



تأكيفك الشِيَّكِيُّةُ الْهِلَّامُةُ نُوْرُ الدِّينَ عَلِى بَن أَجْهُمِ اللَّمَ هُوُلِدِيْثُ الشِّمِ اللَّهِ الْهُولِدِيْثُ السِّيِّةِ الْهِلَّامُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِل

نظرهانی: محمص مترجم: شاه محمه چشتی



ادارة بيغيا العثران بع. ادوراداره لابور ع 042-7323241



## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بين

وفاء الوقاء (حسداة ل اور دوم) نام كتاب الشيخ طامه ورالدين على بن احد أسمعودي شاه فرچشتی ترتيب ونظرتاني ابتنام الثاحث سيسسد محسن فقرى مال اشاحت ..... ايرل 2008ء پروف ریزنگ ...... گدونگ شاه محرجشتي كپوزىك جوري كميوزرز اينز ذيزائنرز (4553105-0321) اشتیاق اے مشاق پرعزز 376 ..... روجلدسیٹ=/1700 روپ

.....<u>4</u>25

شبير براورز 40-أردو بازار لامور

ا حمد بک کارپوریش کین چک راولینڈی (051-555820)

اسلامک بک کار پوریش کینی چک راولیندی (5536111) نظامی کتب خانه درگاه بابا صاحب باکنان شریف

# فهرست ﴿ حصه دوم ﴾

| .:     |                                                |             |                                            |
|--------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحتبر | عوان                                           | صخيم        | عنوان                                      |
| 414    | نماز کا قواب کیے بوحتا ہے؟                     | 387         | فعل نمره                                   |
| •      | کیا کی گنا تواب کا ہونا صرف نماز ہے تعلق       | 387         | « محجور کے تنے کا رونا                     |
| 414    | رکھتا ہے؛<br>فعل نمبرا                         | 390         | منبر کس نے منایا؟                          |
| 416    | فعل نبر٢                                       | 391         | یخ کامقام                                  |
| 416    | بلندم رتبه منبر اور رياض الجنه كي فضيلت        | 392         | تنارونے کی صدیث اور اس کی شمرت             |
| 418    | منبر کے حوض پر ہونے سے کیا مراد ہے؟            | 392         | وه مقام جهال تنا وفن کیا کیا               |
| 419    | جنت کی کیاری کا مطلب؟                          | 392         | تے کا دبہ سے لوگوں نے بدعت کمڑلی           |
| 427    | مصل نمبر بر ب | 393         | منبر بنانے والے کے بارے میں دوبارہ تفتکو   |
| 427    | با بر کت ستون اور استوانه مخلق                 |             | حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه كي طرف |
| 427    | استوان: قرمه (ستونِ قرمه )                     | 395         | ے منبر کوشام میں لے جانے کی کوشش           |
| 429    | اسطوان: توب                                    | 396         | منبرکے چے ذہیے                             |
| 434    | اسطوان سري                                     | 397         | منبر شریف کے کل ذیبے                       |
| 434    | اسطوانة فحرس                                   | 398         | منبركا يهيلاؤ                              |
| 435    | اسطوات وفود                                    | 40 <b>6</b> | منبر پر غلاف                               |
| 436    | اسطوات مربعة القبر                             | 406         | دروازول پر پردے                            |
| 436    | اسطوانه تهجد                                   | 406         | فعل نمبره                                  |
| 439    | فعل نمبر ۸                                     | 406         | مجد ٹریف کے نشائل                          |
|        | مقام صفہ اور اہل صفہ مسجد کے قریب ان           | 407         | تقوی پر رکھی گئی بنیاد والی مسجد           |
| 439    | ه کے لئے چھپڑ صف کیا اور اس کا مقام کونسا؟     | 408         | مجدرسول النسكية كي نضيلت                   |
| 439    | اعلي حقد                                       | 409         | مجدر رول السلطة عن نماز برصن كي فنيلت      |
| 442    | مجور کے مجھے اٹکانے کی ابتداء                  | · .         | کیا تین مجدول کی به فشیلت مرف فرض          |
| 443    | فعل نبرو                                       | 413         | نمازوں سے تعلق رحمتی ہے؟                   |
|        | ,                                              |             |                                            |

| فيرست | ] <del>}}}*</del>                |                | <b>1800</b> | CALCOLOR OF THE PARTY OF THE PA |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 493   |                                  | فصل نمبر ١٤    |             | هجره مباركه ادرمغرب كي طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •     | اتوسيع مين محراب برجيان          | وليدكي         | 443         | چوڑ کر ہے مجد کے گرد تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | شال من محافظ كا كمره بنايا       | أورمنار        | 447         | تنتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 493   | پیس نماز جنازه روک دی            | منجد           | 449         | فصل نمبروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | عبدالعزيز رضى اللد تعالى عنه     | حفزت عمر بن    | •           | مي كريم منطقة كي لخت جكر سيّده فالممرضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 494   | نار 👂                            | کے تیار کردہ   | 449         | تعالى عنها كالمجره مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | وكا استعمال كيا اور مؤذنون       | مسجد میں خوشبو | 453         | فمسل نبراا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 497   | ي                                | کی تخواه مقرر  |             | مسجد میں کھلنے والے دروازوں کو بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 497   | قرر کیا حمیا                     | مسجدكا محافظم  | 453         | منست كرنے كاتكم اور كونسا بندنييں كيا حميا قفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 498   | لماز جنازه كانتكم                | ممجدول بیل     | 460         | فصل نبروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | شیعہ نوگوں کے علاوہ              | ناموراشراف     |             | حفرت عمر رضى الله تعالى عنه ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 499   | ي كا جنازه كيونكر؟               | دوسرے لوگول    | 460         | طرف سے مسجد نبوی میں اضافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 501   |                                  | فصل نمبر ۱۸    |             | حفرت عمر اور حفرت عباس رضى الله تعالى عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 501   | غلیفه مهدی کا اضافه              |                | 462         | کے درمیان مفتلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 504   |                                  | نصل نبروا      | 473         | فصل نبرسوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , 504 | چره مبارکه کی کیفیت کیاتھی؟      | ابتداء بير     |             | وه بطبحاء (تصله) جے حضرت عمر نے تغییر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • :   | ریقه رضی الله تعالی عنبا کے محر  |                | 473         | معجد کے ایک کنارے پر تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 505   | ے پہلے کس نے دیوار بنائی؟        | کے گروس        | 476         | فصل ثمبرنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 507   |                                  | فعل تبر٢٠      |             | مسجد نبوی میں حضرت عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | نی اللہ تعالی عنہا اور اس کے گرو | حجره عائشهرا   | <b>476</b>  | رضى اللدتعالى عندكا اضافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 507   | ويوار پر کيا گزري؟               |                | 483         | فصل نمبره ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | رضى الله تعالى عنبها كا          | - حطرت عاکث    |             | سيدنا عثان غنى رمنى الله تعالى عنداور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 507   | ) ش                              | مححر دوحصول    | 483         | مقصوره (ميمونا كمره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 512   |                                  | نصل نمبرا۴     | 484         | قصل نمبرا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | میں مبارک قبروں کی ترتیب اور     | حجره مبادكه    |             | حضرت عمر بن عبدالعزيز کي محمراني ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | خالی جکه جهال حضرت عیسی علیه     | ایک قبرگی      | 484         | وليدين عبدالملك كالضافد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| فهرست } |                                  | - 018 17        | <b>360</b> - | <b>******</b>                           |
|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|
| 526     | م باہر والی دیواروں کی پیائش     |                 |              | السلام أن موسك قبرشريف كوهمرن وال       |
| 528     |                                  |                 |              | فرستن کے بارے میں روایات کر انور کی     |
|         | سه کی تقمیر اور اس میں داخلہ     | حجره مقدر       | 512          | عظیم اور اس کے ذریعے بارش کی دُعاء      |
| 528     | ورت اور مرمر کا استعال           | ی ص             | 11. ·        | مبارک قبروں کی ترتیب میں حضرت           |
| 532     |                                  | فصل نمبر٢٢      | 512          | نافع کی روامات                          |
|         | کی طرف صندوق مواجهه              | الرافد          | 512          | (۱) قبروں کی پہلی ترتیب                 |
| · · · · | یف کے سامنے"مقام                 | الثرا           | 514          | حضرت قاسم بن محمد کی روایت              |
|         | ره مبارکه میں مقام جریل          | فضه "جج         | 514          | (۲) قبروں کی دوسری ترتیب                |
| 532     | ه پر پرده اور خوشبو لگانا        |                 | 514          | حضرت عثان بن نسطاس کی روایت             |
| 537     | 8.5                              | مجره نبوی پر پر | 514          | (۳) تیسری ترتیب                         |
| 539     |                                  |                 | 515          | حضرت منکدر بن محمد کی روایت             |
|         | رکہ وغیرہ کے اردگروسونے          |                 | 515          | (۴) چونگلی ترتیب                        |
| 539     | <b>چاندی کی قندیلیں لٹکانا</b>   |                 |              | حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے |
| 544     | لثكنه والى چيزول كالتقكم         | مسجد نبوی میں   | 516          | حضرت عمره رضى اللد تعالى عندكى روايت    |
| 551     |                                  |                 | 516          | (۵) پانچویں رتیب                        |
|         | جس میں بیسارا سامان جل گیا'      | کیلی آنشز دگی   | 516          | حضرت قاسم بن محمد سے ایک اور روایت      |
| . ".·   | كى جهت كابيان قبله والے حصد      | -               | 516          | (۲) مجھٹی صورت                          |
| 551     | ، آتشز دگی کا سبب اور تاریخ<br>: |                 | 517          | حضرت عبد الله بن محمد بن عقبل سے روایت  |
| 552     | حكمت البهيه                      |                 | 517          | (۷) ساتویں ترتیب                        |
| 553     | بعدتتمير كاآغاز                  |                 | 519          | ایک قبر کی مبکہ ہاتی ہے                 |
| 559     |                                  | فصل نمبر ٢٧     |              | فرشت مسوره الله كي قبر انور كو          |
|         | یف کے عین اوپر نیلا گنید'<br>م   |                 | 520          | تحيرت دہتے ہیں                          |
| 559     | رگنبداور مقصوره کا ذکر           | سبغ             | 521          | تحط سالی کے دنوں میں اال مدینہ کا طریقہ |
| 559     |                                  | ینلے رنگ کا قب  | 521          | فصل تمبرا ا                             |
| 560     |                                  | گنبد بنانے کے   |              | ججرہ شریف کیسا؟ اس کے گرو پانچ          |
| 561     | يرنے والا مقصورہ (جالی)          | مجره مباركه كوف | 521          | کونی د بوار اور اینا مشاهده             |

| فيرت    | 18 <del>10</del>                        | 18                                    | · SE CONTROLL CONTROL CO |
|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600     | مسجدين خوشبو دار دهوني سلكانا           | 566                                   | فصل نمبر ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 601     | محدول کے فرش کا حکم                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ہمارے دور میں حجرہ مبارکہ کی الی تغییر جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 602     | جول کے بارے میں تھم                     |                                       | ہمارے خیال میں بھی نہتی یوں پہلی آتشز دگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 602     | مىجديل خريد وفروخت                      |                                       | کے نقصان کی صفائی ہوئی'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 604     | مسجد میں گوز مارنا                      | •                                     | جم انورکس طرح رکھا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 604     | مسجد میں رکھے قرآن کی تلاوت             |                                       | اور بد بیان کدال ممارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 605     | لكھے ہوئے قرآن مجدول میں جینے كا حكم    | 566                                   | میں جمرہ شریف کس حیثیت میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | حضرت عثان رضی الله تعالی عند کے لکھے وہ | 573                                   | قبر انور پر پانی چیز کا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 607     | قرآن جو ہر علاقے میں بھیجے گئے          | 577                                   | فصل نمبر٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 607     | مبحد میں چراغ (قندیل) لٹکانا            |                                       | اس عمارت کے بعد ہمارے دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 608     | فصل نمبراه                              | 577                                   | میں آتشز دگی اور اس کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | معجد نبوی کے برآمدے ستون موریال         | 582                                   | كمد مين سيلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 608     | مشكيز اور زربين وغيره                   | 582                                   | سیلاب مکه پراہلِ رودی نصرانیوں کی خوثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 608     | مسجد نبوی کی د بواریں                   | 582                                   | سلطانِ مصر کو آتشز دگ کی اطلاع پیچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 609     | مسجد کے ستون                            | 588                                   | خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| داد 612 | پانی کے خارج کرنے کے لئے نالیوں کی تعا  |                                       | حضرت نورالدين شهيد كي طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 612     | مبحد میں پانی پینے کی جگہیں             |                                       | سے مجرہ مباد کہ کے گرد خندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 614     | متجد سے متعلق ساز و سامان               | -<br>-                                | کھود کر اس میں سکہ وغیرہ بھرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 615     | مسجد کی قندیلیں _                       |                                       | ذكر اوراس كى وجه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 615     | مسجد کے صحن میں تھجوریں                 |                                       | فصل نمبر ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 616     | معرد نبوی کے امام                       |                                       | معجد میں کنگر بچھانا' تھو کنا' خوشبولگانا'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 616     | مىچىدى د يوار كى چوژائى                 | 594                                   | دهونی سلگانا اور دیگراحکام منجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 618     | قصل نمبراه                              | 594                                   | معرونوی میں کنکر بچھانے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | مجد کے بندشدہ اورموجود دروازے           | 596                                   | مسجد میں تھو کئے کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 618     | ان کے سامنے نگ اور پرانی ممارتیں        | 598                                   | مجد می خوشبولگانے کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 618     | مجد کے دروازے                           | 600                                   | قبر برخوشبو كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                         | ٠.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فهرست       | ]& <del>}</del>                             | 9)          | - AND THE PROPERTY OF THE PROP |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 638         | سلطان قايتبائی کا سفرتج                     | 620         | باب الني الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | اہل مدینہ کے لئے قایمائی کی طرف             | 620         | باب على كرم الله تعالى وجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 641         | سے وقف مال                                  | 621         | باب عثان (باب جبريل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 642         | حرمین شریفین میں سلطان قاینبائی کے کارنا ہے | 621         | ایک عجیب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 644         | فصل نمبر ۱۳۳۷                               | 623         | باب زيظه (باب النساء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | مجد نبوی کے گرد مکانات اور                  | 624         | یا نجوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 644         | مہاجرین کے گھروں کی نشاندہی                 | 624         | چینا دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 644         | وارآل عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه        | 625         | ساتوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه         | 625         | آمخوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 645         | کا وہ گھر جو آل عمر کے ملکیت میں آ حمیا     | 626         | معجد کے شامی جانب والے دروازے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 646         | دار مروان بن تحكم                           | 626         | نوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | دار حفرت رباح وحفرت مقداد                   | 626         | وسوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 647         | رضى الله تعالى عنهما                        | 626         | گيار بوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>64</b> 8 | دار حضرت مطيع اسود رضي التد تعالى عنه       | 626         | بارخوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 649         | دار حضرت تحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه   | 627         | تيرهوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 649         | وارحضرت عبدالله بن ممل رضى اللدتعالي عنه    | 627         | چودهوال دردازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | دوباره ان گفرول کا بیان جو                  | 627         | يندرهوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 649         | مجد کے اردگرد تھے                           | 627         | سوليوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 650         | دار نحام رضی الله تعالی عنه                 | 628         | باب عاتكه (باب السويق وباب الرحمه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 650         | دار حضرت جعفر بن ليجي رضي الله تعالى عنه    | 629         | باب زياد (باب القفناء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 651         | دارنصیر م                                   |             | خوخة حضرت الوبكر رضى اللدتعالى عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 651         | أم موی کی لونڈی منیرہ کا تھر                | 632         | کے مامنے ایک خوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 652         | تحقي طلحه (محجورون كا باغ)                  | 633         | بيسوال دروازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 652         | ابيات فالهم                                 | 635         | فصل نمبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1           | دار حمید بن عبد الرحمن بن<br>•              | 635         | خوخهٔ آل عمر اور اس کی حدیندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 652         | عوف رضى الله تعالى عنه                      | 63 <u>6</u> | فریب دینے کے لئے لوگوں کا دروازہ بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ﴿ فَهِرِست | <b>380</b>                  | — <b>⊕∰</b> (20      | <b>360</b> —  | CHARTER TO THE PARTY OF THE PAR |
|------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 672        |                             | بطحاء                | 653           | دار موسط المحز وي رمني الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 673        | •                           | بقيع الخيل           | 654           | ابيات الصوافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 674        | и                           | بركة السوق           | 654           | وارحضرت خالدبن وليدرضي اللدتعالي عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 676        |                             | فصل نمبر ۳۷          | 655           | داراساء بنت حسين رضى الله تعالى عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | مکانات اور مدینہ کے گرد     | مہاجر قبیلوں کے      | 655           | وار زيطه رضي الله تعالى عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 676        |                             | حفاظتی د بوار        | 656           | دار حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 676        |                             | بنوغفار کے گھر       | 656           | دار ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 677        | المر المراجع                | بنولیث بن بکر _      | 656           | دار حضرت جعفر صادق رضى الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 678        | کے مکانات                   | بنوضمره بن بكر _     | 657           | دار حضرت حسن بن زید رضی الله تعالی عنه<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 678        | تات                         | بوالذیل کے مکا       | 657           | دار فرج الخصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 678        | بیوں کے گھر                 | افضی کے دونوں        | <b>657</b> ** | دار عامر بن زبير بن عوام رضى الله تعالى عنبم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 679        | تھبرے لوگ                   | مزينداوران مين       | 658           | فضل نمبره ۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 680        |                             | جہینہ و بلی کے گھر   |               | بلاط (وہ جگہ جس میں پھر لگائے گئے ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 680        | ے گھر                       | قیس بن عیلان ـ       |               | بیالک خاص جگہ تھی)اوراس کے گردمہاجرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 681        |                             | بنوجشم کے مکان       | 658           | کے مکان اس میدان کی حد بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 682        | ر ان کے برادران بنو         |                      | 659           | بلاط کی حد بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 682        |                             | المصطلق              | 662           | بلاطِ کے گرد گھروں کا بیان<br>نیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 683        | دوريل مدينه منوره كالجميلاؤ |                      | 668           | فضل تمبرا ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | بناہ لیتنی اس کے گرو حفاظتی | مدینه متوره کی شهر پ | ٠.            | بازار مدینهٔ دار بشام کا ذکر اور<br>ماند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 683        |                             | ويوار                | 668           | بیر که حضور می از بازار بنوایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 683        | • •                         | آل زنگی کی طرف       | 668           | دور جاہلیت میں مدینہ کے کل بازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 684        |                             | جواد اصفہانی کے کا   |               | اک دیوار کا گرایا جانا جد بازار کے مکان میں<br>دعوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 686        | روازے                       | حفاظتی د بوار کے د   | 672           | بنائی گئی<br>مور ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                             |                      | 672           | أُمّ كلاب كا گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### يسم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس الله کی حمد و ثناء ہمیشہ ہوتی رہتی ہے جس نے اپنے رسول حضرت محمد الله کو پاکیزہ ترین لوگوں میں تمایال ہستی بنا رکھا ہے کا کنات میں سب سے اشرف و اعلیٰ کمل پر درود و سلام ہمیشہ سے نازل ہوتے چلے آ رہے ہیں اور جاری رہیں گے نیز آپ کے ان آل و اصحاب پر جنہوں نے اپنے مال و جان اور مال باپ تک آپ پر قربان کر دیے پھر ان لوگوں پر بھی جو آپ اور ان سب کی اتباع کرنے والے ہیں ان سب کی اتباع ان کی طرف سے بہترین طریقہ پر تا قیامت جاری رہے گا۔

#### فصل نمبرة

## تھجور کے تنے کا رونا

اس نصل میں مجور کے اس سے کا ذکر ہے جس کے ساتھ سہارا لے کر حضور ملائے خطبہ دیا کرتے ہے منبر بوانے کا ذکر ہے منبر کے بارے میں گفتگو ہوگی اس کے جل جانے کے بعد اس کا بدل کیا چیز بنائی گی اور اس پر کیڑے ڈالنے کا ذکر ہوگا۔

حضرت این عمر رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ حضور میں ایک سے کے سہارے خطبہ ارشاد فرماتے اور جب منبر تیار کر دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے اور اس پر ہاتھ مبارک بھیرا۔ (بخاری شریف لائے اور اس پر ہاتھ مبارک بھیرا۔ (بخاری شریف)۔

اس میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ہی کر پہ سالتہ جعد کے دن ایک درخت یا (فرمایا) مجود کے درخت کی طرف اُ محصے ایک درخت یا (فرمایا) مجود کے درخت کی طرف اُ محصے ایک دن ایک انساری حورت نے عرض کی (یا کوئی آدی تھا) یا رسول اللہ! ہم آپ کے لئے ایک منبر نہ ہوا دیں؟ آپ نے نو مایا: تبہاری مرضی چنانچہ انہوں نے منبر بنوا دیا جعد آیا تو آپ اس پر تشریف لے چلئے مجود کا درخت بچوں کی طرح رونے لگا آپ منبر سے پیچ تشریف لائے اسے محلے لگا لیا وہ یوں رور ما تھا جیسے بچر دور ما موا ہے اس کے قریب ہوا کرتا تھا۔

اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ مجد کی حصت مجود کے توں پر والی می تھی حضور اللہ علی خطبہ دیتے وقت ان میں سے ایک کے پاس تشریف لے جاتے اور جب آپ کے لئے منبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لے گئے چنانچداس سے سے ایک کے پاس تشریف میسے عشار (دس ماہ کی بچہ جننے والی اونٹی) رویا کرتی ہے۔ الحدیث۔ امام نسائی کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے بتایا کہ وہ ستون اس طرح بے چین ہوا جسے بچہ چھن امام نسائی کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے بتایا کہ وہ ستون اس طرح بے چین ہوا جسے بچہ چھن

### عدواً عليه المعالمة ا

جانے والی اوننی بے چینی میں رویا کرتی ہے۔حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں وہ لکڑی عقل و ہوش اُڑ جانے والی کی طرح روئی اور وارمی میں ہے کہ وہ تنا رونے والے بیل کی سی آواز نکالنے لگا۔

حفرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه بناتے بيل كه آپ جب اس سے آگے تشريف لے گئے تو وہ چھك پڑا۔اى حديث ميں ہے كه حضرت الى نے وہ تنا اس وقت بكڑ ليا تھا جب معجد گرائی گئ وہ آپ كے پاس اس وقت تك رہا جب تك گل كر چورہ نہيں ہوگيا۔

حفرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس کے بارے کہا گیا کہ گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا جائے۔ عقریب اس کے بارے میں کئی احادیث آ رہی ہیں ان میں کوئی ککراؤنہیں ہے کیونکہ احمال یہ ہے کہ بیر مجد گرانے کے بعد اس وقت دکھائی دیا ہو جب صفائی کی جا رہی ہواور تب حضرت ابی بن کعب نے اسے لے لیا ہو۔

ابوالیمن بن عساکر اپنی "حقن" میں لکھتے ہیں: ایک روایت میں ہے کہ جب آپ منبر پر جلوہ افروز ہو ہو گئے تو وہ لکٹری یوں روئی جیسے بر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔اگلا دن آیا تو میں روئی جیسے بچے پر اوٹنی روئی ہے اس پر آپ منبر سے اُتر آئے اور اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا۔اگلا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لکڑی وہاں نہیں تھی ہم نے کہا: یہ کیا ہوا؟ تو راوی نے بتایا: حضور اللہ اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنبا آئے تو انہوں نے اسے بہاں سے اور جگہ تبدیل کر دیا۔انٹی ۔

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ حضور اللہ خطبہ دیے تو دیر تک کھڑے رہے اُن دیر کھڑا رہے میں دشواری ہوا کرتی چنانچہ مجور کا ایک تا پیش کیا گیا گڑھا کھود کر آپ کے پہلو میں گاڑ دیا گیا تا کہ آپ اس کے سہارے کھڑا ہو سکیں پھر جب بھی خطبہ دینا ہوتا اور دیر تک کھڑے کھڑے آپ تھک جاتے تو اس کا سہارا لیتے کی باہر ہے آنے والے نے ویکھ لیا کہ آپ اس کا سہارا لے رہے ہیں تو اس نے اپنے قریب بیٹے مخص سے کہا: اگر کوئی مجھے یہ بتا دے کہ معلقے کی آرام دہ چیز لانے پر جھے سے خوش ہوں گے تو ہیں آپ کے بیٹھنے کے لئے کوئی شے بنا کر لے بتا دے کہ معلقے کی آرام دہ چیز لانے پر جھے سے خوش ہوں گے تو ہیں آپ کے بیٹھنے کے لئے کوئی شے بنا کر لے آپ لا کہ بیٹھنے کہ بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا: اسے آفل پھر جنتی دیر چاہیں اس پر بیٹھا کریں یا کھڑے ہوا کریں۔ یہ بات نبی کریم معلقے تک پھڑھ گئی تو آپ نے فرمایا: اب وہ میرے پاس لاؤ! اسے حاضر خدمت کیا گیا تو آپ نے اسے تین یا چار سیڑھیوں والی چیز بنا کر لانے کا حکم فرمایا اب وہ خیز معجد میں آپھی تھی۔ آپ نے اس پر سکون محموں فرمایا اور جب آپ سے سا آپ دوئے اور اس بنی چیز کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اوئنی کی طرح رونے لگا۔

جعزت ابن بریدہ نے اپنے والد سے من کر گمان کیا کہ نبی کریم علی نے جب سے کو روتے ساتو اس کے پاس والی تشریف لائے اپنا وسب اقدس اس پر رکھا اور فرمایا: دو چیزوں میں سے جو چاہؤ میں ویسے ہی کر دیتا ہوں ، سہیں چاہوتو تھے اس جگد لگا دیتا ہوں جہاں تم پہلے سے چر یونمی رہو گے اور اگر چاہوتو تہیں جنت میں لگا دیتا ہوں ، شہیں وہاں کی نہروں اور چشموں کا پائی ملے گا'تم خوبصورت ہو جاؤ گے اور پھل دینے لگو گئ تمام اولیاء تہارا پھل کھا کیں گے اور پھر تو بمیشہ وہاں رہے گا'جو چاہو میں کرتا ہوں۔ ابن بریدہ کا خیال ہے کہ انہوں نے نبی کریم سے انہوں ہے دہ اس

سے فرمارہ سے نے ہاں میں نے بول کر دیا (دومرتبہ) اس بارے میں حضور اللہ سے بوچھا گیا تو فرمایا: اس نے چاہا ہے کہ میں اسے جنت میں گاڑ دول۔

قاضی عیاض کے اس بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں: اگرتم چاہوتو سیجے اس باغ میں لگا دول جہال تم سے پھر تہاری جزیں پھوٹ آئیں گی اور تم پوری طرح تھجور کا درخت بن جاؤ کئے نئے سرے سے مبنیاں اور پھل لگ جائیں کے اور اگر جا ہوتو تہہیں جنت میں لگا دیتا ہوں' اولیاء اللہ تمہارا پھل کھایا کریں گے۔

اس کے بعد آپ نے اس کی طرف کان دھرا کہ سنیں وہ کیا کہنا ہے تو اس نے عرض کی ' آپ مجھے جنت ہی میں لگا دین اولیاء اللہ میرا پھل کھایا کریں میں ایسے مکان میں ہوتگا جہاں گل نہ سکوں گا۔ایک قریبی آدمی نے سنا کہ حضور سیالتے نے فرمایا۔ میں نے یوں کر دیا اور پھر بتایا کہ اس نے وارفناء کے مقابلے میں واربقاء کو پہند کیا ہے۔

حضرت حسن مید مدیث بیان کرتے تو رونے لگتے اور فرماتے:اب اللہ کے بندوا ایک لکڑی تو حضور الله کے بردوا ایک لکڑی تو حضور الله کے برائے عشابہ سامنے عشق میں روتی ہے کیونکہ وہ آپ کا مقام جانتی ہے ایسا شوقی ملاقات تو متہیں ہونا خاہمے تھا۔

حصرت بل بن سعد رضی الله تعالی عند نے بتایا نبی کریم الله نے فرمایا: تم کواس لکڑی کے رونے پر تعجب نہیں ہوا اس پر لوگ متوجہ ہوئے اور اس کے رونے کی آواز سن کھر خوب روئے۔

این عبد البر کے الفاظ یہ بیں: جب آپ اس کے قریب ہے آگے گذر گئے تو وہ رونے لگا اور پھٹ پڑا حضور علیہ اس کے بیس کہ جب بھی آپ نماز پڑھئے اس کی طرف رُخ ہوتا اور جب مسجد گرائی گئی تو وہ تنا حضرت ابی بن کعب نے لے لیا وہ ان کے بیس اس وقت تک رہا جب تک مٹی نے اسے کھا نہیں لیا اور وہ چور چورنہیں ہو گیا۔ یہ روایت پہلے والی تاویل سے بے نیاز ہے کیونکہ بظاہر وہ وُن نہیں کیا گیا اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ معاملہ وُن کرنے کے بعد ہوا ہو۔ آپ تاویل سے بے نیاز ہے کیونکہ بھا ہو کہ وہ کی نماز کی جگہ کے قریب بی تھا جسے ہم حقیق کریں گے۔ اس کی طرف علے اور قریب بی تھا جسے ہم حقیق کریں گے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ خطبہ دیتے وقت مجود کے شخ کا سہارا لیت اس دوران ایک روی فخص آیا اور عرض کی میں آپ کے لئے منبر بنا دیتا ہول آپ اس پر خطبہ دیا کریں چنانچہ اس نے یہ منبر بنا دیا جو تہارے سامنے ہے۔ جب آپ اس پر کھڑے ہوئے اور خطبہ شروع فرمایا تو تئا ایسے رونے لگا جیسے اون کی منبر بنا دیا جو تھے اور نظبہ شروع فرمایا تو تئا ایسے رونے لگا جیسے اون اسے گلے لگا لیا وہ پرسکون ہوگیا ہی آپ نے اسے وفن اس خوا کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں رسول اللہ اللہ فطبد دیتے تو ایک سے سے سہارا لیتے 'ای دوران ایک روی کا وہاں سے گذر ہوا تو وہ کہنے لگا: اگر محمد مجھے بلا کر محم فرما کیں تو میں آپ کے لئے الیمی چیز بنا دیتا ہوں اس سے بہتر رہے گئ صحابہ نے آپ نے عرض کی تو آپ نے بیغام بھیج کراسے منگوایا چینانچہ اس نے منبر تیاد کر دیا۔داوی کے سے بہتر رہے گئ صحابہ نے آپ نے عرض کی تو آپ نے بیغام بھیج کراسے منگوایا چینانچہ اس نے منبر تیاد کر دیا۔داوی کے

- CHARAL - TRUTHER

مطابق حفرت عائشرضی الله تعالی عنبان فرمایا که اس کے بعد ہم نے رسول الله الله سے سنا: فرمایا تھا: ہاں چنانچ وہ تنا حسنس کیا اور آپ ملے محے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم الله سے سے لگ کر خطبہ دیتے اور جب منبر بنوا لیا گیا اور آپ اس کی طرف مڑے تو وہ تنا رونے لگا' آپ اس کی طرف تشریف لائے گلے لگایا تو وہ چپ ہو گیا' آپ نے اس دوران فرمایا: اگر میں یوں نہ کرتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔

علامہ اسفرائل نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علاقہ نے اسے اپنے پاس بلایا تھا' وہ زمین چیرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ سے لیٹا اور پھراپٹی جگہ پر چلا گیا۔

### منبر کس نے بنایا؟

حضرت بہل بن سعد کے پاس کچھ لوگ آئے وہ اس شک میں بنتلا تے کہ یہ کس کنڑی سی بنایا گیا تھا ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا: پخدا میں جانتا ہوں کہ یہ کس کنڑی سے بنا تھا میں نے اسے اس وقت دیکھا جب وہ رکھا گیا تھا اور یہ بھی معلوم ہے کہ پہلے دن آپ اس پر کب بیٹے۔حضور اللہ نے فلاں انصابی عورت کی طرف پیغام بھیجا (مہل نے اس کا نام بھی لہا) کہ اپنے بودی فلام کو تھم دو کہ میرے لئے پھی کنڑیاں تیار کر دے جن پر خطبہ دیتے وقت میں بیٹا کروں اس نے بودی سے کہا تو اس نے طرفاء الغابہ سے کنڑی لاکر بنا دیا اور اس کے پاس لے آیا اس نے رسول اللہ کو اس نے اس کے اس کر رکھ دیا گیا تھر میں اور اس کے پیش کو دیکھا کہ آپ نے اس کھا کہ دیا دیا اور اس کے بیاں بورے اور منبر کی بنیاد میں سجدہ کیا۔

یکی کے الفاظ یہ بیں کہ یہ آئل سے بنایا گیا اور میں ان میں شائل تھا جس نے اس کی یہ سیرهی اُٹھائی تھی۔ پھر ارک کی ایک روایت میں ہے (کتاب العبر) وومنبر لے کر آئے تو نبی کریم ماللے نے اُٹھا کر اسے اس مقام پر رکھا

- CHANGE - TOUTHE

جہاںتم دیکھ رہے ہو۔

مافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک راوی نے ان کے قول 'فلاں انساری عورت' میں غلط فہی دکھائی اور علاقہ کا نام لیالیکن بیغلط ہے اس عورت کا نام تو کسی کوچھی معلوم نہیں۔

حضرت مالک کہتے ہیں کہ وہ برسی حضرت سعد بن عبادہ کا غلام تھا تو احمال ہے کہ اصل میں اس کی بیوی کا غلام ہی ہو اور سعد کی طرف نسبت مجازی ہو ان کی بیوی کا نام قلید بنت عبید بن دلیم تھا اور وہ ان کی چھا زاد تھیں لہذا ہو سکتا ہے کہ عورت کی ہولین ابن راھویہ نے اسے بنو بیاضہ کا غلام قرار دیا ہے کرمانی کے نزد یک عورت کا نام عائشتھا میرا خیال ہے کہ راوی کی جعل سازی ہے گھر اوسط میں حضرت جابر کی حدیث میں نے دیکھی کہ رسول الشفائی مجد میں ایک ستون کے ساتھ نماز پڑھتے اور اس کے سہارے خطبہ دیتے کا تشرکو تھم ملاتو اس نے آپ کا بیمنبر بنایا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ نبی کر پھوا فطفہ خطبہ دیتے تو ایک سے کا سہارا لیتے ' پھر فر مایا:
میں اس سے تکلیف محسوس کرتا ہوں اس پرتمیم داری نے عرض کی کیا ہیں آپ کے لئے منبر نہ بنا دوں جیسے شام میں بنتے ہیں ؟ حضور اللہ نہ اس بارے میں مسلمانوں سے مشورہ لیا تو انہوں نے بنوانے کا مشورہ دیا ' حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی: میرے پاس ایک غلام ہے جو کلاب نام والا ہے وہ لوگوں کے ایسے کام کرتا ہے فرمایا: اسے کہددو کہ بنا دے۔الحدیث

#### ینے کا مقام

این انی الزناد وغیرہ کے مطابق رسول اللہ اللہ اللہ جد کے دن معجد میں ایک سے کے سہارے خطبہ ویتے سے اس کی جگہ اس اسطوان مخلقہ کے پاس بھی جو تیر انور کے قریب تھا جو اس اسطوان مخلقہ کے بائیں طرف تھی جس کے پاس نی کریم ہوگئے نیاز پڑھتے اور جو صندوق ہی تھا نبی کریم ہوگئے نے فرایا کھڑا ہونا میرے لئے وشوار ہوگیا ہے پھر پاؤس میں تکلیف کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ اس پر تمیم واری نے عوض کی (وہ ایل فلسطین کے فم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے) یا رسول اللہ!

میں آپ کے لئے وینا منبر منا لاتا ہوں جیسے میں نے شام میں بنتے دیکھے ہیں۔ جب حضور ملک نے نام کے دائے دائے دائے دائے دائے والے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تو حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالی حد نے عوض کی: میرے پاس ایک غلام ہے جس کا نام کلاب ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے صفور موالے کے ذرائے کیا کہ دو۔

انہوں نے غلام کو افلہ درخت کی طرف بیجا' اس نے اسے کاٹا اور دوسٹر ھیاں بنا دیں اور ایک جگہ بیٹنے کے لئے بنائی پھر وہ یہ منبر لے کر آیا اور وہاں رکھ دیا جہاں آج کل موجود ہے۔ صنور ملک خوش ہوئے اور جعہ کے دن منبر تک بنائی چکر وہ یہ منبر کے اس سے آگے گذرے تو تین مرتبہ وہ نیا رویا' گلنا تھا تیل رورہا ہے لوگ ڈر محظ کی بھاگ محظ صنور ملک اللہ کا اس کی طرف متوجہ ہوئے اپنا ہاتھ لگایا تو وہ جہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ رویانیس رسول اللہ ملک ووہارہ منبر

کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر کھڑے ہو گئے چنانچہ حضور علیہ ' حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها کے دور میں یونکی ہوتا رہا اور جب حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه نے مجد گرانے کا تھم دیا تو سے کے بارے اختلاف ہوا' ایک نے کہا کہ وہ اپنی ہی ایک نے کہا کہ وہ اپنی ہی ایک نے کہا کہ وہ اپنی ہی جگہ یر فن کر دیا گیا۔

### تنا رونے کی حدیث اور اس کی شہرت

حضرت عیاض رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تنا رونے کی حدیث مشہور ہے اور ہر طرف بکھر چکی ہے بی خبر متواتر ہے اور اسے دس سے زیادہ صحابہ نے روایت کیاہے۔

بیہی فرماتے ہیں کہ نے کے رونے کا قصدا تنا ظاہر ہے کہ اسے سلف سے من کر پچھلے لوگ بیان کر رہے ہیں ۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جمادات میں بھی اللہ تعالیٰ ایس سوجھ بوجھ پیدا فرما دیتا ہے جیسے انسان میں۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نے جو پیچے حضرت محمد الله کے کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا عمرو بن سواد کہتے ہیں میں نے عرض کی: اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوتو مردہ زندہ کرنے کی شان دی تھی اس پر انہوں نے کہا: حضرت محمد الله کو یہ کمال عطا فرمایا کہ تنا رونے لگا کوگوں نے اس کی آواز سن یہ اس سے بھی بردا کمال ہے۔

### وہ مقام جہاں تنا دفن کیا گیا

ائن زبالہ نے اس کی لکڑی کے وفن کے بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے چنانچے عثان بن محمد کہتے ہیں کہ اسے منبر کے بالک قریب اس کی بائیں طرف وفن کیا گیا۔ پھے کہتے ہیں کہ منبر کے مالک قریب اس کی بائیں طرف وفن کیا گیا۔ پھے کہتے ہیں کہ منبر کے مالک قریب اس کی بائیں طرف وفن کیا گیا۔ ایک نے کہ جہاں تھا، وہیں وفن کیا آئیا اور کلام یکی والی روایت کا حاصل میں ہے کہ مشرق میں مصلے کی بائیں طرف وفن کیا گیا۔

عبد العزیز بن محمد کہتے ہیں کہ خوشبودار اسطوانہ اس کے دو ثلث تھا یا اتنا بی محراب اس سے کی جگہ تھا جس کے سہارے آپ خطبہ دیتے' اس کے اور قبلہ کے درمیان ایک ستون تھا اور پھر اس کے اور منبر کے درمیان بھی ایک ستون تھا۔

### تے کی وجہ سے لوگوں نے بدعت گھڑ لی

میں کہتا ہوں کہ بیداسطوانہ وہی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ مصلّے شریف کی علامت تھا بیاس کی دائیں طرف تھا ای لئے عقبہ نے وہ روایت کی ہے جے ہم نے پہلے بیان کیا لینی حضور علی کے مقام میں نماز کے اندر قیام کرنا ورا اس سے ہث کر ہونا چاہئے بیروایت مطری کے لئے ان کے اس قول کی سند ہے کہ بیرتا مصلّائے رسول ساتھ <del>ઙાયુ</del>(393)<del>)}ક્ષા</del>રુ

حصددو)

کی دائیں طرف معدکی قبلہ والی دیوار کے ساتھ ملا ہوا' با کیں طرف والی شمع کی کری والی جگہ پر تھا جو نماز پڑھانے والے امام کی دائیں طرف بی کریم اللہ کی جانب کا ستون تا کی جگہ امام کی دائیں طرف بی کریم اللہ کے جانب کا ستون تا کی جگہ سے آگے تھا' لہذا ان کے اس قول کے ہوتے ہوئے اس مخص کے قول پر اعتاد نہیں کیا جا سکتا جس نے اسے سنے کی جگہ پر بتایا ہے۔ عقبہ نے کہا: اس میں ایک ظاہر کڑی ہے جو سکتے سے مضبوط ہے اور اس جگہ کی طرف سیدھی ہے جو اسطوائد کے پھروں میں سے ایک پھر میں محلق ہے اور جس پر سفیدی کی گئی ہے اور یہ ککڑی فاہر ہے عام لوگ کہتے ہیں کہ بیدوہ کوئی ہے جو نبی کریم اللہ کے لئے روئی تھی' ایسا ہے نہیں بلکہ یہ ان بدعتون میں سے ہے جن کا ازالہ ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ آز مائش میں نہ بڑ سکیں جیسے وہ جزے (چھری کا وستہ) آتار دیا گیا جو قبلہ والے محراب میں تھا۔

علامہ مجد لکھتے ہیں کہ اس کلڑی کے پاس لوگوں کا جوم رہتا تھا جو اس کی زیارت کرتے اور ہاتھ لگایا کرتے اور مام لوگ کی خیال کرتے کہ یہی خیال کرتے کہ یہی خیال کرتے کہ یہی خیال کرتے کہ یہی وہ تنا ہے ' اس پر بعض فقہاء نے خیال کیا کہ یہ ایک انوکھی چیز ہے جس کو وور کر وینا ضروری ہے اور کتابوں میں اس کے خلاف کھا ہے' آخر کار ہمارے شخ عز بن جماعہ کو پید چل گیا تو اسے دور کرنے کا تھم ویا یہد کہتے ہیں کہ اس کلڑی کی جگہ اس ستون میں زمین سے دو ہاتھ بلندھی اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔
میں کہتا ہوں' ظاہر یہ ہے کہ یہ کلڑی اس کی تھی جس پر نبی کریم فلائے ہاتھ رکھا کرتے اور فرمایا کرتے تھے؛ اپنی میں میں کہتا ہوں کا جا کہ اس میں کہتا ہوں کا ایک کرے سے؛ اپنی میں کہتا ہوں کا جس کر ایک کریم فلائے کہ ایک کرتے ہے۔ اپنی میں کہتا ہوں کا جس کہ ایک کریم فلائے کی ایک کریم فلائے کہ کہتا ہوں کا کریے کہ کہ کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا خاتم کی جس کر نبی کریم فلائے کی ایک کریے اور فرمایا کرتے ہے؛ اپنی کریم فلائے کہ کہتا ہوں کا کہتا ہوں کریم فلائے کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں کریم فلائے کہ کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کہتا کہتا ہوں کا کا کہتا ہوں کرنے کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کا کہتا ہوں کی کرنے کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں

#### معیں درست کر نو۔ دانند اعلم۔ منبر بنانے والے کے بارے میں دوبارہ گفتگو

ابن زبالہ نے منبر بنانے والے محض کے بارے میں اختلاف کا ذکر کیا ہے چنا نچہ کہا گیا کہ وہ نصیبہ مخزومی کا غلام تھا ' کچھ کہتے ہیں' عباس کا غلام کسی نے کہا کہ سعید بن عاص کا غلام تھا اور اسے باقول کہا جاتا تھا اور کسی نے کہا کہ قبیلہ ' بنو ساعدہ کی ایک انصاری عورت کا غلام تھا یا کہا گیا کہ انصار کے ایک آ دمی کی عورت کا غلام تھا جس کا نام ' منا'' تھا۔

ابن زبالہ کا قول ''اسے بینا کہا جاتا تھا'' اخمال رکھتا ہے کہ اس سے مراد غلام اور عورت کا شوہر ہو کیکن اساعیل بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جس نے منبر بنایا وہ انساری عورت کا غلام تھا جس کا نام بینا تھا۔ ابی بن اویس کہتے ہیں: ایک انساری عورت کے غلام نے منبر بنایا تھا جس کا نام بینا تھا' وہ عورت بنوسلمہ یا بنوساعدہ سے تعلق رکھتی تھی یا ان ہیں سے انساری عورت کے غلام نے بنایا تھا جس کا نام بینا تھا اور اس میں بھی پہلے کی طرح وہی احمال موجود ہے۔ کسی نے کہا کہ اسے تمیم داری نے بنایا۔ بیدابن زبالہ کی تحریر کا حاصل ہے۔

کی سے ایک روایت ہے کہ منبر بنانے والا صباح تھا جوعباس کا غلام تھا حالاتکہ پہلے اس کا نام کلاب گذر چکا ہے علامہ مراغی نے ایک شخ سے لکھا ہے کہ اس کا نام با قوم تھا جس نے قریش کے لئے کعبہ بنایا تھا۔استیعاب میں

#### والمالية المالية المال

باقوم روی نے بتایا میں نے طرفاء سے کئڑی لا کر صنور اللہ کے لئے منبر بتایا جس کے تین درج سے ایک بیٹنے کی جگہ اور دوسٹر صیاب تھیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! نوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو کاش آپ کوئی ایسی شے بنا لیتے جس پر خطبہ دیتے وقت کھڑے ہو جایا کرتے آپ نے فرمایا: جو چاہو کرو۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ مدینے میں صرف ایک برعشی تھا چنانچہ میں اور وہ بردھی عابہ کی طرف کئے تو اثلہ درخت سے ہم نے اس منبر کے لئے لکڑی کائی میں صرف ایک بردھی تھا جہ کہ اس میں سے ایک لکڑی اُٹھائی علامہ مجداس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی سندھیج ہے۔قاسم بن اصنح کہتے ہیں کہ ان کی سندھیج ہے۔قاسم بن اصنح کہتے ہیں کہ دینہ میں صرف ایک بردھی تھا جے میمون کہتے تھے۔

علامہ طرانی سہل سے روایت کرتے ہیں: میں اپنے انساری خالو کے پاس بیٹا تھا کہ رسول الشقائل نے فرمایا عاب کی طرف جاؤ اور اس کی لکڑی نے آؤ اور میرے لئے منبر بناؤ طبرانی کے مطابق اس کا نام ابراہیم تھا اور ابن شبد کی اساء الصحاب میں اس کا نام تبیصہ یا تصبیہ مخزوتی تھا جو ان کا غلام تھا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ جب حضور علی میں بوتھ ہو گئے تو تمیم داری نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے لئے منبر نہ بنا دیں جو آپ کوسہارا دے سکے آپ نے فرمایا ضرور بنا دو چنانچے انہوں نے ایک منبر بنایا جس ہیں بیٹھنے کی جگہ کے علاوہ دو زینے تھے۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جن روایات میں بردھی کا نام ملتا ہے ان میں سے بی توی سند ہے لیکن اس میں بید وضاحت نہیں کہ جس نے منبر بنایا وہ تمیم تھا بلکہ ابن سعد کی پہلی روایت سے ظاہر ہے کہ تمیم نے اسے نہیں بنایا تھا سب سے زیادہ بہتر قول ہی ہے کہ وہ میمون تھا۔

میں کہتا ہوں کہ مقدمہ الشرح میں بی تول اس کے قول منافی نہیں''مشہور قول میں اس کا نام با توم ہے' کیونکہ مجھی غلط بات مشہور ہو جاتی ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بناتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی کہ دمنر بناؤ کیونکہ میرے باپ ابراہیم نے بھی بنایا تھا چرفر مایا عصاء بناؤ کیونکہ میرے باپ ابراہیم نے بنایا تھا۔''

حفرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ حضور علی جمعہ کے دن ایک لکڑی سے پیٹے لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اور جب لوگ زیادہ ہو گئے تو فرمایا: میرے لئے ایک منبر بنا دو چنانچہ انبوں نے آپ کے لئے ایک منبر بنایا جس کی دو سیر حیاں تھیں۔اس سے پتہ چلنا ہے کہ آپ کے لئے منبر بنایا گیا تھا اور یہ بھی احمال ہے کہ آپ نے لکڑیوں کے جوڑنے پر اسے بنانے کا نام دیدیا ہولیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں ایک الل سیرت نے لکھا ہے کہ آپ مٹی سے ہنے منبر پر اس وقت خطبہ دیتے تھے جب ابھی لکڑی کا منبر نہیں بنا تھا۔

میں کہنا ہوں احمال یہ ہے کہ مٹی سے بنا وہ منبر سے کی ایک جانب تھا اور شاید وہ صرف ایک او چی جگہ تھا 'نہ اس کی سیرصیاں تھیں اور نہ اس پر بیٹھنے کی جگہ صرف آرام وہ جگہ تھی البذابیاس کے منافی نہیں جس میں ککڑی کے سبب منبر المالية المالي

بنانے کا ذکر ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو سیحین کے اندر حدیث افک کے سلیلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں: اول وفزرج بھڑک اُٹے گٹا تھا کہ ابھی ایک ووسرے وقبل کریں گے اور رسول اللہ اللہ منہ رہر سے الحدیث بہقصہ پہلے گذر چکا ہے جس میں منبر کولکڑی سے بنانے کا ذکر ہے۔ ابن نجار نے کہا ہے کہ اسے کہ میں بنا تھا علاوہ ازیں تھیم اور عہاس کے ہے کہ اسے کہ میں بنا تھا علاوہ ازیں تھیم اور عہاس کے اسے بنانے میں بید فر بناتا ہے کہ بیدان کے بعد بنا تھا کوئکہ حضرت عہاس کی آمد فق کمہ کے بعد کہ بیدان کے بعد بنا تھا کوئکہ حضرت عہاس کی آمد فق کمہ کے بعد کہ سے آخر میں ہوئی تھی جبکہ تیم ہو ہیں آئے ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علی استے صحابہ کرام میں بیٹے ہوتے کوئی پردی آجاتا تواسے پہۃ نہ چاتا کہ آب کون سے بین دیں تاکہ آنے والا آپ کو چاتا کہ آب کون سے بین دیں تاکہ آنے والا آپ کو پہلا کہ آپ کون سے بین دیں تاکہ آنے والا آپ کو پہلا کہ آپ کون سے بین چین کے لئے مٹی کا ایک چیؤڑہ بنا دیا جس پر آپ بیٹھا کرتے۔ایک اور طریقے سے حدیث میں آیا ہے کہ وہ مخص آیا تو نمی کریم تالکے اس چیوڑے پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔واللہ اعلم۔

ابن ابی الزناد کہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ منبر کی بیٹینے والی جگہ پر بیٹھا کرتے اور دوسری سیڑھی پر پاؤل رکھتے، حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے تو دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے اور نچلے درجہ پر پاؤل رکھتے اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے تو تیسرے درجہ پر کھڑے ہوتے اور بیٹھتے وقت پاؤل زمین پر رکھتے اور پھر جب حضرت عمان خلیفہ ہے تو خلافت کے چے سال تک یونمی کرتے رہے اور پھر حضورت اللہ کی جگہ اختیار کر لی۔

لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عندوالی بے تو انہوں نے منبر میں زیادتی کر دی چنانچہ اس کے چھ درج بردها دیے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عندوہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے منبر پر قبطیہ جاور چڑھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کی طرف سے منبر کوشام میں لے جانے کی کوشش

کتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند ج کے موقع پر آئے تو انہوں نے منبر کو حرکت دی ارادہ بی تھا کہ اسے شام لے جاکیں جس کی بناء پر اس دن سورج کو گہن ہو گیا اور ستارے دکھائی دینے گئے ' انہوں نے لوگوں سے معذرت کی اور کہا میرا ارادہ بید دیکھنا تھا کہ اس کے فیلے جھے کی حالت کیا ہے ڈر تھا کہ کہیں اسے مٹی نے کھا نہ لیا ہو۔

کے علاء کہتے ہیں کہ ای ون انہوں نے منبر پر تبطی یا لینی جادر چڑھائی تقی علامہ یجی کہتے ہیں کہ ہمارے بیتین کے مطابق سب سے پہلے یہ جادر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے چڑھائی تھی ابن مجار نے واقدی سے بذریعہ ابن ابی الزناولفل کیا کہتے ہیں: یہ جادر کسی عورت نے چوری کر لی اسے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا: کیا تم نے یہ چوری کی ہے؟ وہ مان کی تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔

تاریخ واقدی کے مطابق حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند نے ۵۰ میں منبر کو ومثق میں لے جانے کا ارادہ کیا

توای ون سورج گہنا گیا حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عدر نے اس سلسے میں ان سے بات کی توانہوں نے اسے وہیں رہنے دیا عبد الملک نے ارادہ کیا تو ان سے قبیعہ نے بات چنانچہ انہوں نے رہنے دیا ولید کا وور آیا تو اس نے لے جانے کا ارادہ کیا اس پر حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عند نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو اس بارے میں پیغام بھیجا انہوں نے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی ارادہ ترک کر دیا اور جب سلیمان سے منبر لے جانے کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا: خدا کی پناہ ہم تو دنیا دار بیل یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ہم اسلام کی ایک عظیم بارے میں عبد الملک یا ولید سے باراکیا مطلب؟

### منبر کے چھ زینے

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے مروان کو کہلا بھیجا کہ منبر نبوی ان کے پاس بھیج دیا جائے چنانچہ انہوں نے اسے اُٹھانے کا تھم دیا جس پر مدینہ میں تاریکی چھا گی اور بخت آ ندھی چلی چنانچہ مروان باہر نکلا اور اس نے خطبہ دیا' کہنے لگا: اے اہل مدینہ! تبہارا خیال یہ ہوگا کہ امیر المؤمنین نے رسول الله الله الله منہ کہ منبر رسول الله الله کا کہا ہے' امیر المؤمنین تو خوب جانتے ہیں کہ منبر رسول الله الله کو اس کے مقام سے اکھاڑ تا کیسا ہے' جھے انہوں نے صرف یہ تھم دیا ہے کہ اس کا احترام کروں اور اسے اونچا کر دوں۔ کہتے ہیں' چنانچہ اس نے بردھی کو بلا کر اس میں وہ زیادتی اگر دی جو آئے دکھائی دیتی ہے اور اسے وہاں رکھا جہاں آئ موجود ہے۔

ابن قطن کہتے ہیں کہ مروان بن محم نے مغیر رسول کو آکھاڑنے کا ارادہ کیا' اس وقت اس کے دو زینے اور او بیٹنے کی جگہ الگ تھی' اس کا ارادہ تھا کہ اے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے پاس بھیج دیے' اس پر سورج گہنا گیا اور ہم الگ ویکھے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس میں چہ زینوں کا اضافہ کیا اور پھر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لوگوں کی کشرت و کھے کراسے اونچا کیا ہے۔

یکی کی ایک اور روایت ہے کہ مدینہ میں مروان گورز تھا اس دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے اسے لکھا کہ رسول اللہ علیہ کا منبر میرے پاس بھیج دؤ مروان نے نکل کراہے اکھاڑا تو ہمیں سیاہ آندھی نے آلیا اور دن میں تارے نظر آنے گئے آدمی دوسرے آدمی سے بھڑ جاتالیکن بچیان نہ سکتا تھا۔اس کے بعد بچی نے مروان کی پہلی معدرت بیان کی اس نے کہا: مجھے انہوں نے صرف یہ کہلا بھیجا ہے کہ اسے اونچا کر دون پھر اس کے لئے بردھی منگوائے اور یہ بیان کی اس نے کہا: مجھے انہوں نے سرف یہ کہلا بھیجا ہے کہ اسے اونچا کر دون کی راس کے لئے بردھی منگوائے اور بید کسی اور نے بنائے اور پھر منبر اس کے اور بعد کسی اور نے اضافہ نہیں کیا۔

این زباله کی ایک روایت بذر بعدمطلب ہے کہ: جس محض نے منبر کے زینے بر صائے وہ معاویہ بن ابوسفیان

**ાસ્ટ્રી 397) ક્રેક્ષ્ય** 

رضى الله تعالى عنهما ہيں۔

سفیان کہتے ہیں: کثیر کہتے ہیں مجھے ولید بن رہاح نے بتایا کہ جس دن حضرت معاویہ نے زینوں میں اضافہ کیا' اس دن سورج گہنا گیا اور ستارے وکھائی دینے لگے۔

ابن نجار نے مروان کی زیاوتی کا ذکر کیا ہے جس سے بیٹھنے والے جگہ سمیت منبر کے نوزیے بن گئے پھر بتایا کہ جب الاا علیہ مبدی مدینہ میں آیا تو حصرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عند سے کہا: میرا ارادہ یہ ہے کہ منبر کو اس کی سابق حالت کے مطابق بنا دوں۔اس پر مالک نے کہا ' بیطرفاء (جھاؤ) سے بنا ہے جھے یہ دونوں پھڑیاں دکھائی وے رہی ہیں 'یہ بندھی ہوئی ہیں لہذا اسے جب الگ کرو گے تو خدشہ ہے کہ گر کر برباد ہو جا کیں گی اس لئے میرانہیں خیال کہ اسے تبدیل کرو چانچے مہدی نے بیارادہ ترک کر دیا اور چلاگیا۔

### منبر شریف کے کل زیخ

میں بتاتا ہوں کہ اب تک مؤرض کی گفتگو سے پند چلنا ہے کہ ان کا مغیر کے بیشنے کی جگہ کے علاوہ دو زینے ہونے پر انقاق ہے لیکن داری کی گذشتہ روایت ہیں آ چکا ہے کہ'' یہ بتین یا چار زینے سے' ایسا انہوں نے شک کی بناء پر کہا جبہ مسلم میں ہے کہ'' یہ بتین درجے سے' انہوں نے شک کا ذکر نہیں کیا پھر شرح المتہاج ہیں کمال دمیری نے لکھا: منبر یہ منبر کے بتین زینے آرام دہ جگہ کے علاوہ سے' شاید اس کا ماغذ ظاہر ہے اور یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کر پھالی منبر پر چڑھ' نہیں نہیں نے تار کہ افز فرایا: آبین' پھر تیسرے ذینے پر گھم رکھا تو فرایا: آبین' پھر دوسرے دوسرے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرایا: آبین' پھر تیسرے ذینے پر کھا تو فرایا: آبین' پھر تیسرے آبین ہم نے سنا کہ آپ نے تین مرتبہ آبین' پھر تیسرے آب کہ نے فرایا: میں جہ آبین فرایا: آبین' پھر تیسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوشمن بر بخت ہے کہ جس کے ہوتے رمضان نے فرایا: میں جب پہلے زید پر پڑھا ہوں تو جبریل آئے اور کہنے گئے: وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کے ہوتے رمضان المبارک آئے اور اس کی بخش ہوئے بغیر گذر جائے' اس پر ہیں نے آبین کبی' اگلے ذیئے پر اس نے کہا: دہ شخص بھی بربخت ہوگا جس کے پاس آپ پا س آپ کا ذکر ہوا اور وہ دروہ نہ پڑھئے' اس پر ہیں نے آبین کبی' پھر کہنے لگا بدبخت ہوگا وہ شخص بھی دیت ہیں داخل نہ کراسکیں' تو ہیں نے آبین کہد دی اس باپ یا ان ہیں سے ایک موجود ہوں اور وہ اسے جنت ہیں داخل نہ کراسکیں' تو ہیں نے آبین کہد دی۔ اس کے ماں باپ یا ان ہیں سے ایک موجود ہوں اور وہ اسے جنت ہیں داخل نہ کراسکیں' تو ہیں نے آبین کہد دی۔ اس کا ان باپ یا ان ہیں سے ایک موجود ہوں اور وہ اسے جنت ہیں داخل نہ کراسکیں' تو ہیں نے آبین کہد دی۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں' رسول الله الله الله الله کے فرمایا کہ منبر کے پاس آ جاو' ہم جمع ہو گئے' آپ نے پہلے زید پر قدم رکھا تو فرمایا' آمین۔ پھر دوسرے پر قدم رکھ کر فرمایا' آمین اور پھر جب تیسرے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین پھر آپ اُر آئے تو ہم نے پوچھا: یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات کی ہے جو پہلے بھی نہیں گی۔ فرمایا: جبریل سامنے آئے اور کہنے گئے: وہ مخص رحمت سے دور ہوا جسے رمضان و کھنا نصیب ہوالیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ میں نے آمین کہی ۔ پھر جب میں دوسرے زیند پر چڑھا تو اس نے کہا: وہ مخص رحمت خداوندی سے دور ہوگیا جس کی۔ میں آپ کا ذکر ہواور وہ آپ پر درود کھ پڑھے۔ میں نے آمین کہا اور جب میں تیسرے زیند پر چڑھا تو وہ کہنے لگا:

#### والماليات المالية الما

وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے جس کے پاس اس کے بوڑھے والدین یا ان میں سے ایک ہو اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرا پائیں میں نے کہد دیا: آمین ممکن ہے کہ اس وقت (پہلی آمین کے وقت) آپ بیٹھنے کی جگہ پر چڑھے ہوں اور بیہ تیسرا زید تھا۔

#### منبركا يهيلاؤ

این زبالہ کے مطابق آسان کی طرف منبر کی او نچائی دو ہاتھ تھی اور چوڑائی ہر طرف سے ہاتھ بحرتھی اور وہ مرابع مثل کا نظا ای میں ہے کہ آپ کی چھیلی طرف تین کول فہنیاں تھیں ایک ضائع ہوگئی اور دوسری ۱۹۸ھ میں اکھڑگئی جو داؤد بن عیسے کے تقم پر دوبارہ لگا دی گئی اور منبر کی و بوار میں مروان نے جو پچھ کیا 'وہ دس چھڑیاں تھیں جوحرکت نہ کرتی تھیں۔مروان کی لگائی چھڑی سمیت نی کریم ساتھ کے منبر کی اوپر کو لمبائی ساڑھے تین ہاتھ تھی۔

پراس نے آن کی بیائش کے بارے ہیں گفتگو کے بعد لکھا کہ بیضے کی جگہ مراج شکل کی تھی وہ ہر طرف ہے دو بالشت اور چار انگل تھی چنانچہ ان کے پہلے قول 'اس کی چوڑائی ایک ہاتھ مراج تھی' کا مطلب ہے کہ انہوں نے منبر کی بیشے والی جگہ مراد لی ہے کیونکہ انہوں نے دو زینوں کا ذکر نہیں کیا اور اس لئے بھی کہ گذشتہ مضمون کے بعد انہوں نے لکھا منبر نبی کے پائیوں کے بیچ سے اُوپر کے کنارے تک پانچ بالشت سے قدرے زیادہ تھی جس سے بینتیجہ لکتا ہے کہ بالشت اور لمبائی آیک بالشت تھی جبکہ سہارا لگانے کی جگہ تک پیائش دو بالشت سے پیچے زیادہ تھی جس سے بینتیجہ لکتا ہے کہ منبر نبوی کی پیائش قبلہ کی طرف سے شام کی طرف چار بالشت سے پیچے زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ذیبے کا عرض منبر نبوی کی پیائش قبلہ کی طرف سے الخ" کا دو بالشت اور بیٹھنے کی جگہ دو بالشت چار انگل تھی اور ان کے اس قول ''منبر نبوی کی ٹیکوں کی طرف سے الخ" کا مطلب سے ہے منبر نبوی کی ذیبی کی طرف سے اوپر والی جگہ جہاں آپ ہاتھ مبارک رکھتے سے پانچ بالشت سے قدرے دیادہ تھی اور ان کی ہائی باتھ مبارک دیاتھ تھی چنانچہ جائی کی بلندی دو ہاتھ تھی چنانچہ جائی کی بلندی

ابن نجار کا کہنا ہے کہ منبر نبوی کی لمبائی دو ہاتھ ایک ہائشت اور تین انگشت تھی اور چوڑائی ہاتھ سے قدرے زیادہ تھی جبکہ آپ کے سہارا نگانے کی اونچائی ہاتھ جرتھی اور انار جیسے ان دونشانوں کا طول جن پر آپ بیٹھے وقت ہاتھ رکھا کرتے تھے ایک باتھ تھی ۔ یہ بات ابن زبالہ کے ظاف ہے۔

ابن زبالہ نے قبر الور اور منبر کی ورمیانی جگہ کی فضیلت بناتے ہوئے منبر کے گرد کے مرمر کا ذکر کرنے کے بعد بدالفاظ کھے ہیں: منبر میں نیچے سے اوپر کی طرف تین مقامات پر بھری ہوئی سات سات دراڑیں تھیں اور مشرق کی طرف مروان کے بنائے جھے میں اٹھارہ کول سے سوراخ تھے اور مغرب میں بھی استے ہی سوراخ تھے اس کے اندر کولائی میں پانچ چھڑیاں تھیں جن میں سے بھی تو ختم ہوگئیں اور دو باتی بھی تھیں جن میں سے ایک داؤد بن عید کی مدید میں گورزی

والماليات المنظمة المن

ے موقع پر ١٩٨ه مين كركئ چنانچداس كے علم سے دوبارہ لكا دى كئى۔

ایک اور مقام پر انہوں نے کہا کہ منبر مرمر کے اوپر بنا ہے اور اس کے درمیان واقع ہے چنانچے مرمر کا نام رضام رکھا گیا ہے۔ نیز کہا: اس مرمر کی حدمنبر کے قبلہ میں واقع دوستونوں سے شام کی جانب والے ستونوں (منبر کے سامنے والے) تک ہے۔ ابن نجار نے اس مرمر کا نام ''ڈ کہ'' رکھا ہے جس پر منبر رکھا ہوا ہے گھر کہا ہے کہ اس کی اوپر کو لمبائی ایک باشت اور ایک پورا ہے' اسے حسین بن جبیر نے اپنے سفر نامے میں اسے حوض کہا ہے اور شاکد انہوں نے بینام اس روایت سے لیا ہے کہ منبر حوض پر ہوگا اور پھر اس مرمر کی لمبائی چوڑ ائی ہماری بتائی ہوئی کے قریب ہے جسے ہم مجد نبوی کی حدود کے ذکر میں بیان کر کھے میں گھر کہا کہ اس کی بلندی ڈیڑھ بالشت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں تغیر کے گران نے مبحد شریف کی زمین کھدوائی اور اسے مصلے کے برابر کرنا شروع کیا تو بیم مرم وہاں موجود تھا اور مصلے کی زمین سے اس کی بلندی ابن نجار اور ابن جبیر کے لکھے کے مطابق تھی پھر جب انہوں نے اس مرم پر بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا تو اس پھر کے اردگرد کھدائی کی جس کے دوران پاتہ چلا کہ بیہ مصلے شریف کی اس زمین سے ذرا نیچ تھا جس پر آج کل منبر بنا ہوا ہے اور اس کے پیچے قبلہ کی طرف تین ہاتھ کی کائس تھی شریف کی اس قبل سات ہوں کائس تھی اور حوش کی شکل والی تھی چنانچے ابن جبیر کا اسے حوش کہنا اس وقت معلوم ہوا اور آئندہ آنے والی بیہ بات بھی پچ ہوگئی کہ منبر پانچ بالشت وسیج تھا کیونکہ اس دکھائی دینے والے اندر سے خالی حوش کی الشت وسیج تھا کیونکہ اس دکھائی دینے والے اندر سے خالی حوش کی اور سے نیچ پھروں تک پیائش پانچ بالشت تھی۔

رہا ابن زبالہ کے پہلے قول: "آج کل منبر کی لمبائی جار ہاتھ ہے" سے مراد بد ہو کہ بد ہوا میں اس کی لمبائی ہے جس میں وہ چے زینوں کا طول دو ہاتھ ہوا تو ہرزید تین ہاتھ کا جس میں وہ چے زینوں کا طول دو ہاتھ ہوا تو ہرزید تین ہاتھ کا

المالية المالي

ہوا جو ابن زبالہ کی طرف سے بتائے منبر نبوی کے زینوں کی لمبائی کے قریب ثابت ہوا اور مناسب بھی یہی تھا۔ ابن زبالہ کہتے ہیں کہ منبر نبوی' چار ہاتھ کی زیادتی کو شامل کرکے' زمین سے اوپر تک نو ہاتھ اور ایک آگشت بلند تھا۔

میں کہنا ہوں کہ علامہ زین کی تحریر میں میں نے روشی دیکھا اور انہوں نے '''نو ہاتھ'' کا قول محفوظ رکھا جو اس نسخه میں غلط بے جو میں نے دیکھا کیونکہ جو ہم نے ابن زبالہ سے بیان کیا وہ زیند کی سیرهی سے آخر تک تھا اور پہلے کی بناء پر اس کا جوت بھی دے کے اور مارے غلط کہنے کا فیصلہ اس لئے ہے کہ ایسے میں ان کی کلام کے ووثوں اطراف النہيں یاتے اور پھر ایسے میں ہوا کے اندر اس کی بلندی نو ہاتھ اور ایک بالشت بنتی ہے اور جب ایسی کوئی عمارت کھڑی ہوگی تو وہ حصت کے قریب ہو جائے گی جبکداس زمانے میں منبر کا اس قدر بلند ہونا نہایت دور کی بات تھی اور پھر بیہ بات بھی ہے كدابن زبالد يدتفري كر چك بين كدمروان كى طرف سے اضافہ چوزيے تھے جس سے لازم آتا ہے كد برزيد ايك ہاتھ سے قدرے زائد ہواور بیانتہائی بعید بات ہے اور جو پھھ ہم نے ابن زبالہ سے نقل کیا وہ ابن نجار کے ذکر کردہ کے قریب تر یب سے کیونکد انہوں نے منبر کی وضاحت کرنے کے بعد لکھا: آج کل منبر کی اسبائی تین ہاتھ ایک بالشت اور تین آگشت ہے اور وہ مرمر جس کے یہ اوپر ہے اس کی لبائی بالشت سے قدرے زیادہ ہے اور منبر کے سرے سے مرمر کے نزد یک زین تک پانچ ہاتھ ایک بالشت اور جار انگل ہے آج کل اس میں دوزیے برها دے گئے ہیں اور ان پر دروازہ لگادیا گیا ہے جو جعد کے دن کھاتا ہے۔ اٹنی چنانچہ یہ پیائش این زبالد کی ذکر کردہ اس پیائش کے قریب ہے کہ منبر کا ہوا میں طول جار ہاتھ ہے اور زمین میں سیرھی سے آخر تک اس کا پھیلاؤ چھ ہاتھ کا ہے اور پھر فقید ابوالحسین محمد بن جبیر کے ذكركرده ك مطابق ب كونكه انهول في كها تها: من في مديد شريف كامنبر ١٥٥٨ من ويكها تها زين سے قد انساني يا اس سے قدرے زیادہ بلند تھا' اس کی فراخی یا می انگشت تھی' البائی پانچ قدم (۲۵ نٹ) تھی اور آٹھ زیے تھے در یکی کی طرح اس كا دروازہ تھا، جس ير تالا لگا تھا جو جعد كے دن كھولا جاتا تھا، دروازے كى لمبائى ساڑھے جار بالشت تھى۔يدوى منبر تھا جس کی وضاحت این نجار نے کی تھی کیونکہ انہوں نے اس کی تاریخ ۵۹۳ مقرر کر دی تھی اور پھر وہ مسجد میں اتشردگی سے پہلے ١٩٣٣ و کوفت ہو گئے جبد معجد میں اتشردگ ١٥٣ و کو ہوئی جیسے آگے آرہا ہے اور ای میں بیمنبرجل میا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کی برکت سے محروم ہو گئے۔

ابن جبیر نے ابن نجار سے بڑھ کرائ منبر کی تعریف کرتے ہوئے کہا: وہ آبنوں کی چیٹری سے ڈھانیا ہوا تھا اور حضورہ اللہ کی نہیں ہوئے گہا: وہ آبنوں کی چیٹری سے ڈرا فاصلے پڑھی جس کا حضورہ اللہ کی نشست گاہ اور سے صاف دکھائی دیتی تھی اس پر آبنوں کی بنی مختی گئی تھی جواس سے ڈرا فاصلے پڑھی جس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اس نیست گاہ کو چھو مقصد یہ تھا کہ کوئی اس نیست گاہ کو چھو سکے کیونکہ ایس نیست گاہ کو چھو سکی اس کے ادر منبر کے دائے یا تھی کے سرے پر (جہاں خطیب خطبہ کے موقع پر ہاتھ رکھتا تھا) چاندی کا اندر سے خالی سے بڑا کو درزی کے اس چھلے کی طرح کا تھا جے وہ الگی میں پہنا کرتا ہے البتہ بیاس سے بڑا

تھا' یہ ایک تھلونا تھا' اپنی جگہ میں گھوم سکتا تھا۔انٹی ۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ منبر وہ نہیں جس کا ابن زبالہ نے ذکر کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی بیصورت نہیں بتائی کیونکہ ''طراز'' میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ منبر والی جگہ کے اوپر غلاف کی طرح کا خول چڑھایا گیا ہے اور منبر کی اعلیٰ جانب الماری تھی جو ریاض الجند سے ملتی تھی چنانچہ لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے' منبر نبوی کو چھوتے اور اس سے تیمک حاصل کرتے تھے۔انٹی بیسب پچھابن زبالہ کے بعد ہوا۔

مطری کہتے ہیں جمھے مجاوروں کی اولاد میں سے یعقوب بن ابوبکر نے بتایا ابوبکر مجد کے گرانوں کی طرف سے فرش کی صفائی پر مقرر سے اس کے ہاتھ سے مجد میں آتشز دگی کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ منبر جسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھایا اور اسے بلند کر دیا اس میں وقت گذرنے کی بناء پر کمزوری آگئ پھر بنوعہاس کے ایک فلیفہ نے اسے از سر نو بنایا اور منبر بنایا کہ ابن نجار سے پہلے سر نو بنایا اور منبر بنایا کہ ابن نجار سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے۔

یعقوب کہتے ہیں کہ بیہ بات میں نے مدید کے کئی قابلِ بھروسہ لوگوں سے سی اور بی بھی سنا کہ اس جلے ہوئے منبر کو مٰرکور خلیفہ نے بنایا' اسی منبر کو ابن نجار نے دیکھا کیونکہ ان کی وفات آتشز دگی سے پہلے ہوگئی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ ''تخذ' میں ابن عساکر کے کلام کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ منبر شریف کے جلنے تک صرف کھے بی چیزیں بی تخصی اور بیدان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے آتشزدگی دیکھی تھی۔ پھر اپنے بیخ ابن نجار کے یہ الفاظ کھے:
منبر نبوی کی بقایا پرانی اشیاء جل گئیں اور زائرین اس منبر کے سرے کو ہاتھ لگانے سے محروم ہو گئے جس پر حضور مقالی ہیٹھے وقت ہاتھ رکھا کرتے تھے اور اس جگہ کو بھی ہاتھ لگانے سے محروم ہو گئے جہاں آپ دوخطبوں کے درمیان اور ان سے پہلے بیٹھا کرتے تھے جبکہ آپ کے مبارک قدموں کے چھونے میں عام برکت تھی اور بیرکام فائدہ مند تھا۔ اس میں ہر جانے والے کو بدلہ ماتا اور بیر ہرفوت ہونے والی نیکی کا بدلہ ہوتا۔ انہی ۔

یہ قول اس بات میں بڑا واضح ہے کہ آتشزدگی تک اُن کی ذکر کردہ اشیاء باتی تھیں اور پھر اس کی تائید ابن جیر کے سفرنا ہے ہے ہوں ہوت ہے اور مصنف طراز ہے بھی بلکہ جمیں اس کی صحت پر مزید دلیل بھی مل گئی جو اس بات کی شہادت بنتی ہے کونکہ تغییر کے گران نے جب منبر کی بنیاد کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس مرمر پڑ جس کا ذکر گذر چکا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ منبر اس پر تھا تو دیکھا گیا کہ وہ اندر سے حوض کی طرح خالی تھا۔ ابن جبیر نے اس بارے میں کے بارے میں کہا گیا کہ منبر نہوں سے پکی ہوئی اور بی لکھا ہے چنانچہ انہوں نے قبلہ والی جگہ میں جلے ہوئے منبر کی بہت می لکڑیاں دیکھیں (لیعنی جومنبر نبوی سے پکی ہوئی تھیں) چنانچہ پہلے لوگوں نے برکت حاصل کرنے کے لائے میں انہیں اس جگہ کے درمیان میں رکھ دیا اور پھر اس پر ابنیش کی کا آگے ذکر آ

خود میں نے مغیر کے وہ دو پائے دیکھے ہیں جن کے اوپر کی طرف دو انارجیسی دو چیزیں تھیں دونوں پائیوں کے لئے حوض کو احاط کرنے والے پھر میں سے قبلہ کی طرف حوض مذکور کے باطن میں ایک ہاتھ اور تہائی ہاتھ گڑھے کھودے گئے وہ حوض پانچ باشت فراخ تھا جیسے ابن جبیر نے لکھا اور حوض کی چوڑائی منبر کی بچھلی طرف آ دھا ہاتھ تھی چنانچہ ان میں سے جوکٹریاں ملیں انہیں اپنے مقام پر رکھنے کا مجھے بھی شوق ہوا چنانچہ باتی ہے جانے والی لکڑیاں حوض میں اپنے مقام پر رکھنے کا مجھے بھی شوق ہوا چنانچہ باتی ہے جانے والی لکڑیاں حوض میں اپنے مقام پر رکھنے کا مجھے بھی شوق ہوا چنانچہ باتی ہے جانے والی لکڑیاں حوض میں اپنے مقام پر رکھنے کا اللہ اعلم)

جب وہ منبر دیگر چیزوں کے ساتھ جل گیا تو والی یمن ملک مظفر نے ۱۵۲ھ میں منبر بھیجا جس پرصندل سے
بنے انار جیسے دولئو سے لگے تھے چنانچہ اسے منبر نبوی کے مقام پرنصب کر دیا گیا' اس پر دس سال تک خطبہ دیا جاتا رہا اور
۱۹۲۹ھ آیا تو ملک ظاہر رکن الدین عمر س بند قداری نے آج کل کا موجود منبر بھیجا (یعنی مطری کے زمانے میں) چنانچہ
یمن والا منبر بٹا دیا گیا' اسے حرم کے سٹور میں رکھ دیا گیا اور بیرمنبر اس جگہ نصب کر دیا گیا' آسان کی طرف اس کی
اونچائی چار ہاتھ اور اس کے مرے سے زمین والی سیرھی کا فاصلہ سات ہاتھ سے پھھ زائد تھا اور اس کے زینے نشست گاہ
سمیت نوشے۔

علامہ مجد کہتے ہیں کہ اس کے دروازے کے دو کواڑ تھے اور ہر دروازے میں چاندی کے دو انار سے بڑے ہوئے تھے اور ہر دروازے میں چاندی کے دو انار سے بڑے ہوئے تھے اور ہوئے تھے اور ہوئے تھے اور ہوئے تھے اور ہے منبر خود لے کر مدید آئے تھے اور اسے اپنے مقام پر رکھ دیا تھا اور نہایت سلقے سے رکھا تھا' اس میں بڑی کاریگری سے کام کیا تھا۔ پھر وہ بہیں کے مور ہے۔

علامدزین مراغی لکھتے ہیں کہ تیرس کا بیمنبر ۲۹۲ ھے ہے 42 مرتک وہیں رہا اور اس پرخطبہ دیا جاتا رہا خطبہ کی بدت تقریباً ایک سوبتیں سال تھی پھر اسے مٹی کھانے گئے چنانچہ سلطان باقوق والی مصرف وہ منبر بھیجا جو آج کل موجود ہے ( یعنی مراغی کے دور میں ) اس نے بیمنبر 42 سے کے آخر میں بھیجا تھا پھر سلطان تیرس کا منبر الگ کردیا گیا۔ انٹی۔

میں کہنا ہوں کہ بد منبر ۸۲۰ھ سے بعد تک رہا کہ بات مجھے کی مشائخ حرم نے بتائی جن میں سے ایک الشیخ صالح المعمر جمال عبداللہ بن قاضی القصاۃ عبدالرحن بن صالح بھی تھے۔

كت بين كه مجرسلطان معر الملك "مويد في "ن ني بيمنبر بعيجا جوآج كل موجود بيعن ٨٨٢ه من -

میں نے ابن جمرکی کلام میں پڑھا کہ آج کل موجود منبر سلطان موید نے ۱۸۲۰ میں بھیجا تھا۔ یہ بات قابل اعتاد ہے لیکن ابن جمرکو مراغی کے ذکر کروہ سلطان برقوق کے بھیجے منبرکا علم نہیں چنانچہ انہوں نے سلطان موید کے لائے ہوئے منبرکو سلطان عمرس کے منبرکا بدل بنا دیا حالانکہ اس بارے میں علامہ مراغی کی بات زیادہ قابل مجروسہ ہے کیونکہ اس وقت وہ مدید یاک میں سے چنانچہ اس بناء پر سلطان برقوق کے منبر پر خطبہ کی مدّ ت تیکیس یا چوہیں سال بنتی ہے اور

ً پھر سلطان موید کا منبر رکھ دیا گیا۔

مجھے سراج نفطی نے بتایا کہ اسے اہل شام نے بنایا تھا' وہ لے کر سلطان مؤید کے پاس پہنچ کہ اسے اپنے مدرسے مؤید سے سراج نفطی نے بتایا کہ اسے اہل معرفے الل مدرسے مؤید سے سالے بیا ہوا ہے چنانچہ مؤید نے اہل شام کا منبر مدیند شریف کی طرف روانہ کر دیا۔ مجھے جمال عبد اللہ بن صالح نے بتایا کہ میں نے اسے پہلے منبر کی جگہ بر انہیں رکھتے دیکھا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اس منبر اور مصلے شریف کے درمیانی فاصلے کو ماپا تو اس قول کی صحت کا اندازہ ہوا جیسے ہم پہلے بتا چئے کیونکہ نقل یہ ہے کہ دونوں کے درمیان چودہ ہاتھ ایک بالشت کا فاصلہ ہے اور پھر میں نے مصلے شریف کی طرف سے مغرب میں منبر کے مقابل بھی اتنا ہی اندازہ لگایا چنا نچہ منبر کو اس طرف سے رکھنا بالکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ رہا قبلہ کی طرف سے تو مطری کہتے ہیں کہ جومنبر انہوں نے دیکھا ہے اس کے اور کشہرے کے درمیان (جو ریاض الجنہ کی طرف ہے) سوا چار ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ علامہ زین مراغی نے بھی اپٹی کتاب میں یہی فاصلہ کھھا ہے اور ریاض الجنہ کی طرف ہے کہ جومنبر اُن کے وقت میں رکھا گیا تھا دبی اسی منبر کی جگہ رکھا جیا جومطری کے دور میں تا اور پھر انہوں نے مطری کے حدود مسجد کے بارے میں اس قول کو برقرار رکھا کہ بیمنبر اپٹی کہلی جگہ سے تبدیل نہیں ہوا۔

ابن جماعہ نے بھی منبر اور کئیرے کے درمیان والا فاصلہ لکھا' ان کے نزدیک بھی وہ منبر مراو ہے جومطری کے دور میں موجود تھا چنا نچہ کہا: کہ ان دونوں کے درمیان زیر استعال ذراع کے مطابق تین ہاتھ کا فاصلہ ہے اور بیر مطری کے بیان کردہ سے چوتھائی ذراع سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ذراع ڈیڑھ ذراع جتنا ہے تو گویا علامہ مطری آج کل مدینہ میں استعال ہونے والا مراد لیسے ہیں جسے کلام مرافی سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ یہ ابن جماعہ کے کہنے کے مطابق ہے اور وہ جو آج کے دن موجود منبر اور ذکورہ کئیرے کے درمیان ہے وہ معمول کے ذراع کی بناء پر وہ ہاتھ اور تہائی ہاتھ ہے اور یہ فاصلہ ساڑھے تین ہاتھ اس ذراع سے بنآ ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے کہ مطلق بولا جائے تو یہی مراد ہوتا ہے فاصلہ ساڑھے کہ یہ نہر پہلے والے منبر سے قبلہ کی جانب دکھ جانے کی چکہ سے آگے ہے اور پختہ لوگ کہی کہتے کہتے ہوں ایک والوں میں شامل تھے۔ ہیں لیکن ہیں اسے سے بحید جانتا ہوں کیونکہ جھے ان سے خبر کی ہے جو اسے وہاں رکھنے والوں میں شامل تھے۔

پھر جب وہ مرمر کھلا جس کا پہلے ذکر اس سامان میں ہو چکا جو بطے ہوئے منبر سے فی میا تھا تو اس سے ہمیں مطری کے قول کی صحت معلوم ہوئی کہ بیمنبر اس سے پہلے کا رکھا ہوا ہے جو قبلہ میں اس سے پہلے رکھا تھا اور جو ہاتھ بھر کے فاصلے پر تھا اور یونہی شام کی طرف سے اس کی زیادتی کا پید چلا جو اس اصل مرمر پر کی گئی تھی ' بید ہاتھ بھرتھی اور وہ شام کی طرف می اس وا جنی طرف کا ذکر ہے جس کی طرف گذشتہ شام کی طرف کا دیکر ہے جس کی طرف گذشتہ فصل کی حدید تابت میں اشارہ گذر چکا ہے جھے اس سے رکھے جانے کی بایں طور تائید حاصل ہوئی کہ بیمنبر اور قبلہ والی فصل کی حدید تابت میں اشارہ گذر چکا ہے جھے اس سے رکھے جانے کی بایں طور تائید حاصل ہوئی کہ بیمنبر اور قبلہ والی

المالية المالي

دیوار کے بارے میں ملنے والی روایات میں سے قریب تر ہے چیے آ رہا ہے چنانچہ دوآ تکھیں رکھنے والوں کے سامنے می کھل گیا اور جس سے ہماری ملاقات ہوئی اور جنہوں نے بتایا کہ اس منبرکو پہلے والے منبر کے مقام پر رکھا گیا' ان کا نام جمال بن صالح تھا' وہ اپنی عمر کے آخری جھے میں تھے اور ان کی یا وداشت جواب دے چکی تھی پھر ان کی تائید جھے یوں کی کہ جب اس صندوق کی طرف آئے جو مصلے شریف کے قبلہ کی طرف دیوار کی چوڑائی میں تھا اور یہ بھی پید چلا کہ مصلے شریف بالا تفاق بدلا نہیں گیا نیز بیبھی معلوم ہوا کہ نبی کریم تھا ہے کہ منبر اور قبلہ والی دیوار کے ورمیان بھری گرز لونے کا مراستہ تھا اور زیادہ سے زیادہ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے راستہ تھا اور واقعی جب مصلے شریف کی دیادہ سے زیادہ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے کہی زیادہ فاصلہ تھا اور واقعی جب مصلے شریف کی کارے اور اس کشہرے کے درمیان جو سامنے تھا اور جو آج کے منبر اور کشہرے کے درمیان کا فاصلہ بھتا ہے گھر جمیں مجد نبوی کی گذشتہ صدود اور منبر کے قبلہ میں موجود مرم کے کھلئے سے اور کشر کے درمیان فاصلہ بھتا ہے پھر جمیں مجد نبوی کی گذشتہ صدود اور منبر کے قبلہ میں موجود مرم کے کھلئے سے شریف کی دیوار کے درمیان فاصلہ بھتا ہے پھر جمیں مجد نبوی کی گذشتہ صدود اور منبر کے قبلہ میں موجود مرم کے کھلئے سے پید چلا کہ ندکورہ کشرا ابتدائے محبد نبوی سے ہاتھ تھر سے قدرے زائد آگے ہے چنانچہ درست وہی ہے جو مطری اور ان کے بعد والوں نے لکھا۔

پھر آسان کی طرف اس کی اونچائی' اس کے قبداور پائیوں کو چھوڑ کر بلکہ زمین سے نشست گاہ تک چھ ہاتھ اور ایک تہاں کی اونچائی اس کے قبداور پائیوں کو چھوڑ کر بلکہ زمین سے نشست گاہ تک چھ ہاتھ اور ایک تہائی ہاتھ تھی اور زمین میں منبر کا ، پھیلاؤ اس کے دروازے سے آخر تک ساڑھے آٹھ ہاتھ سے چھے زیادہ تھا' زمینے آٹھ شے اور ان کے بعد نشست گاہ تھی جس کی بلند تھا اور میرے خیال میں اس سے قبل جس کی بلند تھا اور میرے خیال میں اس سے قبل کوئی منبراس سے اونچا تھا۔ اور ان کے اور ان کا دروازہ بھی تھا۔

بیہ منبر دوسری آتشزدگی کے دوران جل گیا جو ماہ رمضان ۸۸۲ھ میں گئی تھی چٹانچہ اس پر خطبہ کی مدت تقریباً ستاسٹھ سال تھی۔

جب الل مدینہ نے منبر کی جگہ صاف کر دی تو اس کی جگہ اینٹوں سے منبر بنا دیا احد اس پر چونے کا پلستر کر دیا ۔
اور پھر اس پر ماہ رجب ۸۸۸ھ تک خطبہ دیا جاتا رہا چنانچہ اس ماہ کی چار تاریخ کو اسے گرا دیا گیا اور پھر منبر کے لئے بنیاد کھو دی گئی تو وہ نیچے سے اس طرح تھا قد انسانی کے مطابق اسے کا ٹا گیا لیکن انتہاء تک نہ پڑج سکے ویکھا تو وہ زمین مضوط بنیاد کی شکل میں تھا چنانچہ اسے پہلے کی طرح دوبارہ بنا دیا گیا البتہ اس کے اوپر آوھ بازو سے زائد اینٹیل کی مرح دین دیا گیا البتہ اس کے اوپر آوھ بازو سے زائد اینٹیل کی مربخ دیں پھر جو اس کا حوش کی طرح خالی حصہ تھا اسے برابر کر دیا اور پہلے آتشردگ سے بچے سامان کو پہلے لگا دیا گیا۔
دیکوں نے بچھ سے قدیم منبر کے بارے مین پوچھا کہ قبلہ اور ریاض الجد کی طرف سے قدیم منبر کی حد کہاں سے شردع ہوتی ہوتی ہے تو میں نے آئیس بنایا چنانچہ انہوں نے منبر کا مرمر اس پر رکھنا شروع کیا اور ایس طرف رکھا جہاں حوش میں خلا نظر آیا اور عین اس کے اوپر رکھا' فرق نہیں رہنے دیا' اس کے اور مشرقی جانب والے چبوڑے کے درمیان یا خ

(عدوز) (405) (405) (عدوز) (عدوز) (عدوز) (عدوز)

<del>♦%%%%</del>—№¶₽

انگلیوں کا فرق رکھا کیونکہ یہ وکھائی دے رہا تھا کہ اصلی منبر حوض پر تھا اس کے بائے پھر کھود کر رکھے گئے تھے اور سکے ے اس کے پائے مضوط کے گئے تھے اور جو کچھ مؤرخین نے اصلی منبر کی نشانیاں بتا کیں وہ اس پر گواہ تھیں اور بد بات معلوم تھی کہ جو موجودہ حوض اس چبوترہ کے باطن بین تھا اس پر منبر رکھنا ممکن نہیں تھا' بال سیدھا ای بر رکھا جا سکتا تھا خصوصاً اس وقت جب کہ اس کا پھیلاؤ اس کے مطابق ہو جیسے ابن جبیر نے اصلی منبر کے بارے میں ذکر کیا اور اس مرمر کا مضبوط کرنا اس حیثیت ہے تھا کہ اس میں ہے قد انسانی کے مطابق گڑھا تھودا اور اس کے آخر تک نہیں گئے اور حوض کے خلاء کوسکتے سے مضبوط کر دیا' اس مرمر کو قدیم سے گھٹا دیا تھا' بیسب چیزیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اسے منبر رکھنے کے لئے تیار کیا تھا جیسے مؤرخین نے وضاحت سے بتا دیا ہے سلف کا بیکام نہیں تھا کہ باوجود مضبوط ہونے کے اسے منبر بنانے کے لئے تیار کریں اور اسے اپنی جگہ ہے ایک طرف کر دیں کیونکہ اس کا رکھنا اس کے رکھنے کے تالع تھا کیونکہ بیاسی کے لئے بنایا گیا تھا' اس کا رکھنا ان کے مشاہرے میں تھا کیونکہ منبر نبوی ان کے سامنے تھا اور اس کی مضوطی بھی نظر میں تھی اور جو کھ متقدمین سے اس کی ترخیم میں گذر چکا وہ معجد میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی تقبیر میں دکھائی دیتا تھا، وہ دور معاویہ میں نہیں ہوا تھا' انہوں نے بھی اسے اپنی جگدسے ہلا دیا تھا اور یکیٰ نے اپنی گذشته عبارت میں (جو تیسری عبیہ میں آ چکی اشارہ کیا تھا کہ اس کا رکھنا صحیح تھا اور حضور اللے نے بھی اسے داہنی طرف رکھا تھا جیسے ہم نے اپنے رسالے "فيحت" ين ذكركيا اورمنبرتو ايك جامد چيز ہوتى ہے يكوئى نمازى تونيس چنانچدانبول في منبركا مرمراس طريقے ير رکھنا شروع کیا جیسے میں نے ذکر کیالیکن انہوں نے اس کی دیوارمشرق کی طرف رکھی ان چفروں پر جوقبلد کی طرف سے وض کے پیچیے تھی کیونکہ ان کی نظر اسے و کمیے رہی تھی اور اگر اس معالمے میں میرے سامنے کوئی معاملہ ہوتا تو اس کی موافقت ندكرتا بھر میں نے ديکھا كدايك اور مخفن نے بھى وہى كھ لكھا جو جم نے اپنے رسالد "الفيحة الواجية القول في . بيان وضع منبر الرسول " مين لكها هي-

حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسے ڈھا دیا اور حوض نہ کورکی تجھی جانب انہوں نے ہاتھ کا چوتھائی حصہ بوھا دیا اور وہ قبلہ کی طرف سے اسے جلے ہوئے منبر کے اس حصہ کے برابر ہو گیا اور اس منبر کو انہوں نے قبلہ کی طرف سے جلے ہوئے منبر کی جگہ رکھا اور قبلہ ہی کی جانب تھی اور و تجھلے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قبلہ کی طرف سے اسے مشرتی جانب کے برابر کر دیا جو قبلہ ہی کی جانب تھی اور و تجھلے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قبلہ کی طرف اصلی منبر کی جگہ سے لوہ کے ہاتھ کی بناء پر بیس قیراط بجر مقدم تھا جو وتی ہاتھ جھتا ہوتا ہے اور منبر نوی بیس تغیر نہ ہوا تھا البتہ ہمارے زمانے بیس رکھے ہوئے جلے منبر کے دکھنے کی تاریخ بیس تبدیلی ہوئی کیونکہ جو بچھے چوڑے چوڑے بیس موجود تھا وہ رکھنے والے کی نظر سے پوشیدہ دہا اور اسے کسی بھی مؤرث مدینہ نے بیان نہیں کیا سے زیادہ لہا تھا اور روضہ کی ہاتی صف کو کائل تھا۔ اس منبر کو رکھنے والے نے اپنے بردوں کی بیروی کی تھی اور گران عمارت نے دیا اور سے منبر زبین بیس جلے ہوئے منبر سے تین چوتھائی مچھوٹا تھی اور سے دیا اور سے دیا ور سے دیا اور سے دیا ور سے دیا ور سے دیا ہوئے منبر کی طرح بیٹھنے کی جگہ سمیت اس کی تین میر حیال تھیں۔

### CHARA TRUTHER

#### منبر پرغلاف

جمعہ کے ون منبر کے دروازے پر سیاہ رکیٹی پردہ ڈالا جاتا ہے جس پر سفید رکیٹم کی لکھائی کی گئی ہوتی ہے اور بیہ تو ہم بتا ہی چکے ہیں کہ پہلے منبر پر کس نے غلاف چڑھایا تھا۔

حضرت بشام بن عروہ کے مطابق حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنما نبی کریم علاقے کے منبر شریف پر قبطی جا در والا کرتے ہے ایک عورت نے اسے چرالیا اور مکڑے کر دیا تھا۔

ابن نجار نے بتایا کہ آج تک جتنے بھی خلفاء ہوئے ہیں ہر سال ساہ رکیٹی چادر بھیجا کرتے ہے جس پر سونے کا کام کیا ہوتا اور وہ منبر پر چڑھائی جاتی تھی۔ابن نجار کہتے ہیں کہ جب پردے بہت سے جمع ہو سے تو انہوں نے لے کر انہیں حرم کے دوسرے وروازوں پر لٹکا دیا۔

### دروازول پر پروے

میں بتاتا ہوں کہ فلیفہ معظم کے قل کے بعد مصر سے پردہ لانے کا تھم صادر کر دیا گیا جیسا کہ زین مراغی نے لکھا ہے کہ '' آج کل دروازوں پر پردے ڈالے متنقل کر دیئے گئے ہیں۔'' رادی کہتے ہیں کہ پردوں کی نمائش وہ اس دفت کرتے تھے جب امیر مدینہ نے حاضری دینا ہوتی تھی۔عظریب ذکر آ رہا ہے کہ ججرہ مقدسہ اور کعبہ شریف پر پردہ ڈالنے کے لئے مصر کا ایک گاؤں وقف کر دیا گیا تھا چنانچہ کعبہ شریف پر فلاف تو سال میں ایک مرتبہ ڈالنا جاتا ہے کم منبر اور ججرہ مبارکہ پر ہر چھسال میں ایک مرتبہ ڈالنا جاتا ہے۔

علامہ مجد کہتے ہیں کہ منبر کے لئے تقریباً ہرسات سال بعد مصر سے سلطان معظم لباس بھیجے ہیں جے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ڈالا جاتا ہے چر دو سیاہ خوبصورت بنے ہوئے جھنڈے خطیب کے سامنے منبر کی دونوں جانب دروازے کے قریب بلند کئے جاتے ہیں۔

(قلت) ہمارے اس زمانے میں سات سال سے زیادہ عرصہ گذرا کہ وہ چادر نہیں پیچی اور جو ان دنوں منبر پر ڈالی گئی ہے ٔ وہ ایسا پردہ ہے جس کا ذکر ان دو جھنڈوں کے ساتھ اوپر گذرا جن کا ذکر علامہ مجد نے کیا ہے۔(واللہ اعلم )۔

#### فصل نمبره

# مسجد شریف کے فضائل

الله تعالى فرماتا ب:

لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عُلَى التَّقُولى مِنْ أَوَّلَ يُوْمٍ اَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُبْحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللهُ يُرْحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ٥ اللهُ يُرْحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ٥

و اس قابل ہے کہ میں کہ پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر بیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب سقرا ہونا چاہتے ہیں اور سقرے اللہ کو پیارے میں ''

تقوىٰ برِ رَكُمَى عَنِيادِ والى مسجد

مسلم شریف کے مطابق حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں جب حضور علی کی خدمت میں عاضر ہوا تو آپ اپنی ایک زوجہ محتر مدے گھر میں سخے میں نے عرض کی یا رسول الله اکد دومسجدوں (بیت الله اور مدینہ کی مسجد کے جس کی بنیاو تقوی پر رکھی گئی ہے؟ آپ نے کنگروں سے بھری مٹھی زمین پر دے ماری اور فرمایا: وہ تہاری یہی مسجد ہے بعنی مسجد مدینہ!

احمد وترندی میں انہی سے روایت ہے: ووقع اس مجد کے بارے میں بحث کرنے لگے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی ایک نے کہا کہ وہ حضور علی کے کہ مجد ہے چنانچہ دوتوں نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تو فرمایا وہ میں مجد (مدینہ) ہے اور اس مسجد (قباء) میں برا تواب ملتا ہے۔

بدر دید کے مرحت مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں: وہ معجد جس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ہی دن اس کی بنیاد تقویٰ پررکھی گئ رسول الله علی کی معجد تھی لینی معجد مدینۂ کھر بتایا: حضور قلی کھڑا ہوا کرتے تھے؟ کیا یہاں کھڑے نہ ہوتے تھے؟ اور یہ لوگ ان کے پاس وہاں سے آتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَّهُ وَاذَا رَاُوا تِجَارَةً اَوْ لَهُوا نِ انْفُضُّوْ آ اِلْيُهَا وَ تَرَّكُوكُ فَالِمُّانَ وَ إِذَا رَاُوا تِجَارَةً اَوْ لَهُوا نِ انْفُضُّوْ آ اِلْيُهَا وَ تَرَّكُوكُ فَالِمُّانَ

" اور جب انہوں نے کوئی تجارت ما تھیل ویکھا اس کی طرف چل وے اور شہیں خطبے میں کھڑا

چھوڑ کئے۔"

چنانچ رسول الشعالية على كى مسجد ہے-

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آگر میں رسول اللہ علی کے فرد ویکھتا یا فرمایا کہ نہ سنتا (حضرت عمر نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ یوں!) تو میں بھی اسے مقدم نہ کرتا اور پھراسے آج کے مقصورہ کی جگہ مقدم کر دیا ۔ ایکی ۔

ابن رشد کا بیان ہے (امام مالک نے جو کچھ لکھا ہے) میصنور اللے سے روایت ہے۔

ایک گروہ علاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ مجد (تقوی پر بنیاد والی) قباء ہے اور اس پر اس روایت کے ذریعہ انہول نے دلیل لی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور مالیا: اے اگروہ انسار! اللہ تعالی نے تمہارے بارے میں بہتری کا بیان کیا ہے۔الحدیث

ابن رشد نے کہا کہ اس میں تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ تو اس وقت رسول الشعالیہ کی مجد میں تھے کیونکہ وہ مہاجرین و انصار اور دیگر لوگوں سے بھری تھی۔انہوں نے کہا کہ امام مالک کا حضرت عمر کے قول سے ولیل بھڑنا ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب آیت میں ذکر بھڑنا ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب آیت میں ذکر کیا کہ اس کی بنیاد تقویل پر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب آیت میں ذکر فرمایا کہ اس کی بنیاد تقویل پر ہے تو اس کی تعمیر توڑنا اور قبلہ تبدیل کرنا جائز نہیں جانا ہاں صرف اس صورت میں جائز قرار دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔

(قسلت) یہ جوانام مالک نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مجد مدیدہ مراد ہے یہ بات ہمارے گذشتہ بیان سے ماہر ہے کیان اللہ تعالیٰ کا فرمان مِن اوّل کیو م (پہلے ہی دن سے) یہ چاہتا ہے کہ وہ مجد قباء تھی کیونکہ اوّل یوم کہنے کا یہ مقصد تو بنما ہی نہیں کہ دنیا بھی پہلا دن مراد ہے بلکہ وہ دن مراد ہے جس بیں آپ دار البحر سے بیں واقعل ہوسے تھے اور اس دن بیں تو مجد قباء ہی دین میں آمد پر پہلے ہی دن مجد قباء نبیاد رکھی تھی (تو پھر اس کی اولیت فابت ہو سکتی ہے) یا یہ کہا جائے کہ پہلے دن سے مراد اس کی بنیاد کا دن ہے مجد قباء نبیاد رکھی تھی (تو پھر اس کی اولیت فابت ہو واضح طور پر بتاتی بیں کہ اس سے بہی مراد ہے لبندا دونوں روایتوں کو یوں کے بارے بیں جو واضح طور پر بتاتی بیں کہ اس سے بہی مراد ہے لبندا دونوں روایتوں کو یوں بی کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی تی تھی اور تی کا جائے کہ دونوں ہی کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی تی تھی اور سے بات ہرایک بی جانا ہے اور یہی اس آب سے مراد ہے لین اس بیں یہ شکل ضرور پیش آتی ہے کہ جب آپ سے بیات ہرایک بی جانا ہے اور یہی اس آب سے مراد ہے لین اس بیں یہ شکل ضرور پیش آتی ہے کہ جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا تو جواب بیں آپ نے مبعد مرید کومین فرما دیا تھا ہاں اس میں راز کی بات یہ ہو کہ آپ سے بات مراد ہو تھی گیا ہو ہے کہ اللہ بات اس دوست یہ قبا ہر ہے کہ سائل میہ بات خاص میں دونوں النہ تھی ہو تھی گیا ہیں اور دونوں النہ تھی ہو تھی خابر ہے کہ سائل میہ بات خاص ور جونکہ یہ مبعد بہت فضیلت رسول النہ تھی ہو کی فضیلت

بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی حدیث ہے: "تن معجدوں کے علاوہ کسی اور معجد کی طرف سواری لے کر نہ جایا کرو ایک تو میری بیم سجد (مدینه) معجد حرام اور معجد افضیٰ۔"

امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سفر صرف تین ہی مسجدوں کی طرف کیا جائے وہ کعبۂ میری مسجد اور مسجد ایلیاء ہے۔ (بیت المقدس) امام ابو داؤد نے بیالفاظ لئے ہیں: ''کہ میری اس مسجد کی طرف۔''

تسیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنه کی روایت ہے: جن مجدوں کی طرف لوگ سوار یوں پر جاتے ہیں ان میں میری بید مبحد اور بیت العیق (مبجد کعیہ) شامل ہے۔

بزاز کے الفاظ میہ ہیں: ''لوگ جس طرف سواریوں پر جاتے ہیں' ان سب سے بہتر معجد ابراہیم علیہ السلام اور معجد محمطی ہیں۔''

#### CHECK - PERING

### مبجد رسول الترعينية مين نماز برصن كي فضيلت

بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے حدیث بے حضور علی اللہ علی اس مسجد میں اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لینا مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے جی اور مسلم شریف میں ہے: ''کیونکہ میں انبیاء سے آخر میں آیا ہوں اور میری یہ مسجد مسجدوں میں سے آخری ہے۔''

میں کہتا ہوں کہ "معبدول میں سے آخری" کہنے کا مقصد یہ ہے کدانبیاء میں سے سی بھی نبی کی بیآ خری معجد ہے کیونکہ بیمعنی مراد نہ ہوں تو بیفرمان سیجے نہ ہوگا کیونکہ اُمت کے لئے تو مسجدسب سے پہلی ہے اور جب ثابت ہو گیا كد " آخر المساجد" ك الفاظ بين الف اور لام "عبد" ك لئ ب اورمعى نبيون كى سجدين بين تو چرساته والى كمل حدیث کے الفاظ" ما سواہ من المساجد" میں بھی بیالف لازم" عبد" کے لئے ہوگا اور معنی بیہ ہوگا کہ آپ کی معجد میں آیک نماز کا تواب دوسرے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی مسجد میں نماز بڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ہوگا جس کا صاف مقصدید بنا کرآپ کی معجد میں ایک نماز کا ثواب بیت المقدس کی معجد میں ایک بزار نماز برصفے سے زیادہ ہے کیونک بیاتو ان انبیاء کی مسجدوں بی میں سے ایک مسجد ہے اسے ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور پھر حضرت ابوسعید کی براز والی حدیث بھی اس کی دلیل بنت ہے انہوں نے کہا: ایک محض نے رسول الله الله کا الدواع کہا تو آپ نے بوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض كى: بيت المقدس كوجا رہا ہوں اس برآپ نے فرمايا: ميرى اس معجد بين ايك نماز كا رواب مجدحرام کے بیاوہ سی بھی مجد میں ایک ہزار تماز کے تواب سے زیادہ ملتا ہے۔ یجیٰ نے اس حدیث میں اضافہ کرتے موے اس آدی کا نام بتایا ہے کہ وہ ارقم سے کیونکہ ادھر جانے کی تیاری انہوں نے بی کی تھی اور جب وہ تیاری کر سے ت الوداع كن كے لئے حضور اللہ كى خدمت ميں حاضر ہوئ اى حديث ميں آ كے آتا ہے كہ وہ ارقم بين كے اور كئے نہیں۔ابن نجار نے عضرت ارقم رضی اللہ تعالی عند کے الفاظ یہ دئے ہیں: "میں بیت المقدس کو جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔' آپ نے فرمایا: کیوں؟ میں نے عرض کی اس میں نماز پڑھنے کا ادادہ ہے اس پر فرمایا: یہاں (مسجد نبوی) کی ایک نماز وہاں کی بزار نماز سے زیادہ تواب رکھتی ہے۔طبرانی نے بھی حضرت ارقم سے روایت کی کدفرمایا: یہاں ایک نماز کا تواب وہاں کی ایک بزار سے زیادہ ہے۔

ابو یعلی نے حضرت سیّدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کی روایت ہے دی 'انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ انہیں ہیت المقدس کے بارے میں کچھے بتائیے 'آپ نے فرمایا کہ بیمحشر بیا ہونے کی زمین ہے اور یہیں سے لوگ اُٹھائے جا کیں مے المقدس کے بارے میں آکے بتال آؤ اور اس میں نماز پڑھو کیونکہ اس میں ایک نماز کا تواب دیگر انبیاء کی معجدوں میں ایک بزار نماز پڑھے سے زیادہ ہے (بیت اللہ و سے زیادہ ہے (بیت اللہ و بیت اللہ و اور ان کی معجدیں ان دومعجدوں سے الگ شار ہوتی ہیں (بیت اللہ و

بیت المقدل) کیونکہ اس کے لئے ولیل موجود ہے البذا مدینہ کی معجد میں ایک نماز کا ثواب معجد حرام اور معجد اقصا کے علاوہ دوسری معجدوں میں نماز پڑھنے سے دس لاکھ گنا زیادہ ہے جبکہ معجد انصیٰ کے مقابلہ میں معجد مدینہ ہزار گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے اور پھراس سے زیادہ ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کننا زیادہ ہے کی وجہ ہے کہ اس کی طرف سفر کا حق بتایا گیا ہے اب احمد کی حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کے دریعہ اس معجد میں ایک نماز کا ذریعہ اس پر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے جس میں انہوں نے بتایا: حضور اللہ نے فرمایا کہ میری اس معجد میں ایک نماز کا ثواب معجد اس کے علاوہ دوسری معجدوں سے ایک ہزار گنا زیادہ ہے ' کیونکہ معجد حرام کا ثواب بتانا ابھی باتی ہے اور پھر پیشی نے بھی بخاری میں یہ حدیث ان الفاظ کے علاوہ موجود ہے: ''مگر معجد اقصاٰی'' ادر یہ پہلی روایت سے کراتی ہے اور پھر پیشی کر دیا اور کہا: ''دم جدحرام کے علاوہ'' جس سے ہمارا کہا واضح ہوگیا۔

ربی معجد حرام تو اس کو الگ کرنے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے چنانچہ حضرت مالک کہتے ہیں کہ اسے الگ کرنے کا مقصد میہ کہ معجد رسول میں ایک نماز کا ثواب معجد حرام کے علاوہ باتی تمام معجدوں میں نماز افضل تو ہے مگر ہزار گنانہیں۔ زیادہ ہے کیونکہ معجد نبوی میں نماز افضل تو ہے مگر ہزار گنانہیں۔

پچوعلاء فرماتے ہیں کہ مجد مدید میں ایک نماز کا ثواب معجد ملہ سے ایک سوگنا زیادہ ہے اور پہلی صدیت میں اس استفاء کا مطلب انہوں نے یہی لیا ہے ان کے پاس دلیل وہ روایت ہے جو حضرت عررضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمائی کہ وہ معجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کی دوسری معجد میں نماز پڑھنے سے سوگنا زیادہ ہے ' تو معجد حرام پر معجد رسول کی فضیلت نوسوگنا ہوئی جبکہ دوسری معجدوں پر ہزار گنا زیادہ ہے اور اس کے پیچے بیہ حدیث ہے کہ: معجد حرام میں نماز کا ثواب دوسری معجدوں کے مقابلہ میں نہار گنا ہے البتہ معجد رسول الگ ہے کیونکہ اسے اس پرسوگنا فضیلت ماصل ہے۔

میں کہتا ہوں طرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا سے بہ حدیث ملتی ہے کہ: مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کی دوسری معجد میں نماز پڑھنے سے ایک سوگنا زیادہ ہے کین اس میں سوید بن عبد العزیز راوی موجود ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کی حدیث محل نظر ہے جس میں احتمال نہیں ہے اور اس میں دوسرے علماء کی روایت کا رق ہے چنانچہ بزاز اور ابن خزیمہ کے مطابق حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنبا نے بتایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں: "میری معجد میں ایک نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ دیگر مجدوں میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ہے اور مسجد حرام میں نماز کا ثواب اس میں نماز سے سوگنا زیادہ ہے۔ "کین بزاز کے الفاظ یہ ہیں: میری اس مسجد میں نماز کا ثواب اس سے سوگنا زیادہ ہے کوئلہ یہاں کی نماز کا ثواب اس سے سوگنا زیادہ می خرار گنا زیادہ ہے کوئلہ یہاں کی نماز کا ثواب اس سے سوگنا زیادہ می خرار گنا زیادہ ہے کہ مجد حرام کی طرف کیا ہو یا پھر مسجد حرام کی طرف کیا ہو اس میں تو احتمال موجود ہے کہ "فائلہ یزید" میں "ک

444 - LEGITA

این عبدالبر نے حدیث احمد کو سی قرار دیت ہوئے کہا ہے کہ: جھڑے کی صورت میں یہی حدیث ہماری ولیل بنتی ہے اور اوہ عمبیت اختلاف کے ایسے موقع پر یہ ہمارے لئے نص ہے 'یہ ایسے فض کو دلاتی ہے جس کے دل میں ہدایت ہے اور وہ عمبیت سے بچا ہوا ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ حدیث احمد میں صرف ایسے فض ہی کو اعتراض ہوسکتا ہے جو حبیب مطالتہ کی روایت کو اہمیت نہیں دینا حضرت امام احمد تو ان کی تعریف کرتے ہے آئیں پہند جانے ہے اور ان کی ثناء کیا کرتے ہے اور پھرعبد الرحن بن مبدی ان سے روایت نہیں کی مزید برآں قابل تعلید اور پھرعبد الرحن بن مبدی ان سے روایت ہی کرتے ہے البتہ قطان نے ان سے روایت نہیں کی مزید برآں قابل تعلید انکہ وعلی ان سے روایت کی ہے۔ ان میں سے بعض علیاء وہ ہیں جنہوں نے اسے عطاء کی مخالفت کا سبب بنایا ہے کیونکہ کچھ علیاء اسے بھی ہیں میں میں کہ جو کیونکہ کچھ علیاء ایسے بھی ہیں کہ جو کیونکہ کی علیاء ایسے بھی ہیں کہ جو ایس عدید کو حدیث کے حدیث کے حدیث میں سبب قرار دیتے ہیں حالانکہ ایسا ہوئیں سکتا کیونکہ میکن ہے کہ حضرت عطاء کی حدیث ان سے روایت ہو کیونکہ لازم یہ آتا ہے کہ عادل لوگوں کی خرولیل کے بغیرنقل نہ کی جائے۔

علامہ براز کہتے ہیں کہ بہ حدیث عطاء سے روایت ہے جس میں ان سے اختلاف کیا گیا ہے اور ہمیں ابن زمیر کے علاوہ ایسا کوئی فض نہیں ملا جس نے بہ کہا ہو کہ بہ مدینہ کی مسجد سے سو درجہ زیادہ سے عبد الملک بن ابوسلیمان نے ابن عمر کے وریعے اسے عطاء سے نقل ابن جرت کے دعرت ابو ہریرہ یا سیّدہ عائشہ کے وریعے اسے عطاء سے نقل کیا اور ابن ابو لیلے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنم کے وریعے عطاء سے روایت کیا ہے۔ اپنی ۔

علامہ ذہری نے مخترسنن بیمق میں ای سند کو اچھا کہا ہے جبکسٹن والوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ بید دوسری بات ہے اور وہ یوں کہ جب حدیث فدکور کے الفاظ میں اختلاف نظر آیا تو اس کی دو وجبیں ہیں آیک بید کہ یہ دولات میں نفس نہیں بنی جیسے ہم بیان کر آئے 'اخمال بیر ہے کہ روایت هیئے بینی ہو اور جس نے دوسرے طریقے سے روایت کی 'اس نے اپن سجھ کے مطابق اسے اور معنی پہنائے البتہ دوسرے طریقے سے ان الفاظ کا آنا اس اخمال کو کرور کرتا ہے اور بیر ثابت ہو تھی ہوتی ہے کیوکلہ عبد الرحمٰن کرتا ہے اور بیر ثابت ہو تھی ہوتی ہے کیوکلہ عبد الرحمٰن نے ابن جرت کے سے روایت کی پوری سجھ ہوتی ہے کیوکلہ عبد الرحمٰن نے ابن جرت کے سے روایت کی ہے میں اپنی روایت کی پوری سجھ ہوتی ہے کیوکلہ عبد الرحمٰن دونوں سے ساکہ دونوں سے ساکہ دونوں سے بیل کہ حدیث این عبد البر کہتے ہیں کہ حدیث بیر روایت کیا' ابن حزم کہتے ہیں کہ حج جونے میں اس کی سند سورج کی طرح واضح ہے۔ پھر ابن ابی خیشہ بیر روایت کیا' ابن حزم کہتے ہیں کہ حج جونے میں اس کی سند سورج کی طرح واضح ہے۔ پھر ابن ابی خیشہ رضی اللہ تعنی ام دولوں نے جعفرت عبد اللہ بن زبیر روایت کیا' ابن حزم کیا۔ جھے مسلم نے تھاج سے انہوں نے عطاء سے اور انہوں نے جعفرت عبد اللہ بن زبیر رفیا میں نہی اس کی سند سورج کی طرح واضح ہے۔ پھر ابن ابی خیشہ میں نہاز پر سے ساک اور کھتی ہے۔ فرما تھی تو کہا تھی دولوں حضرات ہیں اس کی سند تعلی عبد البر کہتے ہیں کہ یہ دولوں حضرات ہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ دولوں حضرات ہیں۔ ہیں اب عبد البر کہتے ہیں کہ یہ دولوں حضرات ہیں۔ ہیں کہ یہ دولوں حضرات ہیں۔

جلیل القدر محانی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجد حرام مسجد نبوی پر فضیلت رکھتی ہے اور پھر صحابہ میں سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی چنانچہ بیان کی طرف سے اس بات پر گویا اجماع ہے۔

این ماجہ میں کفرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ "میری معجد میں ایک نماز معجد حرام کے علاوہ دوسری معجدوں سے ہزار گناہ افضل ہے اور معجد حرام میں ایک نماز دوسری معجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ گناہ زیادہ اجر رکھتی ہے کی شخوں میں الفاظ ہے ہیں: دوسری معجدوں سے سوگنا زیادہ ہے چنانچہ پہلی روایت کے مطابق اس کا معنی ہے کہ معجد مدینہ میں سونماز پڑھنے سے معنی ہے کہ معجد مدینہ میں سونماز پڑھنے سے چونکہ حضرت جاہر سے بدروایت گذر چکی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یکی نے بخاری و مسلم کی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان الفاظ میں روایت کی ہے: میری اس مجد میں ایک نماز کعبہ کے علاوہ دوسری معجدوں سے بزار گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نمائی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ ''مجد کعبہ کے علاوہ'' اور یہی وجہ ہے کہ پچھ علاء یہ بتاتے ہیں کہ معجد حرام سے مراد کعبہ ہے تمارے شافعی حضرات میں سے علامہ عمرانی کا بھی یہی کہنا ہے۔ پھر بزاز نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے: ''میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری معجد وال کے لئے خاتم ہے تمام معجدوں سے معجد حرام اور میری معجد حمام اور میری معجد حمام اور میری معجد حمام اور میری معجد حمام کو چھوڑ کر باتی معجدوں سے بزار گنا زیادہ ہے۔''

ابن ماجد نے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ: ''گھر میں آدمی نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہوگا' قبیلوں کی مسجد میں پچیس کا' جمعہ والی مسجد میں سونماز کا' مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار کا' میری مسجد میں بھی پچاس ہزار کا اور مسجد حرام میں ایک لاکھ کا اجر مطح گا۔'' اس سے پید چانا ہے کہ مسجد مدینہ میں نماز کا اجر مسجد بیت المقدس کے برابر ہے اور دونوں میں نماز کا تواب مسجد حرام سے آدھا ہے حالانکہ بیر روایت صحح بخاری کے خلاف ہے اور پھر گنتی کا مفہوم شار میں نہیں ہوتا للندا بیاس ثواب کی نفی نہیں کر سکتا جو مسجد بیت المقدس کے مقابلے میں مسجد مدینہ کو حاصل ہے اور خصوصاً اس طریقے پر جے ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔

طبرانی میں حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه کی مرفوع حدیث ہے: مجدحرام میں نماز کا ثواب ایک لاکھ ماتا ہے میری مجدمیں ایک ہزار اور مجد بیت المقدس میں پانچ سوماتا ہے۔علامہ مجد کہتے ہیں کہ اسے تر ندی نے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہون کہ بیرحدیث ترفدی میں مجھے نہیں اس کی البت این عبد البرنے اسے اپنی ولیل بنایا ہے اور یہ ہماری فرکر کردہ اس حدیث کے لئے رکاوٹ نہیں بنی بس میں آتا ہے کہ: مجد مدید میں نماز کا ہونا بیت المقدس میں نماز سے برار گنا ہے افضل ہو کیونکہ گنتی وائد کی نفی نہیں کرتی یونہی طبرانی کی اوسط میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث

(3) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (413) (4

ے: ہم رسول الدَّعَلَیْ کی بارگاہ میں سے نصیات کا ذکر چھڑ گیا کہ مجد رسول الدُّعَلِیْ اور بیت المقدس میں سے کوئی
افضل ہے؟ جس پر رسول الدُّعَلِیْ نے فرمایا: ''میری اس مجد میں نماز' بیت المقدس میں بردھی ہوئی چار نمازوں سے افضل
ہے اور ایبا نمازی اچھا ہوگا' اور اس معاملے میں بھی وہی کچھ کہا جائے گا جو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ: اخمال ہد ہے کہ
صفور اللی نے وی کی بناء پر پہلے کچھ ٹواب کی خبر دی اور پھر بعد میں بدثواب بردھا دیا گیا چنانچ قلیل ثواب والی حدیث
اکثر ثواب والی سے پہلے ہوگی اور پھر مساجد میں اللہ تعالی نے تھوڑی تھوڑی کر کے فضیلت دی اور ہماری تحقیق کے مطابق
زیادہ ثواب والی صدیت کولیا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ نمازوں کی یہ گنتی جالات کے بدلنے پر گھٹتی بردھتی ہو کیونکہ ایک
نیکی کا ثواب دیں گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔

# کیا تین مسجدوں کی بیفضیلت صرف فرض نمازوں سے تعلق رکھتی ہے؟

علامہ ذرکتی کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: "میری اس مجد میں ایک نماز دس ہزار نمازوں کے برابر ہے مجد حرام میں اس سے دس گنا لینی ایک لاکھ کے برابر ہے بیت المقدس میں ایک نماز ہزار نمازوں کے برابر ہے اور گھر میں اس جگہ ان سب سے زیادہ ہے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے۔"

میں کہنا ہوں کہ بیضعیف ہے ان تین مجدوں میں نماز کی فضیلت بناتے ہوئے مجمع میں علامہ بیٹی نے اسے بیان نہیں کیا ہے۔ یہ دو گنا فدکورہ ثواب ان مجدول میں فرض نمازوں سے خاص نہیں ہے بلکہ فرض ہول یانفل سب میں دو گنا ہوتا ہے جیسے علامہ نووی نے شرح مسلم میں اسے اپنا فدہب قرار دیا ہے۔

حنقی حضرات میں سے علامہ طحاوی فرماتے ہیں کہ بین خصوصیت صرف فرضوں کو حاصل ہے جبکہ نوافل گھر ہی میں پڑھنا افضل ہیں' ماکیوں میں سے ابن ابی زید کا بھی یمی بیان ہے' ان کے نزدیک ای کو ترجیح حاصل ہے لیکن کچھ حضرات فرق بتاتے ہیں کہ مسجد کے خالی ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ (خالی میں زیادہ اور دوسری میں کم ثواب ہوتا ہے)۔

اگر کہا جائے کہ تم کیوکر ہے کہتے ہو کہ دو گنا تواب ہمنا فرض اور نقل دونوں میں ہوتا ہے جبکہ ہمارے ساتھیوں کا اتفاق ہے اور حدیث صحیح واضح طور پر بتاتی ہے کہ نقل گھر میں پڑھنا انسان کے لئے افضل ہوتا ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ مجد میں دوگنا تواب ملنے سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ گھر سے افضل ہے جیسے زرکشی وغیرہ نے کہا زیادہ سے زیادہ بی کہا جا سکتا ہے کہ جس چز پر فضیلت ہے وہ صاحب فضیلت سے بردھ تی ہے لہذا اس بناء پر اسے افضل تو نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اگر اس چیز کو پچھ فضیلتیں حاصل جس پر دوسری شے افضل ہے تو اس افضل میں بھی فضیلتیں ، موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے تاج سبکی کی اپنے والد سے قربانی والے دن منی میں ظہر کی نماز کے بارے بحث ہوگئی تھی کہ ہم نے اسے دو گنا بنانے سے خارج کر رکھا ہے بحث میر تھی ۔ کیا ظہر کی نماز محبد میں دو گنا تواب والی ہوگی ؟ کیونکہ حضور اللہ ا

عددوًا

نے اسے منی میں ادا کیا تھا یا پھر مجد میں؟ ان کے والد نے کہا تھا کہ می میں افضل ہے اگر چہاں میں دو گنا تو اب نہیں ملنا کیونکہ حضورہ اللہ کے افعال کی افتداء کو وہ حیثیت حاصل ہے جو دو گنا تو اب سے بردھ سمق ہے علاوہ ازیں حافظ این مجر نے وہ بات ذکر کی ہے جس کا تقاضا ہے ہے کہ مکہ یا مدینہ کے اندر گھروں میں نفل پڑھنا دو گنا تو اب دیتا ہے کیونکہ حضور علیہ کا بی فرمان ( مکہ و مدینہ ) کے لئے عام ہے کہ: ''فرض کے علاوہ انسان کی افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھا کر سے۔'' جبکہ اس سے پہلے علامہ طحاوی سے وغیرہ سے بتایا جا چکا ہے کہ بیددو گنا تو اب مرف فرائض سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس سے پہلے علامہ طحاوی سے وغیرہ سے بتایا جا چکا ہے کہ بیددو گنا تو اب دیا دم وہ ہوتا ہے جو وہ گھر میں کیونکہ اس کے لئے بید حدیث ہے : آدمی کے لئے فرائض کے علاوہ اس نماز کا تو اب ذیادہ ہوتا ہے جو وہ گھر میں پڑھے۔'' بیکھی کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کا عام معنی مراد لینا منع نہیں ہے کیونکہ مدینہ اور کہ میں گھر کے اندر نقل نماز پڑھنا (بہرحال افعنل ہے) اگر چہ مطلقا کے گھروں میں پڑھنا (بہرحال افعنل ہے) اگر چہ مطلقا کھروں میں پڑھنا فضیلت رکھتا ہے۔

## نماز کا ثواب کیسے بروھتا ہے؟

بی تواب کا برھنا ہوں ہوتا ہے کہ ایک پوری نمازی گئتی کے مطابق تواب برھایا جائے گا اس میں نماز کے اجزاء (رکعتیں) مراد نہیں ہوتیں اور اس پر علاء کا اتفاق ہے جیسے علامہ نووی نے وغیرہ نے ذکر کیا ہے لہذا اگر کئی نمازیں ہوں اور وہ ان دونوں مجدوں میں سے ایک کے اندر ایک نماز پڑھے تو اسے ایک ہی تواب ملے گا اور ابوبکر نقاش کی اپنی تغییر میں گفتگو اس کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے: میں نے مجد جرام میں نماز کا حساب لگایا تو مجد جرام میں پڑھی میں گفتگو اس کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے: میں راتوں کی نمازوں بتنا ہو جاتا ہے (ادھ) اور بہاجر جماعت کے جانے والی ایک نماز کا تواب برھنا جمع ہوسکتا ہے یا نہیں ساتھ تواب برجینے اور مسواک وغیرہ کرکے پڑھنے سے قطع نظر کرتے ہے لیکن کیا تواب کا یہ بردھنا جمع ہوسکتا ہے یا نہیں تو اس میں بحث کی مخوائش یاتی ہے۔

## کیا کئی گنا ثواب کا ہونا صرف نماز سے تعلق رکھتا ہے؟

میں کہتا ہوں آواب کا یہ بردھنا صرف نماز کے ساتھ فاص نیں ہونا چاہیے بلکہ ہرتم کی عبادات میں یونی ہونا چاہیے کید چاہیے کیونکہ ہم اسے اس پر قیاس کریں گے جو نماز میں ثابت ہوا ہے جیسے علماء نے مکہ مکرمہ کی مسجد میں اسے وضاحت سے لکھا ہے اور پھر صاحب ''الانتشار'' علامہ ابوسلیمان واؤد مالکی نے بھی مدید سے متعلق چیزوں میں صراحت سے لکھا ہے پہر احیاء میں غزالی سے بھی میں بتا چکے ہیں اور پھر طبرانی نے بھر احیاء میں غزالی سے بھی میں نے بھی کے رسول انٹھ اللے نے فرمایا:

" مدینہ میں رمضان کا ثواب دوسرے شہروں کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے یونی مدید منورہ میں جعد پڑھنا دوسرے شہروں میں پڑھنے کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔"

### المالية المالي

میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن جوزی نے بھی ' مشرف المصطفے'' میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیہ الفاظ و کے بیں مدینہ میں ماہ رمضان کے روزے رکھنا یوں ہے جیسے دوسری جگہ ایک ہزار ماہ کے رکھے اور مدینہ میں نماز جعہ پڑھنا یوں ہے جیسے اس نے کسی دوسری جگہ ہزار جعہ پڑھا۔

حضرت بیبی بذرید حضرت جابر رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی فی فرمایا:

د میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد الحرام کے علاوہ کہیں اور پڑھنے کے مقابلے میں ہزار گنا تواب
کا باعث ہے اور میری اس مسجد میں جعد پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ کہیں اور جعد پڑھنے سے ہزار گنا
زیادہ تواب کا باعث ہے پھر میری مسجد میں ماہِ رمضان کی عبادت مسجد الحرام کوچھوڑ کر کہیں اور کرنے
سے ہزار گنا زیادہ تواب کا باعث ہے۔'

یدا حادیث اگر چرضعیف ہیں لیکن جب ہم انہیں نماز پر قیاس سے ملا کر دیکھیں تو استدلال پورا ہو جائے گا۔ہم حضور اللیکنی کی معجد کی حد بندی میں بیا اختلاف اس حدیث کے ماتحت لکھ چکے ہیں 'صلوۃ فی معجدی حدا'' اور بیر بتا چکے ہیں کہ ترجیحی طور پر بیاثواب ہرعبادت میں بوحتا ہے۔

احمد وطبرانی نے اوسط میں حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے بیه حدیث بیان کی ہے: جس نے میری مسجد میں جائیں میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں (اس پرطبرانی نے مزید لکھا کہ اس دوران اس کی کوئی نماز رہ نہ جائے تو وہ آگ سے بچایا جائے گا' اسے عذاب نہیں ہوگا اور وہ منافق نہیں رہے گا۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند کے مطابق رسول الله الله الله نظافی درجب بھی تم میں سے کوئی میری معجد کو رواند ہوتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی کھی جاتی ہے اور ایک قدم ہر گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔''

نسلت قباء بیان کرنے کے بعد علامہ بیکل رحمہ اللہ تعالی کھتے ہیں کہ حضرت بہل رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا:
رسول اللہ علی تفای نظر مایا تھا: ''جو پاک صاف ہو کر میری اس مجد کی طرف نماز پڑھنے چلا تو اسے حج کا تواب ملے گا۔''
ابن زبالہ کے الفاظ یہ ہیں: جو پاک صاف ہو کر گھر سے میری مجد کی طرف چلا اور نماز کے علاوہ اس کا اور
کوئی ارادہ نہ ہو وہ نماز پڑھے تو اسے حج کا تواب ملے گا۔

حضرت سبل بن سعد کی حدیث ہے: ''جو مخف میوگا معجد میں بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے لئے داخل ہوتو وہ ایسے ہوگا جیسے ہوگا جیسے راو خدا میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے اور جو اس کے علاوہ صرف لوگوں سے باتیں کرنے گیا تو وہ ایسے مخض کی طرح ہوگا جو غیر کے ہاتھوں میں ہو کر عجیب بات دیکھے۔''

ابن ابو حازم كہتے ہيں كه آپ نے فرماً إلى الله جوفض ميرى معجد ميں بھلائى يا كھي سكھنے كے لئے داخل ہو كوئى اور ارادہ نہ ہوتو دہ راو خدا ميں جہاد كرنے والے كى طرح ہوگا اور جولوگوں سے باتيں كرنے كى خاطر كيا تو وہ ايسے نامناسب كام ديكھے كا جو غير كے ہاتھ ميں ہوتے ہوئے ديكھے۔'' المالية المالي

ابن ماجہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں نے رسول الله علی کوفرماتے سا: ' جو بھی مخض میری اس معجد میں آئے ہوائی سیکھنے اور سکھانے کا ارادہ ہوتو وہ راہِ خدا میں مجاہد کا درجہ لے گا اور جو اس مقصد کے علاوہ آنے کا ارادہ کرے تو وہ ایما ہوگا جو غیر سے سامان کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے۔''

حصرت زید بن اسلم رضی الله تعالی عند بتائے ہیں 'رسول الله الله الله علیہ جو محص میری اس معجد میں نماز وکر خدا 'جھلائی سکھنے یا سکھانے کے لئے داخل ہوتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کوئی بھی موثن صبح یا شام مبحد کو آتا ہے اور ان اوقات میں اس کا مقصد بھلائی سیکھنا یا سکھانا یا ذکر اللہ کرنا یا کرانا ہوتا ہے تو کتاب اللہ میں اس کی مثال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسی ہوتی ہے اور جو مخص مجد میں صبح وشام لوگوں سے باتیں کرنے سننے کے لئے آتا ہے تو کتاب اللہ جہاد کرنے والے جیسی ہوتی ہے والا تکہ ان میں شار میں اس کی مثال ایسے محض کی طرح ہوتی ہے جو کوئی مجیب شے دیکھ رہا ہے اور نمازیوں کو دیکھتا ہے حالاتکہ ان میں شار میں ہوتا پھر ذکر کرنے والوں کو دیکھتا ہے حالاتکہ خود ذکر نہیں کرتا۔

حضرت ابوسعیدمقبری رضی الله تعالی عند کے مطابق رسول الله تعلیق نے فرمایا: "میرے خیال بیستم میں سے ہر ایک کے گھر میں مجد تو نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا بخدا! تو پھر اگرتم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کی مجد کوچھوڑ و کے اور اگر پڑھنے گئر کے اور اگر تم نے اپنے نبی کی مجد چھوڑ دی تو ان کی سنیں بھی چھوڑ و کے اور اگر تم نے اپنے تم نے ان کی سنیں ترک کر دیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔"

بخاری شریف میں حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما کی روایت ہے که رسول الله الله علی فی فرمایا تھا: (بید محیبر کا موقع تھا) ''تم میں سے جواس تھوم کو کھائے' وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آیا کرے۔''

کرمانی ذکر کرتے ہیں کہ بیرو کاوٹ صرف رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا سجد کے بارے میں ہے کیونکہ یہاں وحی لانے والے فرشتے ہوئے ہیں لیکن اکثر علاء کہتے ہیں کہ برمجد کے بارے میں بہی تھم ہے ۔ اللہ یہ

#### فصل نمبرا

## بلندمر تنبهمنبر اور رثاض الجنه كي فضيلت

بخاری و مسلم یں حضرت عبد الله بن مازنی رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے رسول اکرم سی نے فرمایا: "میرے گھر اور منبر کے ورمیان جنت کی ایک کیاری موجود ہے۔" امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کی صدیت کے ذریعے اس میں بیداضافہ نقل کیا ہے: "میرامنبر میرے دش پر رکھا ہوا ہے۔"

حصرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عند کے مطابق آپ فرماتے ہیں: "میرے گھر سے میرے منبر تک جت کی ایک کیاری موجود ہے اور میرامنبر جنت کے ایک وروازے پر ہے۔"

حضرت سهل بن سعد رضى الله تعالى عند كے مطابق رسول الله علي نے فرایا: "ميرامنبر جنت كے دروازے پر

"<del>-</del>ç

حصرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے بھی نے یہ الفاظ کئے ہیں: ''(منبر) جنت کے تھلے سبزہ زار (چراگاہ) میں ہے۔'' ایک حدیث میں آتا ہے کہ''جب بھی تم جنت کی کیاریوں پر پہنچوتو اس میں چرا کرو۔''

حصرت ابو واقد لیٹی رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میرے منبر کے پائے جنت میں درجے (سیرصیاں) ہوں گے۔ابن عساکر کی روایت ہے: میرامنبر جنت کے دروازے پر ہے۔

حضرت ابو المعلَّى انصاری صحابی رضی الله تعالی عند بتاتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: ''میرا یہ قدم جنت کے دروازے پر رکھا ہے۔''

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند بتائے ہیں که رسول الله الله الله منبر پر کھڑے ہو کر قرمایا: "اس وقت میں جنت کی نالی پر کھڑا ہوں' ایک اور روایت میں ہے: "اس وقت میں حوض پر کھڑا موں۔"

حضرت جررضی اللہ تعالی عند کی صدیت میں آپ نے فرمایا کہ میرے منبر کی ایک جانب حوض کی نالی پر ہے لبندا جواس کے نزدیک بری شم کھائے گا جس سے وہ کسی مسلمان کا حق چھین لے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: جو بھی انسان میرے اس منبر کے پاس برے کام کی شم کھائے گا خواہ وہ سبز مسواک ہی پر کیوں نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے یا فرمایا کہ اس کے لئے

حضرت ابوامامہ بن تغلبہ رضی اللہ تعالی عند کے مطابق آپ نے فرمایا: ''جوفض میرے اس منبر کے قریب الیی فتم کھائے کہ جس سے کسی مسلمان کے مال کو اپنے لئے حلال بنا رہا ہوتو اس پر اللہ فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے۔ لعنت ہوگی اس کا کیا ہوا خرچہ اور انصاف اللہ کو قبول نہ ہوگا۔

اوسط میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے آپ نے فرمایا: میرامنبر جنت کے دروازے پر ہے میرے منبر اورسیّدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے درمیان جنت کی ایک کیاری موجود ہے۔

' بخاری ومسلم میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها کی حدیث ہے: فرمایا: ''میری قیر اور منبر کے درمیان جنب کی ایک کیاری ہے۔''

حفرت ابوہریرہ اور حفرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عنما سے یہ حدیث ملتی ہے فرمایا: "میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کی کیاری ہے اور میرامنبر میرے حوض پر ہے۔"

حضرت سعد بن ابو وقاص رضی الله تعالی عند کی حدیث ہے کہ: ''میرے گھر اور منبر یا فرمایا: میری قبراور میرے

CHECKED CONTROL

منبر کے درمیان جنت کی کیاری ہے۔"

حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بتاتے بین که حضور علیہ نظیم نے فرمایا: "میرے جرے اور مصلے کے درمیان بنت کی کیاری ہے۔" حفرت سعد کی روایت میں بدالفاظ بین: "میرے منبر اور مصلے کے درمیان یا اور روایت میں ہنت کی کیاری ہے۔"

ابو یکی نے نیز یکی نے اخبار مدینہ میں لکھا: "میرے گھر اور مصلّے کے درمیان جنت کی ایک کیاری ہے۔" علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس سے مراد"مصلائے عید" ہے اور پچھ دومرے حضرات نے کہا ہے کہ آپ کا مصلّے وہ جگہ ہے جہاں مجد میں آمنماز پڑھتے رہے۔

میں کہنا ہوں' بہلی روایت کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ طاہر کے اپنے باپ یکی کے تنتے سے نقل کرتے ہوئے اس مدیث کے ابتد الفاظ یہ ہیں: "میرے والد نے کہا: میں نے بہت سے لوگوں کو کہتے سا کہ محزت سعد نے جب یہ حدیث نی کریم الفاظ سے نی تو انہوں نے اپنا گر مجد اور مصلّے (عید) کے درمیان بنایا۔ مصنف کے نزد یک ریاض الجند سے مراد؟

بس کہتا ہوں کہ بدروایت اس بات کی تائید کرتی ہے جو آگے آ رہا ہے کہ ''روضہ'' کے لفظ سے عام معنی مراد ہے جس میں نبی کر یم اللہ کی ساری معجد اور وہ حصہ بھی آ جاتا ہے جو مغرب کی طرف بوھایا گیا تھا۔

حصرت عبد الله بن زید مازنی رضی الله تعالی عنه بتائے ہیں که رسول الله علی فی فرمایا: "میرے ان گھروں سے لئے کرمنبر تک (درمیان میں) جنت کی ایک کیاری ہے اور میرامنبر جنت کے ایک دروازے پر ہے۔

## منبر کے حض پر ہونے سے کیا مراد ہے؟

اس کے معنی میں علاء مختلف خیالات کا اظہار کرتے ہیں چنانچہ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ''میرامنبر میرے دوش پر ہے'' کا مطلب یہ ہے کہ منبر کے پاس جانا اور یہ بتایا کہ نیک اعمال کرنے کے لئے اس کے پاس ہونا آدمی کو دوش پر لے جائے گا اور دوش سے اس کا پینا لازمی ہو جائے گا۔ باقی حضرات کا بھی قول یہی ہے۔

دوسرا مطلب میہ کہ آپ کا وہ منبرجس پر آپ کھڑے ہوتے تنے اللہ تعالی اسے بھی دوبارہ ویسے بی پیدا کر دے گا جیسے دوسری مخلوق کو دوبارہ لے آئے گا اور پھر یہ منبر آپ کے حوض پر ہوگا۔اس قول پر ابن نجار کا بھروسہ ہے۔ ابن عساکر کے مطابق مراد بعینہ آپ کا وہی منبر ہوگا جو اس دنیا میں تھا۔ پھر کہا کہ یہ بہت ظاہر بات ہے اور

دیگر حضرات ای کا اعتبار کرتے ہیں ان کے شخ ابن نجار ای بات میں ان کے پیچیے ہیں۔ تیسرے یہ کداس سے مراد وہ منبر ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اس دن پیدا فرمائے گا اور آپ کے حوض پر

رکھ دے گا۔

مرددا المرددا المرددا

میں کہتا ہوں کہ جھے ایک چوتھا معنی واضح معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ زمین کے جس کلوے پر بیر منبر موجود ہے بینے اس کہ جسے ایک چوتھا معنی واضح معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ زمین کے جس کلوے پر بیر منبر موجود ہے بینے اس جنت کے اندر مناسب شکل میں ایک صورت شکل دے دی جائے گی چنا نچہ موض کی نالی پر بیر منبر رکھ دیا جائے گا بیراس کے آخری مصد میں ہوگا اس وجہ سے اسے جنت کے دروازے کا نام دیا گیا ہے۔

ریاض الجند کے معنے میں بھی علاء کا اختلاف ہے چنانچ حافظ ابن تجرکتے ہیں: اسلیط میں علاء نے جو کچھ کھا
ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ زمین کا بے کلوا جنت کے ایک باغ کا کلوا ہے لینی جیے وہاں رحمت ہوگئ یہاں بھی ہوتی ہے

یہاں ذکر کے طلع بنانے پر نیک بختی حاصل ہوتی ہے اور خاص طور پر بیاسلید حضور علی کے دور سے تعلق رکھتا
ہے۔ چنانچہ یوں اسے جنت کی کیاری کہنا مجاز ہے یا بیامطلب ہے کہ اس میں عبادت کرنا جنت تک لے جاتا ہے اس
معنی کی بناء بھی پر بیا کہنا مجاز ہے یا محراس کا معنی ظاہری مراد ہے اور مراد بیا کہ حقیقت سے کیاری ہے جسے جنت کی
طرف لے جایا جائے گا۔

ابن جر کتے ہیں کہ یہ تمام ترتیب دار اقوال قوی ہیں اور اخبال یہ ہے کہ پہلا اور آخری قول زیادہ قوی ہوں اور آخری میر کتے ہیں کہ یہ تمام ترتیب دار اقوال قول بہی ہے چنا نچہ بر ہان بن فرعون نے اپنی "منسک" میں اسے این جوزی وغیرہ سے اور انہوں نیمنز سے مالک سے قال کیا ہے اور کہا ہے: "میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی ایک برای میں ہیں ہے۔ "میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی ایک کے ایم میں ایک ہے۔ "میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی ایک ایک ہے۔ "میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی ایک ایک ہے۔ "

صرت مالک نے اس کے ظاہری معنی مراد لئے ہیں چنانچہ ابن جوزی نے ان سے نقل کیا ہے کہ یہ جنت کی ایک کیا ہو جائے۔ بہت کی ایک کیاری ہے جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور یہ باقی زمین کی طرح نہیں کہ متم اور فنا ہو جائے۔ بہت سے علاء نے آپ سے اتفاق کیا ہے۔ اٹنی ۔

اس کے بعد بیں نے دیکھا تو ایک اور مقام پر ابن جرنے اسے اوّلیت دی ہے چنانچہ حوض کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے: ''اس جگہ کا نام روضہ (کیاری) رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بیکٹوا جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں جنت کی ایک کیاری ہوگا یا اس کا مجازی معنی مراد ہوگا کہ اس میں عبادت کرنے والے کو یہ جنت کی کیاری تک رہنچا دے گا۔ پھر کھا کہ یہ قابل خور بات ہے کیونکہ یہ خصوصیت صرف ای کھڑے کو حاصل نہیں ملکہ حدیث تو صرف

CHART CHAR

یہ بنا ربی ہے کہ بیاکرا دوسری زمین سے زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اینی \_

یں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر وہ بات ہے جس کی طرف ابن ابی جمرہ گئے ہیں کہ انہوں نے اس روایت اور پہلے بہلی روایت کو جمع کر دیا ہے اور جو پھے ہم نے مغیر کے بارے میں پہلے بیان کیا ہے اس سے لیا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے معنی ذکر کرنے کے بخروسہ نہیں کیا اور اخیر والے دونوں معنے ذکر گرکے لکھا ہے کہ: ''زیادہ واضح (واللہ اعلم) بات دونوں صورتوں کو جمع کرنا ہے کیونکہ ان دونوں کے لئے اسی دلیل موجود ہے جو اسے طاقت دیت ہے بہر حال اس بات پر دلیل کہ اس میں عمل کرنا جنت دلاتا ہے تو اس کی گناہ ثواب کہ اس میں عمل کرنا جنت دلاتا ہے تو اس کی وجہ ہے ہے کہ اس کی معجد کو بھی بید نصیلت حاصل ہے کہ اس میں کئی گناہ ثواب ملتا ہے اور خصوصاً اس کھڑے کو زمین کے دوسرے کھڑوں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے اور رہی اس بات پر دلیل کہ بعینہ مات ہو واس بارے میں رسول اللہ تھا تھے کا فرمان موجود ہے کہ بیہ مزیر حوض پر ہوگا علاء کا اس بارے میں کئی اختلاف نہیں کہ اس کا معنے ظاہری مراد ہے اور رہی ہوتا ہے کہ بیہ آپ کے حوض پر موجود ہوگا۔

ابن انی جزہ نے کہا: قواعد شریعت میں ہے بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس مبارک کلوے کی برکت کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور اس کے بارے میں احادیث بھی آئی ہیں ہاں اسے عبادتوں کے ذریعے آباد کیا جائے۔ پھر کہا کہ یہاں تیسری دجہ کا بھی احتال رکھتا ہے اور وہ یہ کہ بعینہ یہ کلوا جنت کی ایک کیاری ہے جیئے جمر اسود جنت ہے آیا ہے چنانچہ یہ جگہ اب جنت کی کیاری ہوگی جیسے پہلے تھی اور جو اس میں نیک عمل کرے گا اسے جگہ اب جنت کی کیاری ہے اور جنت میں یہ اس طرح کیاری ہوگی جیسے پہلے تھی اور جو اس میں نیک عمل کرے گا اسے جنت میں کیاری ملے گی ۔ پھر کہا کہ یہ بہت فلاہر ہے کیونکہ اس میں صورت پائی جاتی ہو اور وہ یوں کہ جب حضرت آپ کے داوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہونے میں ایک جیسی صورت پائی جاتی ہے اور وہ یوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے پھر (جمراسود) عطا فرمایا تو اپنے حبیب کو اللہ تعالی نے جنت کی ایک کیاری عطا فرما دی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ معنی نبایت نفیس ہے اور پھر اس میں لفظ کو اپنے حقیقی معنی پر پولا جا رہا ہے کیونکہ ایسی کوئی۔

چیز نہیں جو یہ معنی لینے سے رکافٹ بے اس پر یہ اعتراض نہیں ہوسکتا کہ اسے دنیا میں جنت کی کیاری وکھائی دینا چاہئے کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اُس جہان کے حقائق اس پر کھل نہیں سکتے کیونکہ درمیان میں بوے بھاری پردے موجود بین والند اعلم پھر اس مقام کو یہ مرتبہ یا تو اس میں عبادت کرنے کی وجہ سے حاصل ہے اور یا اس وجہ سے کہ حضور ملکت نے نار بار اپنے گھر اور اس منبر کا ذکر فر مایا ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ اسے آپ کی قبر انور سے قریب ہونے کا شرف حاصل ہے وہ قبر انور جو جنت کی سب سے عظمت والی کیاری ہے جیسے ابن ابی جمرہ نے بھی یہ اشارہ کیا ہے۔

پھر علامہ جمال محمد راسانی رہی کہتے ہیں: علاء کا انفاق ہے کہ یہ لفظ معقول معنی والا ہے اور یہ وانائی کی بات ہے البتد انہوں نے یہ اختلاف کیا ہے کہ یہ معنی ہے البتد انہوں نے یہ اختلاف کیا ہے کہ یہ معنی ہے گا؟ چنانچہ کہا گیا ہے کہ یہ لفظ اپنے حقیقی معنی دیتا ہے اور واقعی یہ مکڑا جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور یہ جنت کے لایا گیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جلد جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں معنی مواد ہیں معنی ہے کہ اس میں عبادت کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے گا یا اس لئے

(121) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421) (421)

کہ اس میں رحت نازل ہوتی ہے اور بخش حاصل ہوگی جیسے ذکر کی محفلوں کو جنت کی کیاریاں کہا گیا ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے: کہ ' جب تم جنت کی کیاریوں سے گذروتو اس میں سے کھاؤ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آپ نے پوچھا کہ بدرت (چرنا) کیا ہے؟ تو فرمایا: کیال سے آپ نے پوچھا کہ بدرت (چرنا) کیا ہے؟ تو فرمایا: کیال سندن الله انکور سنا ہے۔ سندن الله انکور سنا ہے۔

ابن عبد البركمية بين: چونكه حضور عليه اس جگه بيضة اور لوگ كه سيمينے كے لئے حاضر ہوتے ہے اس لئے اس لئے اس وضد (كيارى) سے تشبيه وى كئى كيونكه وہ بين سے كھ ليتے بين اور پھراسے جنت كى طرف منسوب كيا كيونكه جنت ميں جانے كا سبب ہے جيسے كہتے بين "جنت تكواروں كے سائے تلے ہے۔" لينى بيد ايسا عمل ہے جو جنت ميں داخل كر دے گا۔

علامہ خطابی کہتے ہیں: جنت کی کیاری بایں طور ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ "مریض کی بیار پری کرنے والا جنت کے باغ میں ہوگا۔ لین اس کے بارے میں اُمید ہوگی کہ اسے جنت کا باغ ملے گا چنانچہ مسبب (جس کا بیسب ہے) پرسبب کا نام بولا گیا جیسے کہتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

یہ وہ معط بیں جو خطیب بن عملہ نے اقل کے بیں پھر آخری کو پیچے لائے کیونکہ اس وقت اس ریاض الجند کو کوئی وہ معط بین ہوگا۔ کوئی درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اس عظیم عزت سے پتہ چلا کہ حضرت مالک نے اسے تمام زینی کلزوں پر مرتبہ کیوں دیا تھا۔

اس منہوم میں جمال رہی نے خطیب کی پیروی کی ہے اور کہا ہے کہ سب سے زیادہ ظاہر معنی عبادتوں کا گئ گنا اجر ملنا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھلائی کے کام بتانا ہوتا ہے کوئلہ خطابی اور ابن عبد البراس پر اتفاق کے ہوئے ہیں اور وہ دونوں ہی حدیث بجھنے میں اُمت کے بہترین لوگ ہیں اور اس لئے بھی کہ اس جیسی اور مثالیں اس کی تائید کرتی ہیں رہے دوسرے دومعنی تو خطیب نے انہیں کسی (او اب) طرف منسوب نہیں کیا جس سے پند چلا کہ بیضعیف ہیں جبکہ قاضی عیاض نے یہ قول نقل نہیں کیا کہ بیضعیف ہیں جبکہ قاضی عیاض نے یہ قول نقل نہیں کیا کہ بعید ہیں جہ جگہ جنت سے لائی گئی ہے البتہ اس کے علاوہ اور کا ذکر کیا ہے تو اس سے پند چلا کہ بیت کم لوگوں نے لیا ہے کیونکہ اس طرح کا معنی اللہ کے دستِ قدرت میں ہے جیسے زکن اور مقام کے بادے کہ یہ میں آتا ہے علاوہ ازیں یہ قول محسوس یا ضروری چیزوں کے انکار کی طرف لے جاتا ہے اور خطیب کا جواب یہ ہے کہ یہ مرتبہ تو ظاہر ہے اور وہ یوں کہ پہلی مثالوں پڑ کس کرنا جنت کی کیاری کی طرف لے جائے گا اور اس مقام پڑ کس کرنا اس کیاری کی طرف لے جائے گا اور اس مقام پڑ کس کرنا اس کیاری کی طرف لے جائے گا اور اس مقام پڑ کس کرنا اس کیاری کی طرف لے جائے گا اور اس مقام پڑ کس کرنا اس کیاری کی طرف لے جائے گا اور اس سے اعلیٰ ہے۔

میں کہنا ہوں کہ بیمعنی بیان کرنے میں جمال رکی اس طرف گئے جیں کہ"روض" کا لفظ تمام مجد نبوی کا احاطہ کرنا ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں تواب کی گنا ماتا ہے اور انہوں نے بیہ بات کہد دی تو اس کا بیر جازی نام اختیار کرنیا اور اس سلسلے میں ایک کتاب تکھی جس کا نام" دلالات المستر شدعلی ان الروضة ھی المسجد" رکھا اور پھر بینے صفی

الدين الكازروني المدنى في ان كرة من ايك تعنيف كى من في في انصاف كرت موسئ كتاب "دفع التعرض والا تكار لله الماري المحدد المحار" من دونول كا خلاصه بيان كريس محد

رہا قاض کے قول کے ضعیف ہونے پر ان کا بیاستدلال کہ قاضی عیاض نے اسے ذکر نہیں کیا ، بجیب معلوم ہوتا ہے ، ممکن ہے قاضی عیاض کو اس کا علم ہی نہ ہوا ہو گھر ان کا بیر کہنا کہ بیر قیف (قابلِ سکوت) کے طریقے پر بولا گیا ہے بیسے کتاب الرکن میں لکھا ہو ہم کہیں گے کہ صادق و مصدوق علیقے کے اس بارے میں تو قیف ہے کون می تو قیف بری ہے انہوں نے تو رکن اور مقام کا مفہوم بتا دیا ہے ۔ اصل بیہ ہوتا ہے کہ لفظ بول کر حقیق معنی مراد لیا جائے علامہ رئی نے الرکن و المقام میں اس بات کو تشکیم کیا ہے لیکن مہاں تاہم کی رئے مدیث سے ملاء کرام نے جو بھے سمجھا ہے وہ کہن ہو کہ کہن مقام روضہ کہلاتا ہے 'کوئی مہاں تعلیم کیوں نہیں کر رہے مدیث سے ملاء کرام نے جو بھے سمجھا ہے وہ کہن ہو کہ کہن مقام روضہ کہلاتا ہے 'کوئی مہاں نماز پڑھے اور نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہاں ذکر کے طلقوں کی بات اور ہے کوئکہ وہ تو لوگوں کے اُشھنے سے ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ روضہ میں وہ ایے نہیں بخان اس کو بہی وجہ ہے کہ انہوں نے بین کہن وجہ ہے کہ اول کی خدمت انہیں کرتے کی کھرت انہیں ہے کہ ماول کی خدمت انہیں کرتے کی طرف لے جاتا ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ " رہے کہ موجود ہے وانہوں نے ذکر کیا ہے۔ " رہے کہ موجود ہے وانہوں نے ذکر کیا ہے۔ " رہے کہ ماون کی جو کہ کہن ہو گئی ہو گئی

رہا مرتبہ بیان کرتے ہوئے ان کا بی قول کہ: "اس مقام میں نیک عمل اعلیٰ کیاری کی طرف لے جانے کا سبب بے گا" تو حدیث پاک میں بیہ بات کہیں نہیں ملتی کہ وہ ریاض ہے اعلیٰ ہے بلکہ وہ مطلق ریاض ہے اور جب بیہ بات کی اور کے لئے ثابت ہوگئی تو خصوصیت نہیں رہے گی بلکہ مکہ کی افضیات کا قائل بھی بیہ کہ سکتا ہے کہ اس میں عمل کرنے کی بناء پر انسان اعلیٰ اور افضل روضہ کی طرف پہنچ سکتا ہے چانچہ اس کھڑے کے دوسروں پرفضیات کی وجہ سے بعض علاء نے بیا ستدلال کیا ہے کہ مدید منورہ مکہ سے افضل ہے حدیث بیر موجود ہے: "جنت میں تبارا کمان کے دوسروں کے فاصلے بینا قرب دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر ہے۔" اور ابن حزم نے بیروی کرتے ہوئے اس کھڑے کو جنت کا کھڑا قرار وے دیا ہے اور بی جاز ہے کیونکہ اگر بیر حقیق معنی ہوتا تو یوں ہوتا جسے جنت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے:

إِنَّ لَكَ أَنَّ لَّا تُجُوعُ فِيهَا وَ لَا تُعُرِّى ٥ (سورة لَمَّا: ١١٨)

"ب شك تيرك لئے جنت عن يه ب كدند تو بحوكا بوئدنكا بور"

ابن حزم نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ یہال نماز پر صفے سے انسان جنت کو جاتا ہے جیسے خوشگوار دن کے

بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیتو جنت کا دن ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر جنت میں داخل ہونے والے کے لئے بھوکا اور نظا ہونے کا جُوت نہیں ملتا تو اس کا بید مطلب نہیں کہ جو کسی شے میں واخل ہو جاتا ہے وہاں سے تکالا یا جائے گا کیونکہ اس سے جنت میں اس کے هیقظ ہونے کی نفی ہوگی کیونکہ وہ وہاں سے نکل گیا اور اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں۔

پھر یہ ستاہ کہ روضہ کا لفظ تمام مجد رسول سے کے کوشائل ہے اختلاف والا ہے چانچہ طلمہ اقتصر کی رحمہ اللہ تعالی کھتے ہیں کہ: ابوجھ بن نھر واؤدی مالکی سے حضور اللہ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا: ''میرے گھر اور میرے منہ منبر کے درمیان ایک کیاری ہے اور ادھر علامہ رکی نے خطیب بن حملہ سنبر کے درمیان ایک کیاری ہے اور ادھر علامہ رکی نے خطیب بن حملہ سنبر کے درمیان ایک ہے انہوں نے کہا: آپ کا یہ فرمان ''میرے گھر کے درمیان'' مفرد ہے 'اس سے آپ کے تمام گھر مراو ہو کہا جا اس کے انہوں نے آپ کے تمام گھر مراو ہو کہا جب اس کے بعد رکی نے آپ کے گھروں کے مقامات بیان کے اور پھر کہا: اس لے اندرعمل میں برکت فرمائی 'ور اس کہا جب اللہ تعالی نے رسول اللہ تعلیہ کی موری کو فضیلت عطا فرمائی شرف دیا' اس کے اندرعمل میں برکت فرمائی اور اس کی گئی تا برحوایا تو آپ و کھر رہے ہیں کہ علامہ رکی نے ماری موری کی اندر تعالی عزب کہا کہ موری کے درمیان '' چنانچ ابن شریمہ نے کہا کہ آپ نے ''میرا گھر'' کہہ کر وہ گھر مراد لیا دوسری روایت ہے :''میری قبر اور منبر کے درمیان '' چنانچ ابن شریمہ نے کہا کہ آپ نے ''میرا گھر'' کہہ کر وہ گھر مراد لیا جس میں آپ کی قبر انور ہے کیونکہ نی کر جہائے گئی جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہے جوجم و عنبا رہا کرتی تھیں۔ خطیب کہتے ہیں' کہی دیوار بیچھ ہی کی ست جرہ مقدسہ کی اس دیوار سے کی جاتی سے جوجم و عنبا رہا کی قبل سے جوجم و علیہ دیواں کی طرف ہے اور منبر کی طرف یہ دیوار بیچھ ہی تی رہی۔

میں کہنا ہوں کہ اس سے نین آراء سامنے ہے کیں:

ایک بید که ریاض الجنه وای معجد ہے جو نبی کریم الکان کے دور مبارک میں تھی۔

دوسری بیکہ بیردضہ وہ مقام ہے جوصرف منبر اور جمرہ کی ست میں ہے جو جمرہ کی طرف سے بڑھتا رہا اور منبر
کی طرف سے گفتا رہا جیسے گذشتہ اوراق میں اس کی مقدار کے موقع پر بتا دیا گیا' یوں اس کے سارے ضلعے
سیدھی لائن سے ہٹ کر بنتے ہیں کیونکہ منبر قبلہ کی طرف سے آھے ہوا اور شام کی طرف سے بیچھے ہٹا' یوں
مثلث کی شکل کا بن گیا جس کے دوضلے منبر کے انداز سے پر پورے بیٹھتے ہیں۔

تیسری رائے یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری کیاری جمرہ کی دونوں حدول کے سامنے ہے چنانچہ یہ قبلہ کی طرف سے مہر کی سامنے سے آگر چہ جمرہ کے سامنے سے آگر چہ جمرہ کے سامنے ہے اگر چہ جمرہ کے سامنے ہے اگر چہ مبر کے سامنے ہے اگر چہ منبر کے سامنے بیس چنانچہ یہ مرابع شکل کی ہوئی کیہاں تین سائبان ہوئے ایک تو مصلی شریف والا اور دواس کے بعد اور یہ حصہ حضور اللہ کے دور میں چھتا ہوا تھا کیونکہ اس عمارت کے بارے میں جے ہم نے اور دواس کے بعد اور یہ حصہ حضور اللہ کے دور میں چھتا ہوا تھا کیونکہ اس عمارت کے بارے میں جے ہم نے

دیکھا' بید معلوم ہوا ہے کہ اسطوانہ و فود اس مقام پر واقع ہے جو جمرہ مبارکہ کے برابر ہے چنانچہ وہ اسطوانہ مبارک جو تھر انور کے چوکور مصے کو ملتا ہے اس کا کچھ حصد جمرہ شامی کی دیوار میں داخل ہے جیسے آ کے بیان کیا جائے گا۔ جائے گا۔

رہیں ان اقوال کی ولیلیں تو علامہ رہی نے ان جل سے پہلے کے بارے میں ایسے وائل دیے ہیں جو اکثر مربی بین جو اکثر میں جن کی بنیاد ہے کہ دوضہ کے لفظ کا استعال بطور بجاز ہوا ہے کیونکہ اس میں اجر وغیرہ بردھایا جاتا ہے اور ان سب سے بہتر وہ ہے جس کی طرف خطیب بن حملہ نے اشارہ کیا اور رہی نے کی طرح سے تائید کی ہے چنانچہ انہوں نے کہا: آپ کے دم سب سے بہتر وہ ہے جس کی طرف خطیب بن حملہ نے اشارہ کیا اور رہی نے کی طرح سے ان یک مرادآپ کے سارے گھر موجود نہ تھا لہذا اور مون کی آپ کے دور میں اللہ عن مربی کے دور سے اور میں اللہ عن عنہ مربی کے این نجار وغیرہ کی وضاحت آ رہی ہے مغرب کی طرف آپ کا کوئی گھر موجود نہ تھا لہذا اور سے حد کا پید منبر شریف ہی سے چانی مواد وہ مغرب کی جانب تھا 'اس کے اور دیوار کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا کیونکہ ادھر اس کی آخری حد وہ ستون تھا جو منبر سے طا ہوا تھا جبکہ منبر جنت کے ایک دروازے پر ہے چنانچے ریاض الجنہ کی حد پوری مجد کوشائل ہوئی۔

میں کہتا ہوں کہ اس وضاحت کی بنیاد ابن نجار کا قول ہے جو انہوں نے مغرب کی طرف ہے مجد کی حد بندی بناتے ہوئے کیا ہے اور حد مبحد جو پہلے میرے سامنے تھی میں اپنی تالیفات میں اس کے مطابق چلا ہوا علامہ زینی مراغی نائے ہوئے کیا ہے اور حد مبحد جو پہلے میرے سامنے تھی میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ویبانہیں رہے گی چیے آج ہے بنائجہ کیا دی جو مناف ہے کہ حد تھا چنانچہ یہ سارا ہی بلکہ شام کی طرف حضور علیف کے گھروں تک وسیع ہوگی اور حضور علیف کے دور میں مبحد کا یہ آخری حصہ تھا چنانچہ یہ سارا ہی کیاری ہوگا اور یہ اس وقت ہے کہ ہم نے اس مفرد کو بنیاد بنایا ہے جو مضاف ہے اور عموم کا معنی دیتا ہے اور اس کو علماء اصول نے اپنی کتابوں میں ترجیح دے رکھی ہے۔

(قسلت) ان حفرات میں سے کی نے بھی گذشتہ حدیث کو دلیل نہیں بنایا کہ ''ان گھروں کے درمیان سے گھر (لینی آپ کے گھروں سے) میرے منبر تک جنت کی ایک کیاری ہے۔'' اور پھر تیجب یہ ہے کہ روضہ کے بارے میں معلومات رکھنے والوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ اس میں یہ بتانے کی ضرورت بی نہیں کہ ''مفردمضاف عام معنی دیتا ہے چنانچے علامہ گازرونی نے اس بارے میں کی اعتراض کے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ رواست ''ما بین قبوی و منبری '' مضاف'' بیت' کا مطلب بتا ربی ہے۔ میں کہتا ہوں: اس کی جگہ یہ کہا ہوتا تو بہتر تھا کہ روایت ''ما بین اسمنبر و بیت عاششہ '' کیونکہ اس پر یہ لازم آتا ہے کہ ریاض الجنہ منبر کی صرف چوڑائی کی جانب ہو حالانکہ یہ تحصیص المحسنبر و بیت عاششہ '' کیونکہ اس پر یہ لازم آتا ہے کہ ریاض الجنہ منبر کی صرف چوڑائی کی جانب ہو حالانکہ یہ تحصیص بعیدی بات ہے اور جس نے یہ کہا کے بیت سے مراد قبر ہے تو واللہ اعلم اس کا یہ مقصد نہیں ہے البتہ قبر کی روایت میں پونکہ ابہام نہیں لہذا یہ بیعت کا معنی معین کرتی ہے اور شاید علامہ صفی کی مراد بھی بہی ہے اور اس بناء علامہ طبری نے کہا

المالية المالي

ہے: اور جب حضور اللہ کی قبر انور گھر میں ہے تو سب روا بخول کا معنی ایک ہو گیا اور اختلاف بالکل ندر با۔ انٹی۔

ان میں سے ایک اور اعتراض یہ ہے علامہ قرافی نے عموم اسم جنس کوللیل وکثیر پر بولا ہے جیسے ماء اور مال کے الفاظ بین ان پرنہیں بولا جو صرف ایک پر بولے جاتے ہیں جیسے "عبد بیت اور زوجہ کا لفظ کیونکہ یہ عام نہیں کہی وجہ ہے کہ جب کی نے کہا: عبدی حرق یا کہا اِمُو آئی کھالی تو یہ الفاظ سارے غلاموں اور ساری عورتوں کوشامل نہیں ہوئے اور نہیں نے کہی والے نقل کرتے ویکھا۔

میں کہتا ہوں: علامہ تاج سکی کہتے ہیں: سکھ علاء نے اسم جنس معرف باللام اور مضاف ہونے کی صورت میں اس کے عام ہونے کی خالف کے جبکہ مجھے بات اس کے خلاف ہے۔

چنانچ انہوں نے قرافی کی بحث کو تیسری تفصیلی وجہ قرار دیا ہے اور یہ بات دومطلق لفظوں کے اس پر بولنے کا انکار کرتی ہے چنانچہ ان کی نقل ملتی ہے لیکن میچ اس کے خلاف ہے اور جو انہوں نے استدلال کیا ہے کہ عبدی حسر اور امسراتنی طائق میں عموم نیس ہے تو اس کا جواب کئی وجہ سے دیا جا سکتا ہے جن کا ذکر ہم اعتراضات کے دفع کرنے کے موقع پر کر چکے ہیں ان سب سے بہتر وہ ہے جس کی طرف علامہ اسنوی نے اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے: اس میل عموم کا نہ ہونا اس لئے ہے کہ بیقسموں سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان (قسمیں) میں تو عرف کا لحاظ لکھ کر چلنا ہوتا ہے۔

علامہ ازرتی نے اپنی ''نفائس'' میں ابن عبد السلام ہے کہا نہوں نے کہا: جو پھے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق سب کو طلاق ہو جائے گی اور بھی آزاد ہو سکیں گے اور پھر صبلیوں کی طرف سے حضرت امام احمد کی نص لینی واضح بیان موجود ہے کہ اگر دو بیویوں اور پچے غلاموں والا کہہ دے کہ: زوجتنی طائق باعبدی حو اور کی خاص کو معین نہ کرے تو سب کو طلاق واقع ہو جائے گی ہا بھی آزاد ہو جا کینگے چونکہ قاعدہ فہ کورہ موجود ہے چنا نچے ابن عبدالسلام اور ضبلی حضرات ای قاعدے کے مطابق چی ہیں لہذا بے طریقے صبح ولیل بغتے ہیں لیکن ریاض الجد کو شامل کرے '' بے منبر اور گھروں کے درمیان موجود ہے'' عموم مراد لین تو بیا کی اور رائے ہے اور پہلے ہم ایسی حدیث ذکر کر بچے ہیں جس میں بھراحت موجود ہے اور اس کی تا کی علامہ رکی کے اس اشارے سے ہوتی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا روضہ بھراحت موجود ہے اور اس کی تا کی علامہ رکی کے اس اشارے سے ہوتی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا روضہ فیرادی) ہونا اس بناء پر ہے کہ حضور اللے نے اس کا ذکر بار بار فرما با ہے اور قبلہ بدلنے سے پہلے آپ اس کی اس جانب مان بانہ بات ہے جو شام سے ملتی ہے اور یہ جانب کی جد کے آخر ہیں واقع تھا جبکہ مصلے شریف آپ کے آئے تھا اور اس کی صاحت میں واقع تھا جبکہ مصلے شریف آپ کے آئے تھا اور اس کے ساتھ ستون واقع تھے جن میں فضیلت یائی جاتی ہو تھا ور بھی ہے۔

رہا دوسری رائے کا سوال تو اس کی دلیل کے لئے بظاہر حقیقی طور پر درمیان ہیں ہونے کے لفظ کا سہارا لینا ہوگا اور بیت سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر لینا پڑے گا' اسے یہ بات کزور کرتی ہے کہ مصلی شریف کے ایکا جسے کو اس وقت ریاض الجد کے نام سے نکالتا پڑے گا کیونکہ یہ منبر اور روضہ کی دونوں جالیوں کے سامنے اور برابر نہیں آتا حالانکہ اس کے ریاض الجد ہونے کا بڑا سبب یمی ہے کہ حضور علی تھے کے چرة انور کے سامنے آتا ہے تاہم مدقول

## المالية المالي

میں نے کی کانہیں دیکھا'اے میں نے خطیب بن حملہ کے ترود سے لیا ہے جس کا ذکر گذر چکا۔

ربی تیری رائے تو وہ ظاہر ہے کہ بیرونی ہے جس پر علاء کی بری تعداد اور لوگوں کی اکثریت کار بند ہے وجہ اس کی ہے ہے کہ انہوں نے بیت سے مراذ دومری روایت کے مطابق حجرہ عائشہ رضی اللہ تعافی عنہا لیا ہے اور انہوں نے گذشتہ اس امرکو ' دمصلی شریف کا اگا حصہ خارج ہے' اس بات پر دلیل بنایا ہے کہ درمیان بیں ہونے ہے مراد وہ حصہ ہے جو ان دونوں طرفوں بیں سے کی ایک کے برابر آتا ہے اور بیکہ اس سے مراد اسطوائی وفود کی لائن میں حجرہ شریف کے آخری حصے کی طرف سے انہائی ہے جو مجد کا اگا خصہ ہے اور علامہ اقشہر کی کا اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اس بات کی آخری حصے کی طرف سے انہائی ہے جو مجد کا اگا خصہ ہے اور علامہ اقشہر کی کا اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اس بات کا علم ہمیں اس عمارت ہے ہوا ہے جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گئے اس سے تی ہمیں پھی معلوم نہ تھا اور ای وجہ سے علامہ مجد نے اپنی کتاب باب کی فعنل الزیارہ میں کہا ہے الفاظ ہے ہیں: ''پھر (زائر) روضہ مقدسہ کی طرف آگ علامہ ہمیں البحہ کے اپنی کتاب اور عالب گمان ہے ہوائی ہیں ہونے کا کس نے ذکر تہیں کیا اور عالب گمان ہے ہوائی ہیں ہونے کا کس نے ذکر تہیں کیا اور عالب گمان ہے وہ اس میں نے بتایا ہے: لفظ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے زیادہ ہونا چاہئے صفرا میں کہ بیکو شال کر کے اس مقدار سے بردھ جاتا ہے۔ اپنی ۔ انہوں نے اس جگہ میں اس کے مقام پر بیان کیا ہے وہاں میں نے بتایا ہے: لفظ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے زیادہ ہونا چاہئے کہ اس کی در میں ہی کر کیا اللیہ کے اس اس کے انہوں نے اس جگہ میں اس کے در کیا ہی بیک کر کیا گھر اپنے تمام پہلو شامل کر کے اس مقدار سے بردھ جاتا ہے۔ اپنی ۔ انہوں نے اس جگہ میں اس کی در کر کیا گھر اپنے تھام پہلو شامل کر کے اس مقدار سے بردھ جاتا ہے۔ اپنی ۔ انہوں نے اس جگر ہی باب کیا ہو کہا ہو اس میں کے دور کیا ہو کہا ہو کہ کیا ہو کہا ہو کہ کیا ہو تا ہو کہا ہو کیا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ک

ان کا بی قول: " محراب سے اس ستون تک جو اس کے سامنے ہے۔" تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ستون مخلّق اور اس کے سامنے کا حصد مراد لے رہے ہیں تو اس صورت میں ریاض الجند صرف پہلے سائبان تک ہوگا اور بی خلط ہے کیونکہ شام کی جانب سے جمرہ مقدسہ ذرا پیچھے ہے جبکہ اس ستون کی لائن اس کے قبلہ والی دیوار کی جانب برابر میں ہے۔

ابن جماعہ کہتے ہیں بچھے ریاض الجند کے طول کا تو پہہ چل گیا لیکن عرض کا پید نہیں چل سکا' ان کا مقصد سے بتانا ہے کہ اس کا طول منبر سے مجرے تک ہے جو ابن زبالہ کے مطابق تریپن ہاتھ اور ایک بالشت ہے ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ چون ہاتھ کا چھٹا حصہ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جہاں تک ہمیں پہ چا ہے کہلی پیائش تقریباً درست ہے کوئکہ میں نے رسی سے تایا تھا تو قبلہ والی جانب سے جرہ کی قبلہ والی دیوار تک ترین ہاتھ تھی جبکہ ابن جماھ نے اس سے کم بتایا تھا، شاید انہوں نے سیرھی جانب تا پی تھی اور دوسری دونوں طرفوں کا لحاظ نہیں رکھا۔ چنا نچہ انہوں نے کہا: میں نے جرہ شریفہ کی دیوار اور منبر کے درمیان نایا تو معمول کے ہاتھ سے چونیس ہاتھ اور ایک قیراط تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ باون ہاتھ تھا، اس پیائش کے مطابق جس کا میں نے نہا قول کہ جس نے کہا: آج کل ریاض الجنہ کا طول پچاس ہاتھ سے دو جس کا میں نے بہتے درہا اس کی کوئی وجہنیں ہاں یہ اس صورت میں ممکن ہے جب اسے اپنے ہاتھ سے نا پیں جس کی لمبائی زیادہ ہے۔واللہ اعلم۔

عددو) المنظل ال

ربی جرہ مبارکہ کی انتہاء تو یہ این جماعہ وغیرہ کومعلوم نہ تھی اور اس پر چوڑائی کا بیان موقوف ہے اس لئے رہی نے کہا: ہمیں تو معلوم نہیں کہ جرہ مبارکہ اس ممارت کے درمیان ہے جو اسے گیرے ہوئے ہے یا اس کے درمیان میں نہیں ہے؟ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی پیائش کہاں تک جاتی ہے؟ البتہ لوگوں کی اکثریت کا گمان ہے کہ اس کی نہایت سنون علی رضی اللہ تعالی عند کے مقابل تک ہے اور اس لئے انہوں نے اس کثیرے کو جوستونوں کے درمیان ہے ان کی صف میں گنا ہے اور صرف اس کے انہوں نے فرش بنایا لیکن درست والی ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں چنا چے معاملہ واضح ہو گیا فاللہ الحمد۔

#### فصل نمبر٧

# با برکت ستون اور استوانه مُخلَّق

ان میں سے ایک وہ سنون ہے جومصلے شریف کی علامت ہے اور اسے خلق کتے ہیں۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ مصلے شریف وہاں تھا جہاں سنون مخلق ہے اور ہم یہ بھی بیان کر بھیے ہیں کہ اس سے مراد سب سے قر بھی سنون ہے اور جس سنے کے ساتھ آپ خطبہ دیتے اور اس کا سہارا لیتے وہ وہیں تھا اور یہ بھی بتا بھی ہیں کہ آج جہاں یہ سنون موجود ہے وہ جگہ ہی ہتا تھے ہیں کہ آج جہاں یہ سنون موجود ہے وہ جگہ ہی ہے آگے ہیں کہ آج جہاں یہ سنون موجود ہے وہ جگہ ہی ہو جگہ ہے ہومصلے شریف میں کھڑا ہونے والے امام کی دائیں طرف ہے چانچہ جسے اس سے تیمک حاصل کرنا ہو وہاں نقل پڑھے۔

این زبالہ کے مطابق برید بن عبید ' حضرت سلم بن رکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سجۃ الفی ( نقل بڑھنے کی جگہ ) کے مقام پر آتے تو ستون کا ارادہ کرتے امصحف کا نہ کرتے اور دونوں کے قریب نماز پڑھنے ' میں کہتا کہ آپ یہاں نماز ٹیس پڑھیں گئ میرا اشارہ مسجد کی ایک طرف کو ہوتا ' وہ کہتے کہ میں رسول اللہ اللہ کو کہ اس مقام پر آتے و یکتا دہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری ومسلم دونوں میں موجود ہے بخاری کے الفاظ یہ ہیں: ''میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ آیا کرتا تو وہ مصحف والے ستون کا ارادہ کئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں میں نے بوچھا تھا: اے ابوسلمہ! میں و یکتا ہوں کہ آپ نماز کے لئے ای ستون کا ارادہ کئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں میں نے رسول اللہ اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔'' مسلم شریف میں حضرت سلمہ بی سے کہ وہ مصحف والی جگہ کا قصد کرتے اور وہیں نقل پڑھتے' بھر بتاتے کہ نبی کریم میں اس حکم اور میں مقل پڑھتے' بھر بتاتے کہ نبی کریم میں اس حکم اور میں مقون ہے۔

استوانهُ قرعه (ستونِ قرعه)

ایک ان میں سے اسطوان قرمہ ہے جو اسطوان عائشہ کے نام سے مشہور ہے اسے اسطوان مخلق اور اسطوان

مہاجرین بھی کہا جاتا ہے۔

ابن زبالہ کے مطابق حضرت اساعیل اپنے والد کے بارے بتاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کی فدمت میں حاضر ہوئے وہ مجد کا دہ ستون عبائی موان بن تھم اور ایک تیسرا شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں مجد کا وہ ستون جانتی ہوں کہ اگر اس کے بارے میں لوگوں کو پنہ چل جائے کہ اس کی طرف نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے تو وہ قرعہ ڈالنے پر مجبور ہو جا کیں۔ بعد ازاں دو تو میں لوگوں کو پنہ چل جائے کہ اس کی طرف نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے تو وہ قرعہ ڈالنے پر مجبور ہو جا کیں۔ بعد ازاں دو تو چلے گئے لیکن ایک ابن زبیران کے پاس رہ گئے۔ دونوں نے آپس میں بات کی کہ بیصرف اس ستون کا پنہ چلانے کے لئے بیچھے رہ گئے ہیں اور اگر انہوں نے آئیں بن اور اگر انہوں نے آئیں بنا کیں جا ہے جا لئے ہیں دور گئے ہیں اور اگر انہوں نے بنا دیا تو یہ ہمیں نہیں بنا کیں گئے اور اگر انہوں نے بنا دیا تو یہ اس ستون کی طرف جا کرنقل ضرور پڑھیں گے لہذا ہمیں وہاں بیٹھنا چاہئے جہاں کے اور اگر انہوں نے بنا دیا تو یہ ایک اس ستون کی طرف جا کرنقل ضرور پڑھیں گے لہذا ہمیں وہاں بیٹھنا چاہئے جہاں ہم انہیں دکھ سکیں کین وہ نہ دکھ سکیں چنا نے انہی اس جن نے بینی کیا۔

لحد بحر کے بعد وہ تیزی سے باہر آئے 'اس ستون کے طرف متوجہ ہوئے اور اس کی دائیں طرف مائل ہو کرنفل شروع کر دئے جس سے معلوم ہو گیا کہ وہ یہی ستون ہے چنانچہ اس کا نام اسطوانہ عائشہ مشہور ہو گیا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے قریب دُعا قبولی ہوتی ہے۔

اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عنہا کہ اگر اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اس میں نماز پڑھتے وقت قرعہ ڈالا کریں۔حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سحابہ کے بیٹوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی کہنے گئے۔ اے اُم المؤمنین! وہ کہاں ہے؟ آپ نے ان لاعلم پر تعجب کیا چنانچہ وہ کچھ در تھہرے اور پھر چلے گئے صرف حضرت عبد اللہ بن زبیر رہ گئے۔وہ لوگ کہ آپ انجی انہیں انہیں انہیں مسجد میں تھہروتا کہ دیکھ سکو کہ وہ کہاں اللہ بن زبیر رہ گئے۔وہ لوگ کہ آپ انجی انہیں انہیں من جہاں عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ من غرب اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ من غرب اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ من غرب اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ منے پڑھے جہاں عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ منے پڑھے جہاں عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے پڑھے جے چنانچ اسے اسطوان تر تر عرب اجانے لگا۔

علامہ عتیق کہتے ہیں' یہی وہ ستون ہے جو تیمر انور اور منبر کے عین درمیان ہے' اس کی داکیں طرف منبر تک دو ستون ہیں اور پھر اس کے اور قیمر انور کے درمیان دوستون ہیں پھر اس کے اور کھلی جگہ کے درمیان دوستون ہیں' بیستون ان کے درمیان میں ہے' اے اسطوائہ قرعہ کہا جاتا ہے۔

ابن زبالہ کہتے ہیں کہ بہت سے علاء نے بتایا جن میں زبیر بن حبیب بھی تھے کہ جس ستون کو اسطوانہ عائشہ کہا جاتا ہے بیمنر سے تیسرے نمبر پر ہے جبکہ رحبہ (کھلی جگہ) جاتا ہے بیمن تیسرے نمبر پر ہے جبکہ رحبہ (کھلی جگہ) سے بھی تیسرے نمبر پر ہے جبکہ رحبہ (کھلی جگہ) سے بھی تیسرے نمبر پر ہے بیدان وقت کی بات ہے جب دو دالان نہیں ہے تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے اور بدریاض الجنہ کے درمیان تھا۔ نبی کریم الیا ہے اس محراب الجنہ کے درمیان تھا۔ نبی کریم الیا ہے اس کے باس وی سے پھھ زیادہ تک فرض نمازیں پڑھی تھیں بھراسینا اس محراب کی طرف بڑھ گئے تھے جو درمیان صف میں ریاض الجنہ کے درمیان تھا یعنی درمیانے دالان میں مصرت الویکر مصرت عر

## والمالية المالية المال

حفرت زبیر بن عوام اور حفرت عامر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهم اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے قریش کے مہاجرین یہاں جع ہوا کرتے تھے اس لئے اسے مجلس مہاجرین کہا جاتا تھا۔ اٹنی۔

ابن نجار نے حضرت زبیر بن حبیب سے بدروایت کھے اضافہ سے بیان کی: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کے بارے میں لوگوں کو پہ چل جائے تو اس کے پاس نماز کے لئے قرعہ اندازی پر مجور ہو جائیں انہوں نے آپ سے پوچھا تو چیا ہے۔ بہوں بتایا اسے میں ابن زبیر نے سرگوشی سے پوچھا تو چیا ہے۔ انہوں نے کچھ فرمایا چنانچہ وہ اُٹھے اور اس ستون کے پاس نماز پڑھی جیے اسطوانہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھی نے گمان کیا کہ حضرت عائشہ نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ ستون ہے چنانچہ اس کا نام اسطوانہ عائشہ رکھ دیا گیا۔ راوی ساتھی نے گمان کیا کہ حضرت عائشہ نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ ستون ہے چنانچہ اس کا نام اسطوانہ عائشہ رکھ دیا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ حصرے ساتھیوں نے زبید بن اسلم سے بتایا کہ انہوں نے کہا: میں نے اس جگہ رسول اللہ علیاتی کی پیشانی مبارک کی جگہ دیکھی پھر ان کے قریب مبارک کی جگہ دیکھی پھر ان کی جگہ دیکھی۔

کہتے ہیں کہ یہاں وُعا تبول ہوتی ہے۔

ابن نجار ابن زبالہ کی اس تحریر : "نی کریم اللے نے وہاں دس سے کھے زائد دن تک نماز پڑھی تھی کھر آگے اپنے آج کل کے مصلّٰی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ "کے بعد لکھتے ہیں کہ ابن نجار کے الفاظ یہ ہیں: آپ اسے اپنے پیچے رکھتے ۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے علاوہ میں نے کی اور کے کلام میں یہنیں پڑھا۔ فلاہر یہ ہے ان کی مراویہ ہے کہ نبی کریم علیقی اس کا سہارا لیتے تھے جب وہاں بیٹھتے تھے یہنیں کہ اسے اپنی پچھلی طرف کرتے تھے کیونکہ انہوں نے زید بن اسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حضور علیق کے پیشانی مبارک کی وہاں جگہ دیکھی تھی۔

اس اسطوانہ کا نام مخلقہ بولا گیا انہوں نے حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عندی اس روایت سے بیام لیا کہ حضور اللہ ا حضور علی اللہ اوگوں کومسجد میں شام کی طرف مندکر کے نماز پڑھاتے (اس کی جانچ کے لئے) تم اسطوانہ مخلقہ کی جگہ کو اپنی پشت کے پیچے رکھواور پھرشام کی طرف چلو۔ (آخر تک)

یس کہتا ہوں کہ بیستون ان ستونوں کی صف میں ہے جومصلے شریف پر کھڑے امام کی پیچلی طرف ہیں بی قبلہ کی طرف تیسرے نمبر پر ہے اور کھلی جگہ سے بھی تیسرے ہی نمبر ہے جیسے گذرا اور بیاس وقت تھا جب مجد کی اگلی طرف کی حجمت کے دالان نہیں ہے تھے اس پر وہ خالی جگہ سے یانچویں نمبر پر ہوگیا۔

#### اسطوانهٔ توبه

انمی میں سے اسطوانہ توبہ ہے یہ اسطوانہ ابولبابہ بن عبد المنذرك نام سے معروف ہے جو بنوعمرو بن عوف اوى (نقباء میں ايك سے) عظ نام رفاعہ تھا اور يہى كليت بين بينام اس لئے ركھا كيا كہ غزوة بنو قريظ كے موقع بر

انہوں نے اپنے آپ کوال سے باندھ لیا تھا اور پھر توبہ تبول ہونے تک بندھے رہے۔

علامداتشری لکھتے ہیں کداہلِ سیرت واہلِ تغییر کا اس بارے ہیں اختلاف ہے کہ آخران کی غلطی کیاتھی؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ابولبہ ان لوگوں میں شامل سے جوغزدہ تبوک میں شامل ہونے سے رہ گئے سے جبکدائن ہشام نے ابن اسحاق کی پیروی میں کہا کہ اس کا سبب ہو قریظ کا قصہ تھا اور انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا چنانچہ عبد الرحمٰن بن بزید ان کا ہو قریظہ سے واقعہ بتاتے ہیں انہوں نے ان سے کہا تھا: کیا ہم تھم مجمہ پرعمل کریں تو رعایت ہوگی؟ انہوں نے گئے کی طرف اشارہ کیا تھا (ذرائ کر دیے جاؤ گے) ایک اور نے گئے کی طرف اشارہ کیا تھا (ذرائ کر دیے جاؤ گے) ایک اور روایت میں ہے کہ ابولبہ جب ہو قریظہ کے پاس گئے تو آدی ان کے سامنے آگئے عورتیں اور بیچے رونے گئے چنانچہ آپ کے دل میں زی آگئ اور آپ سے کوتا ہی ہوگئی تھی۔

حضرت ابولبابہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنے قدم بھی نہیں اُٹھائے تھے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کر لی ہے۔

گذشته روایت میں کی نے کہا: وہ حضور اللہ کی خدمت میں نہیں گئے سید هے مجد کو گئے اور اپنے آپ کو اسطوان توب کی جگہ ایک سید علی مجد کی اور اپنے آپ کو اسطوان توب کی جگہ ایک سے سے باندھ لیا اللہ تعالی نے بیا بیت مباد کہ آثاری:

يَهُ يُهُا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَجُونُوا اللَّهُ وَ الرَّسُولَ وَ تَجُونُوا الْمَانِتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ

(سورهٔ انقال: ۲۷)

" اے ایمان والوا الله اور رسول سے وقا نه كرو اور نه اى اپن آمانوں ميں وانستہ خياشت "

ایک اور روایت میں ہے: آپ نے اپنے آپ کوستون سے بائدھ لیا اور شم کھا لی کہ اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک حضور علیہ نہیں کھولتے یا پھر اللہ کی طرف سے توبہ تازل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں کھولنے تک آپ نہ کھولیں۔ یہ ن کر اللہ تعالیٰ عنہا انہیں کھولنے تک آپ نہ کھولیں۔ یہ ن کر رسول اللہ تعالیٰ نے کھولنے تک آپ نہ کھولیں۔ یہ ن کر رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جم کا حصہ ہے۔

ابن نجاری روایت ہے کہ ابولبابہ نے اللہ سے عہد کرلیا کہ بیل بنو قریظہ کو روندوں گانہیں اور چرکھا تھا کہ اللہ تعالی بھے اس شہر بیل ندد کھیے جہاں بیل نے اللہ ورسول آلگے سے خیانت کی۔جب نبی کریم آلگے کو پہنہ چلا (بیآب کے پاس صاضر نہ ہو سکے نتھے) تو آپ نے فرمایا اگر یہ پہلے میرے پاس آ جاتے تو بیں ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگا اور اب تو انہوں نے جوکرنا تھا کرلیا اب میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالی ان کی توبہ ندا تاردے۔

- OFFICE PROPERTY

یا رسول الله! تو پھر میں انہیں بشارت نہ دیدوں؟ آپ نے فرمایا کیسے تمہاری مرضی؟ وہ اینے مجرہ کے دروازے پر کھڑی ہوئیں (ابھی پردے کا تھم نہیں ہوا تھا) اور کہنے لگیں! اے ابولبابہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول فرمالی ہے۔

رادی کہتے ہیں کہ پھر انہیں کھولنے کے لئے بھائے تو انہوں نے انکار کیا ' آپ نے کہا اب رسول الشیکانے عی اپنے دستِ مبادک سے مجھے کھولیں گے۔رسول الشیکانی صبح کی نماز کے لئے تشریف لے گئے تو انہیں کھول دیا۔

بیری کے مطابق لکھا ہے کہ حضرت ابولبابہ غروہ جوک میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے رسول الشفالی جب والیس تشریف لائے تو بیسلام کے لئے حاضر ہوئے آپ نے مند چھرلیا جس سے ان پر خوف طاری ہو گیا انہوں نے اپنی تشریف لائے تو بیسلام کے لئے حاضر ہوئے آپ نے مند چھرلیا جس سے ان پر خوف طاری ہو گیا انہوں نے اپنی آپ کو زوجہ رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کے وروازے کے قریب استوانہ تو بہ سے با تدھ لیا سات دن تک بندھے رہے گری تخت تھی نہ کچھ کھایا اور نہ بی قطرہ بھریانی بیا۔

حفرت مالک کے مطابق حفرت ابولبابہ نے اپٹے آپ کوستون کے ساتھ بھاری لوہے سے باندھ لیا' دس راتوں سے زیادہ تک بندھے رہے' سننے کی طاقت ختم ہوگئ بینائی ختم ہونے کو ہوگئ۔آپ کی بیٹی نماز اور قضاء حاجت کے وقت انہیں کھول دیتیں اور واپس آنے پر انہیں پھر باندھ دیتیں۔

علامه زمحشرى في حضرت ابولبابه كاقصداس آيت كي تفيريس بيان كيا ب

یکی الگین الموق آلا تعوی الله و الله و الرسول اوراس می لکھا ہے کہ ابولیا ہے نیان کیا میں اتمی قدموں کہ کو اتھا ، جھے معلوم ہو گیا کہ میں نے الله ورسول سے خیات کی ہے اس پر برگذشتہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے مجد کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا کہنے گئے بخدا نہ میں کھانا چکھوں گا نہ بی پچھ بوں گا یا تو مر جاوں گا یا چر الله تعالی میری تو بہ قبول فرما لے گا وہ سات دن تک ای حالت میں رہے ای دوران (جوک بیاس سے) آپ پر عشی طاری ہوگی اور وہ گر گئے پھر الله نے ان کی تو بہ قبول فرما لی پھر قصد کے دوران لکھا کہ نبی کریم الله تا دار انہوں نے عرض کی جمید کی تو بہ قبول فرما لی بھر جب میں اس جگہ کو چھوڑ دوں جہاں جھ سے کوتا ہی ہوئی ہے اور اپنا مال لٹا دوں۔رسول الله الله نے فرمایا: ایک تہائی مال صدقہ کر دو کافی ہے۔

ائین نجار کہتے ہیں کہ وہ ستون جس سے تمامہ بن اٹال حنی نے اپنے آپ کو بائدھا تھا' یہ وہی تھا جس سے ابو لبابہ نے اپنے آپ کو بائدھ لیا تھا۔

> بیعی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما کی روایت اس آیت کے تحت لکھی: و النحوون اعتر فوا بِدُنُو بِهِمْ (سورہ توبہ: ۱۰۲) "اور پکھ اور بیں جو اپنے گناہوں کے مرکز ہوئے۔"

حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ بیدوں لوگ سے جوغروہ تبوک کے حوقع برحضور اللے کے ساتھ جائے سے رہ

گئے تھے جب حضور علی کے واپسی کا وقت آیا تو ان میں سے سات نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا رسول اللہ علی ہے جس اور اللہ علی ہے اس اللہ علی ہے جس اور ان کے ساتھی ہیں جو آپ کے جسراہ جانے سے آکر انہیں آزاد کر دیا۔ جسران کی توبہ کا ذکر کیا 'آپ نے سی کو جیجا اور انہیں آزاد کر دیا۔

حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم اللہ استوانہ توب کے پاس نوافل پڑھا کرتے ہے۔

ایک اور روایت میں انہوں نے عمر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بتایا کہ انہوں نے استوانہ توب کے بارے میں کہا کہ اکثر اوقات نبی کریم اللہ اس کی طرف تشریف لے عبل کہا کہ اکثر اوقات نبی کریم اللہ اس کی طرف تشریف لے جائے 'پہلے یہاں ضعیف' مسکین' تکلیف والے حضورہ اللہ کے مہمان' جن کے دلوں کو اطمینان کی ضرورت ہوتی اور جس کا مجد کے علاوہ رات گذار نے کے لئے کوئی اور شھکانہ نہ ہوتا' ایسے لوگ آیا کرتے سے بیالوگ دہاں صلتے بنا کر بیشا کرتے 'کوئی یہاں' کوئی وہاں۔آپ می کی نماز کے بعد اپنے مصلے سے اُٹھ کر ان کے پاس تشریف لے جائے' انہیں کرتے ، کوئی یہاں' کوئی وہاں۔آپ می کی نماز کے بعد اپنے مصلے سے اُٹھ کر ان کے پاس تشریف لے جائے' انہیں کرتے تا نہیں وہاں جگہ نہ لئی اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو صاحب حیثیت' شرف والے اور عن مقتم کے لوگ آ جائے' انہیں وہاں جگہ نہ لئی آپ سے مطنے کا شوق تھا اور آپ کو ان سے' اس پر یہ آ بہت نازل ہوئی۔

کو اصبر کو نفسک می اللّٰذین یک می آئیں آپ سے ملنے کا شوق تھا اور آپ کو ان سے' اس پر یہ آ بہت نازل ہوئی۔

کو اصبر کو نفسک می اللّٰذین یک می وہ کو می اللہ می کو ایک کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی

(سورة كيف: ١٨)

"اورائی جان ان سے مانوس رکھو جو بھی وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں۔" اور جب بدآیت اُٹری تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! اُٹیس یہاں سے نکال دیجے "ہم آپ کے ساتھ بیٹیس کے ہم آپ کے بھائی بند ہیں ہم آپ کو تنہا وٹیس چھوڑیں گے۔اس پر اللہ تعالی نے بدآیت اُٹاری: و کَلا تَطُورُ و الْکَذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوِةِ وَ الْعَشِيِّ يُویْدُونَ وَجُهَدُهُ (سورة انعام: ۹۲)
"اور دور نہ کرو آئیس جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضاء چاہتے ہیں۔"

حضرت مالک رضی الله تعالی عند اسطوان توبه کو مخلفه کتے تھے۔ ابن زبالہ حضرت مالک بن انس کا ذکر کرتے اور کے اس میں لکھتے ہیں: یہ وہی اسطوان مخلفہ ہے جے اسطوان توبہ کتے ہیں اس سے رسول الله ملطقے نے حضرت ابولبابہ کواس وقت کھولا تھا جب ان کی توبد اُتری تھی۔ اس کے اور قیم انور کے درمیان دوستون ہیں۔

حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنها اس ستون کے بارے میں فرمائے ہیں جس سے ابولبابہ بندھے تھے کہ بد قمرِ انور سے دوسرا ہے اور کھلی جگہ سے تیسرا ہے۔

میں کہنا ہوں کہ ننیوں کھلی جگہ پر اس وقت تھے جب ان دوستونوں کو جدید بنایا حمیا جن کی طرف اسطوائ قرمہ میں اشارہ گذرا سبب بیتھا کہ دونوں دالان نے بنائے گئے تھے جن کا ذکر آگے آرہا ہے اور بیستون پہلے ذکر شدہ مشرق کی طرف والے ستون کی ایک جانب تھا چنانچہ بیرمنبر سے چوتھا ہے قیم انور سے دوسرا' قبلہ کی طرف سے تیسرا اور آج

#### (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433) (433)

ہمارے دور میں معجد کی جگہ سے پانچواں ہے اس میں آج کل چونے سے سے محراب کی شکل موجود ہے جس کی بناء پر ہیں۔ سب ستونوں سے الگ وکھائی دیتا ہے لیکن دوسری آتش زدگی میں اسے گرا دیا گیا تھا۔

برر بن فرحون نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها کی اس سابقه روایت سے بیسمجھا کہ بید وہی ستون ہے جو مشرق کی طرف اس اسطوانہ سے ملتا ہے اور یہی آج کل جالی سے متصل ہے جیسے آگے آئے گا چنا نچے ابن فرحون کہتے ہیں کہ اسطوانہ تو بدوہ ہے جو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها کے مطابق شباک کھڑی سے متصل ہے حضرت مالک بن انس نے بھی انہی کی پیروی کی ہے اور وہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ہے وہ غلط ہے۔اس میں اس قائل نے کی اشیاء کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر کرنا طول وینا ہے۔

یں کہتا ہوں کہ دراصل سی وہی ہے جو ہم پہلے ذکر کر بچکے فلط بنی کی وجہ ہے کہ انہوں نے لیم انور کے ساتھ لیے ہوئے سنون کو یہی سنون سی اے چنانچہ انہوں نے این عمر کے قول کا مطلب ہے لیا کہ بیے قبر سے دوسر نے نمبر پر ہے اور ما لک کے قول سے سیحا کہ اس کے اور قبر انور کے درمیان سنون ہے جو آج کل کھڑی سے طے سنون کے علاوہ ہے جبکہ اسطوانہ قرعہ کے بیان میں ان کی کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ قبر کی دیوار سے ملے کو شار نہیں کرتے کیونکہ پہلے ان کا بی قول گذر چکا ہے کہ یہ قبر ان اسطوانہ قرعہ کے بیان میں ان کی کلام سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ قبر ان ور سے منصل کو گنے تو بی قبر انور سے بی تیسرا ہے اور اگر وہ قبر انور سے منصل کو گئے تو بی قبر انور سے بی تیسرا ہے اور اگر وہ قبر انور سے منصل کو گئے تو بی قبر بیا تھا ان کی بیا علی ان کہ اسطوانہ تو ہا اور قبر شریف کی دیوار کے درمیان میں ہاتھ کا فاصلہ سے چنانچہ میں ہے کہ وہ کہ اسطوانہ تو ہا اور قبر شریف کی دیوار کے درمیان میں ہاتھ کا فاصلہ سے چنانچہ میں اس میں ہی اس میں کہا اسطوانہ سے بی تو کہ تو ہی تو ہی کہ ہم اسطوانہ سے بی کہ ہم ذکر کر چکے تو و سے بی تھا اور این زبالہ سے جو پچھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس میں کہا تھا کہ نے بی تابی کہ بیان کر چکے ہیں اس میں کہا تھی کا بیان کر ہم کے یہ بیان کر کہا ہے تی کہا تھا کہا بید جال چکا ہے پھر ہم نے یہ بیان کر ہم کے یہ بیان کر ہے کہ یہ مصلے شریف اس کار ہم کے یہ بیان کر ہم کے یہ بیان کی کہا ہم کی مسلے شریف اس کر ہم کے یہ بیان بی کہ یہ مصلے شریف اس کر ہم کے یہ بیان بی کہ یہ مصلے کر ہم کے یہ بیان بی کہ بیان کر ہم کے یہ بیان بی کہ یہ مصلی شریف اس حالت میں نیا ہے۔ کہ یہ مصلی شریف اس حالت میں نیا ہے۔

ابن زبالہ کے ایک نسخ میں یہ فاصلہ انیس ہاتھ لکھا ہے اور اگرید بات سی خ ابت ہو جاتی ہے تو اس سے پہ چاتا ہے کہ مصلّے شریف عبد ابن زبالہ میں اس شکل میں موجود نہ تھا بلکہ یہاں زمین برابر تھی تو سویا انہوں نے ہاتھوں کا اعتبار مصلّے شریف کی غربی جانب سے ابتداء کرتے ہوئے کیا تھا اور وہاں سے ذکور اسطوانہ انیس ہاتھ ہی ہے رہامصلّے شریف اور اس اسطوانہ کا فاصلہ جو بدر نے مرادلیا ہے تو وہ بچیس ہاتھ تھا لہذا ان کا بدارادہ کی بناء پر میجے نہیں۔

ابن زبالہ اور یکی حضور علی کے مقام اعتکاف کا بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت کرتے ہی کہ آپ جب اعتکاف کرتے تو آپ کا بستر لگا دیا جاتا اور اسطوان توب کے پیچے چار پائی بچھا دی جاتی۔

## المالية المالي

ابن ماجہ کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها نے انہیں وہ مکان دکھایا جہاں رسول اللہ ولی اللہ ولی اللہ ولی کیا کرتے تھے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اکرم اللہ جب اعتکاف فرماتے تو بستر لگا دیا جاتا ، چار پائی بچھا دی جاتی جو اسطوان تو بہ کی بچھلی طرف ہوتی۔ بدر بن فرحون کہتے ہیں کہ طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کی کہ وہ قبلہ کی جانب جاملتا تھا جس سے آپ سہارا لگاتے۔

میں کہتا ہوں کہ اسے بیکل نے روایت کیا' الفاظ یہ بیں کہ رسول اللہ اللہ جب اعتکاف فرماتے تو آپ کے لئے فرش لگایا جاتا یا چار پائی بچھائی جاتی نید اسطوان تو تو ہے قبلہ والی طرف ہوتی' اس اسطوانہ سے آپ سہارا لگاتے۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ حضرت ما لک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے مجد میں ایک جگہ مقرر تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان تھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ علیہ کا بستر لگایا جاتا تھاجب آپ اعتکاف فرماتے تھے۔

#### اسطوانة سربيه

ا بھی ستونوں میں سے ایک اسطوانۂ سریر ہے ، حضرت محمد بن ابوب کہتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے کے کئے مجود کا بچھور کا بچھوٹا ہوتا جس میں اس کے خشک سپتے لگائے گئے ہوتے تھے سے اس اسطوانہ اور فئد بلوں کے درمیان ہوتا جو قبر انور کے سامنے ہوتا تھا' آپ اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ بی وہ اسطوانہ ہے جو آج کل اسطوانہ توبہ کے مشرق میں جالی سے ملا ہوا ہے اور این فرحون اسے اسطوانہ توبہ میں کہتا ہوں کہ بی وہ اسطوانہ توبہ میں گزری کہ حضور مطابقہ کا بستر اس اسطوانہ توبہ میں گزری کہ حضور مطابقہ کا بستر اس کے پاس نگایا جاتا اور بھی اس کے پاس نگایا جاتا اور بھی اس کے پاس اسطوانہ کے پاس نگایا جاتا اور بھی اس کے پاس اور اس کی دلیل وہ ہے جو اسطوانہ توبہ میں گذرا کہ بستر قبلہ والی جانب میں نگایا جاتا اس پر آرام فرماتے اور اس میں ذکر ہوا ہے کہ وہ اس کے اور قدیلوں کے درمیان لگایا جاتا حالانکہ بیتو مشرق میں تھا۔

بدر بن فرحون کہتے ہیں کہ ہمیں حصرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها کی روایت ملتی ہے کہ نبی کر یم علی الله اعتکاف فرماتے تو آپ کے لئے تکیدلگایا جاتا اور محجور سے بنی چار پائی رکھ دی جاتی جس میں محجور کی شاخیس ہوتیں اسے قبر شریف کے سامنے والے اسطوانہ اور قد یلوں کے درمیان لگا دیا جاتا ' حضور تھا گئے اس پر آرام فرماتے۔

## اسطوانهٔ تُحرِّس

ان ستونوں میں سے ایک اسطوام محرس ہے اسے اسطوان امیر المؤمنین علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں۔

حضرت موسے بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر بن عبد اللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اسطوان علی

## والمالية المالية المال

بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عند کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیمی کہلاتا ہے کیونکہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنداس کے اس پہلو میں بیٹھا کرتے تھے جو تی انور سے ملتا ہے اور جو رسول اللہ اللہ کے دروازے کی طرف ہے یہاں آپ حضور اللہ کی حفاظت کے لئے ہوتے تھے۔

جمال مطری کہتے ہیں کہ بیاس کھڑی کے بالقابل تھا کہ نبی کریم مطابقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند کے گھر میں ہوتے تو اس سے ریاض الجند کی طرف نماز کے لئے نکلتے میٹال کی طرف سے اسطوانہ توبہ سے چیجے تھا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ وہی ستون ہے جس کے قریب امیر مدید نماز پڑھتے اور اسے اپنی چینے کی طرف رکھتے اس لئے اقشیری نے کہا کہ آج کل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے مصلے والاستون اتنا مشہور ہے کہ اہل حرم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں اس کے پاس امراء بیٹھتے رہے ہیں اور آج تک اس کے قریب نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ بیر بھی ذکر ملتا ہے کہ اسے "دمجلس القلادہ" کہتے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے لئے عزت کا باعث تھا جو یہاں بیٹھا کرتے تھے اور یہ کام صرف اسطوان یہ وفود میں ہوتا تھا۔

#### اسطوانة وفود

انبی ستونوں میں سے ایک اسطوانہ وفود ہے۔علامہ مطری کہتے ہیں کہ بیشال کی طرف سے اسطوانہ محرس کے بیچھے ہے حضور ملک سے ایک اسطوانہ وفود ہے۔علامہ مطری کہتے ہیں کہ بیشال کی طرف والی بیچھے ہے حضور ملکت یہاں اس وفت بیشا کرتے جب حرب کے وفد آپ کی خدمت میں آتے اور جب قبلہ کی طرف والی مجھت میں دوسا تبان بردھائے گئے تو یہ معجد کی کھلی جگہ سے ملتا تھا' اسے بھی مجلس القلادہ کہا جاتا تھا' سروار اور فاضل محابہ کرام اس کے پاس بیشا کرتے تھے۔رضی اللہ تعالی عنہم۔

علامہ اتھیمری کہتے ہیں (میں نے انہی کے للم کے لکھے سے نقل کیا ہے) کہ رہا وہ ستون کہ عرب کے وفد آنے پر جس کے پاس آپ بیشا کرتے تھے جب تم اس ستون کوشار کروجس میں مقام جریل ہے تو یہ تیسرا بنآ ہے۔ اتنی ۔

یہ اس کے مطابق ہے جو مطری سے گذر چکا کیونکہ وہ ستون جس میں مقام جریل ہے وہ ستون مربعۃ القم ہے اس کے اور اسطوانہ وفود کے درمیان ایک ستون ہے۔

ابن زبالہ کہتے ہیں میں نے کافی اہل علم حفرات سے سنا جن میں سے ایک عبد العزیز بن مجر ہیں کہ وہ ستون جو اس کھلی جگد کی طرف ہے جو اسطوانہ توب کی لائن میں ہے اس کے اور اسطوانہ توب کے درمیان حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلے تھا اور بیٹھنے کی وہی جگہ تھی کہ جے مجل قلادہ کہتے تھے قدیم سے وہاں سردار مسم کے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔علامہ مجد کہتے ہیں اسے ''قلادہ'' کہنے کی وجہ بیٹھی کہ یہاں بیٹھنے والے بنو ہاشم وغیرہ عظیم لوگ مواکرتے تھے۔

## اسطوانة مربعة القمر

ان ستونوں میں سے ایک اسطوان مربعة القم بھی ہے آگے آرہا ہے کہ اسے مقام جریل علیہ السلام بھی کہتے

بي.

ابن زبالہ کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها بنت رسول اللہ علی کے گھر کا دروازہ اس مربعہ میں تھا جو قبر انور میں ہے ۔سلیمان کہتے ہیں مجھے مسلم نے کہا تھا کہ اس کے پاس نماز پڑھنا نہ بھولنا کیونکہ بیسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے گھر کا وہ دروازہ تھا جہاں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آپ کے پاس جایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ بید حضرت عمر بن عبد العزیز کی تغییر کی حد تھی جس کے مغربی چبوترے کی ایک طرف بیشال کی طرف واقع تھا اور اس لائن میں تھا جس میں اسطوان وفود ہے ان دونوس کے درمیان وہ ستون ہے جو جالی سے ملا ہوا ہے اور اسطوان وفود کے مشرق میں ہے۔

استون کی فضیلت وعظمت یہ ہے کہ ابو الحمراء رضی الله تعالی عند نے کہا میں نے رسول الله علی کو چالیس دن تک صبح کے وقت حضرت علی سیّدہ فاطمہ حسن وحسین رضی الله تعالی عنهم کے دروازے پر آتے دیکھا تشریف لا کر آپ دروازے کے دونوں کو اڑتھام لیتے اور فرماتے: اکسیکٹم مُکیٹیٹم اُکھل الْکیٹی (اے اہلِ بیت تم سدا سلامت رہو) پھر یہ آیت علاوت فرما وسیتے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا٥

'' الله تو يهي جابتا ہے اے نبي كے گھر والوا كرتم سے برنا پاكى دور فرما دے اور تهيں پاك كركے خوب ستمراكر دے۔''

انبی سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ مدینہ میں میرے سات ماہ ایک ون کی طرح گذر گئے رسول اللہ علیہ عنکم الآیۃ۔ علیہ حضرت علی کے دروازے پر بلا ناخرتشریف لا کر فرماتے الصلواۃ الصلواۃ اتنما یوید الله لیذھب عنکم الآیۃ۔ اوگ اس ستون کے پاس نماز نہیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس کے گرد جالی (لوہے کی) گئی ہوئی تھی جس نے حجرہ مقدسہ کو گھیر رکھا تھا اور اس کے دروازے بند تھے۔

#### اسطوانهٔ تهجد

انبی میں سے ایک سنون تبجد ہے۔ یجی کے مطابق حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول اکرم علی میں ہوئے اور کے مطابق حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عند کے گھر کی علیہ اللہ تعالی عند کے گھر کی علیہ کے مطابق بوریا لے کر روزانہ اس وقت نگلتے جب لوگ گھروں میں ہوئے لاکر اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے گھر کی کچھیلی طرف ڈال دیتے اور تبجد کی نماز پڑھے ایک آدمی نے دیکھ لیا تو اس نے بھی آپ کے ہمراہ نفل پڑھے ایک اور نے دیکھا تو اس نے بھی آپ کے ہمراہ نفل پڑھے ایک اور نے دیکھا تو اس نے بھی پڑھے یوں بہت سے لوگ جمع ہو گئے رسول اللہ تعلیم نے انہیں دیکھا تو تھم فرمایا بوریا لیسے دیا گیا

437) 400

· SECTION

اورآب اندر علے گئے۔

صبح ہوئی تو وہ لوگ حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ! آپ دات کے نوافل پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ کے ہمراہ پڑھ؛ فرمایا: خدشہ تھا کہ کہیں رات کے نوافل (تبجد) تم پر لازم نہ کر دئے جائیں اور پھرتم ادا نہ کرسکو۔حضرت عیسیٰ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ بیاس ستول کی جگہ تھی جو زوراء سے ملتی اور نبی کریم اللہ کہتے ہیں کہ بیاس ستول کی جگہ تھی جو زوراء سے ملتی اور نبی کریم آگا تھی کے راستے میں تھا۔

میں بتاتا چلوں کہ لفظ ''زوراء' کوبعض لوگوں نے غلطی سے 'وور' پڑھا چنانچہ میں نے اقشمری کے قلم سے لکھا دیکھا: احدید ممایلی دورہ آئی اور ظاہر یہ ہے کہ روایت میں لفظ مسمایلی الزّود ہے بینی جہال موڑتھا 'بیاس اضافہ میں تھی جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔

حضرت عیسی کے مطابق حضرت سعید بن عبد اللہ نے بتایا کہ جھے محمد بن حفیہ ملے میں اس ستون کے پاس نماز پڑھ رہا تھا، مجھ سے کہنے ملک میں دیکتا رہتا ہوں کہتم مسلسل اس ستون کے پاس ہوتے ہو کیا کوئی خاص جبوت موجود ہے؟ میں نے کہا نہوں نے کہا تو پھر یہ کام جاری رکھو کیونگہ رسول اللہ اللہ تجد کے لئے یہال مصلّے بچھایا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں مسجد نبوی کی حدود کے بیان میں وہ مضمون گذر چکا ہے جس سے پند چلا ہے کہ بیہ جگد مسجد سے

ہاہر ہاب جریل کے سامنے قبلہ بدلنے سے پہلے ای مقام پرتھی جہاں اب ہے اور وہ اس جگد کے عین مطابق ہے جے

آئندہ صفحات میں مورخین اس ستون کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے بتا کیں گے اور پھرمشہور بیہ ہے کہ رمضان

کے علاوہ آپ گھر ہی میں نوافل پڑھتے تھے اور بیہ جگہ اس میں سے نہیں ہے اور گذشتہ اوراتی میں رمضان سے متعلق
احادیث قیام رمضان میں جو پکھ بیان ہوا اس سے وہم پڑتا ہے کہ بی قصد اس میں ہوا چنانچے می بخاری میں حضرت زبید

بن ثابت رضی اللہ تعالی عند نے بتایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے نے رمضان کے موقع پر ایک ججرہ میں بوریا رکھا تھا جہاں رات

کفش پڑھت اوگ بھی شامل ہو کے الحدیث مسلم نے بید الفاظ لئے ہیں: حضور قبیل نے مہد میں ایک ججرہ سا بنا رکھا

میں آپ وہاں رات کے قبل پڑھت و کیھتے لوگ جمع ہونا شروع ہو میں۔

علامہ مطری نے اس ستون کی جگہ بتاتے ہوئے کہا کہ بید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی پیچیلی طرف تفا اس کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوں تو باب جبریل دائیں طرف آتا ہے جسیفد یم دور میں باب عثان کہتے ہے اس کے اردگرد جھونیڑے تھے این متصل تھے اور وہ جالی تھی جو جرہ شریفہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرے ہوئے تھی اس میں پھرسے لکھا ہوا کہ:

هٰذَا مُتَهَجَّدُ النَّبِيِّ

" بيحضور الله كالمقام تبجد بـ" ـ

ابن نجار کہتے ہیں کہ بیستون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرسے شال میں ان کے گھر کی پھیلی طرف ہے اس میں ایک محراب ہے' جب نمازی اس کی طرف مند کرکے کھڑا ہوتو اس کا بایاں پہلو باب عثان کی طرف ہوتا ہے جے آج کل باب جریل کہتے ہیں۔

میں کہنا ہوں کہ جو ممارت ہم نے دیکھی تھی اس میں بدمحراب نے سرے سے بنایا گیا ہے اور پہلے محراب پر مرمر نگا دیا گیا ہے جس پر مرمر سے لکھا ہے کہ

"بروز الامر بتبعديد عمارة الجحرة الشريفة من السلطان الاشرف قايتيائي اعز الله انصاره

'' حجرہ شریفہ کی نئی عمارت کا حکم سلطان اشرف قایتیائی نے دیا اللہ ان کے مددگاروں کوعزت دے'۔ دے'۔

بدخواجه جناب سمتى بن الزمن كى محراني ميس بنا "آمي تاريخ لكهي (٨٨٨هـ)-"

بیسب پچھ مرمر سے لکھا جو ای ستون کے محراب کی اوپر دالی طرف تھا پھر جب بینقیر مکمل ہو پھی تھی تو بعد والی آتش زوگ نے بیسب پچھ جلا دیا پھر باہمی مشورہ سے ان قیہ کے لئے ہے ستونوں کے پاس حجرہ کے برابر سب پچھ ختم کرکے ستون کو شئے سرے سے پایوں پر بنا دیا گیا جس میں محراب بنائی گئی۔

بیسب ستونوں میں سے آخری فقا جس کے لئے اہل تاری نے بردی تعریف کھی ہے ورند مسجد کے سب ستون بی نسبیت میں سے تعریف بی فضیلت رکھتے ہیں چنانچہ بخاری شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: میں نے نبی کریم علی کے برے برے محابہ کرام کو دیکھا کہ مغرب والے ستونوں کی طرف تیزی سے جایا کرتے ہے۔

ابن نجار کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ مجد کے تمام ستونوں کے قریب نوافل پڑھنا مستحب ہیں کیونکہ محابہ کرام یہاں نفل پڑھنا مستحب ہیں کیونکہ محابہ کرام یہاں نفل پڑھنے اور ناغر نہیں کیا کرتے تھے۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر۸

# مقام صفّہ اور اہلِ صفّہ مسجد کے قریب ان کے لئے چھپڑ صفّہ کیا اور اس کا مقام کونسا؟

قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ 'صف' مسجد کے آخر میں ایک سابددار چکہ تھی جہاں مسکین لوگ تھرے ہوئے تھے ای وجہ سے آئیں احل صفہ کہتے تھے۔

صافظ ذہبی کے مطابق قبلد کی تبدیلی سے پہلے بیمسجد کی شالی جانب تھا اور جب بیتبدیل ہو گیا تو صفد کے اس مقام پر ایک بلند دیوار باتی رہ گئی تھی۔

مافظ ابن جر کہتے ہیں کہ صفہ مجد نبوی کے آخر میں ایک سامید دار جگہ تھی بیدان غریب لوگوں کے لئے بنائی گئی جن کا مدینہ میں نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی اہل وعیال بیدلوگ گھٹتے بردھتے رہتے تھے چنانچہ کسی کی شادی ہو جاتی کوئی فوت ہو جاتا یا سفر پر چلا جاتا۔

وارتطنی سے مجد نے لکھا بھے ممجد کے آخریں ایک سابدوار جگہ تھی۔علامہ مجد مزید لکھتے ہیں:
'' ابن جیر اپنے سفر نامے میں قباء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: شہر کے آخریں ایک اُجرا ہوا
شیار تھا جے عرفات کہتے تھے اوھر سے مقام صفہ کو جانے کے لئے حضرت عمار سلمان اور ان کے اہل
صفہ کے نام یانے والے لوگ واخل ہوا کرتے۔ بیصرف ایک وہم ہے واللہ اعلم''

میں کہتا ہوں ہمارے پہلے بیان کردہ عیاض کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ (مشہور قول کی بناء پر) اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ ابن نجار کا بیقول بھی انہی میں سے ایک شار ہوگائیکن بیقول مرجوح یا موقال ہے تاویل میں جن اعلی صفہ کا ذکر ہوا انہوں نے بعد میں یہاں ٹھکانہ کیا اور اس سے مشہور ہوئے۔

#### اهلِ صُفّه

۔۔۔ ابن سعد کے مطابق اہلِ صفد فقیر لوگ منے جن کا محکانہ نہ تھا او مسجد ہی میں سویا کرتے کیونکہ رہنے کوکوئی جگہ

بیہی کے مطابق حضرت عثان بن بمان رضی اللہ تعالیٰ عند بناتے ہیں کہ مدید میں مہاجرین بہت سارے جمع ہو گئے نہ تو و کئے نہ تو وہاں ان کے گھر تھے اور نہ ہی رہنے کی جگہ جس کی وجہ سے رسول اللہ اللہ اللہ اسلامی سے میں تضمرا لیا اور انہیں اصحاب صفہ کا نام دیا' آپ ان کے پاس بیٹھا کرتے اور انس ومحبت فرماتے۔

Capping Control

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ علیہ علی برجے تو ان میں سے کھے کروری کی وجہ سے گر جایا کرتے و مہاتی انہیں دیوانہ تک کہہ جاتے حالانکہ وہ اہل صفہ سے حضور علیہ نماز پرجے تشریف لاتے اور تفہر جاتے اور فرماتے: اگر تنہیں اللہ کے ہاں ان کے مرتبہ کا پید چل جائے تو تم ان سے بھی زیادہ محتاج اور ضرورت مند بنا پند کرتے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ اصحاب صفہ فقر لوگ نظے ایک مرتبہ نی کریم میں نے فرمایا کہ جس کے پاس وو آدمیوں کا کھانا ہوا کرنے وہ ان میں سے ایک کو لے جایا کرے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے پانچواں اینے ہمراہ لے جایا کرے۔

حدیث ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے قرمایا: میں نے ستر اهلِ صفہ دیکھے جن میں سے ایک بھی ایہا نہ تھا جس کے پاس تہبند اور اوپر لینے کی چاور ہوتی تو وہ مللے میں بائدھ کر لئکا لیتے 'کسی کی پنڈلی کے نصف تک ہوتی اور کسی کی شخوں تک وہ اسے تھامے ہوتے کہ کہیں بے پردنہ ہوجا کیں۔

بخاری ہی میں انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عدے ہے: فرمایا: اس اللہ کاتم جس کے بغیر کوئی بھی لائتی عبادت نہیں 'بوک کی شدت پر میں بیٹ زمین پر رکھ دیتا اور بھی پیٹ پر پھر بائدھ لیتا۔ایک دن میں صحابہ کے اس راست میں جا بیٹیا جہاں سے وہ گذرتے میں نے ان سے آیک آیت کا مطلب بوچھا محاسر مرف سے قاکد رائے میں حضرت ابو بر رہ کی اللہ تعالی عدر گذرے میں نے ان سے آیک آیت کا مطلب بوچھا مقصد صرف سے تھا کہ شاید اس بہانے مجھے ساتھ لے جا بیٹیا وہ چلے کے لیکن ایبا نہ کیا پر حضور اللہ ایس فرمایا 'میری حالت اور چرہ و کی کر میرا ارادہ بھان لیا 'پر فرمایا اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کی باں یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں فرمایا: آؤ میرے ساتھ چلؤ میں چیچے ہولیا' آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے بھی اجازت ماگئ آپ نے اجازت فرمائ 'میں اندر چلا گیا' دیکھا تو آیک بیالے میں دودھ رکھا تھا' پوچھا ہے کہاں سے آیا ہے؟ بتایا گیا کہ فلال محمد نے مائی مدروں کے مدروں کی طرف سے آپ کو ہدیہ چیش کیا گیا ہے فرمایا: اباطر! (ابھی پورا نام بھی نہ لیا کہ) میں نے عرض یا رسول اللہ! حاضر ہوں' فرمایا: جاؤ اور اہلی صفر کو بدیہ چیش کیا گیا ہے فرمایا: اباطر! (ابھی پورا نام بھی نہ لیا کہ) میں نے عرض یا اور بھی اور نہیں بھیج دیتا تو آپ سے مددہ آ جاتا تو آئیں بھیج دیا جاتا' آپ خود اس میں سے بھی نہ کھا تے' کوئی تحد بھیج دیتا تو آپ

یہ بات مجھے بوجھ محسوس ہوئی میں نے دل میں کہا کہ یہ دودھ اہل صفہ کا گذارا کیا کرے گا؟ حق تو یہ تھا کہ مجھے ال ج

جب اہلِ صفداً کینے تو آپ جھے عم فرمائیں کے کہ تقسیم کروں گلانہیں کہ میرے لئے بھی کھے بچے گا اور الله ورسول الشفائی کا علم ماننا بھی لازم تھا۔ میں چلا گیا اور انہیں آنے کو کہا وہ حاضر ہو گئے اجازت ما گی تو آپ نے اجازت دیدی گھر میں اپنی اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں 012 C 441 000 - 018 (441) 000 -

CALCAL COMPANY

سیس ہوں فرمایا: اسے لے اواور انہیں پلاؤ میں نے پیالہ پڑا ایک آدی کو دیا اس نے خوب سیر ہو کر پیا گھر جھے والی و دیا میں ہوں نے اسلے کو دیا اس نے بھی سیر ہو کر پی لیا آخر میں حضور علق تک لے بہنچا سب سیر ہو بھی تھے۔آپ نے پیالہ پڑا اس بھلی پر رکھا میری طرف و کیے کرتیم فرمایا اور ارشاد ہوا اے ایوهر! میں نے عرض کی یا رسول اللہ! صاضر ہوں فرمایا: اب تم ہویا میں رہ گیا ہوں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کا ارشاد درست ہے فرمایا: تو بیٹے کر پی او میں بیٹے گیا اور پینے گا کی خرمایا: اور پینے میں رہ گیا ہول اللہ! آپ فرمایا اور پینے گا کی خرمایا: اور پینے میں نے چر پیا آپ فرمایا ہیں! آپ فرمایا کے آخر میں نے عرض کی یا رسول اللہ! اس! اب ایک میں میں رہی نے مرض کی یا رسول اللہ! اس! اب اب نے حمد اللی فرمائی اسم اللہ پڑھی اور باتی پی لیا۔

ابن حبان کے مطابق حضرت حیان رضی اللہ تعالی عند نے بتایا کہ تین دن گذر مجے کہ میں کھ کھا ٹی نیس سکا میں نے اہلی صفہ کی طرف جانے کا اداوہ کیا چا تو گر پڑا بچوں نے ویکھا تو کہنے گئے: ابوہریرہ گر مجئے لے دے کر میں اہلی صفہ کے پاس بھٹے گیا رسول اللہ اللہ تھے کے کا اتفاق ہوا تو ان کے پاس ٹرید (ایک کھانا) لایا گیا آپ نے اہلی صفہ کو کھانے کے فرمایا تو وہ کھانے گئے۔ میں اوپر ہوتا کہ کہیں جھے بھی بلا لیس وہ کھا کر آٹھ مجئے بیالہ میں بچھ بھی نہ تھا۔ صرف تھوڑا بہت اس کے کاروں سے بچھ لگا تھا صفور اللہ تو ایک تھمہ کی مقدار تھا آپ نے الگیوں پر رکھ فرمایا: اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ اس ذات کی شم جس کے تبعد قدرت میں میری جان ہے میں آ ہت آہت کھاتا اور جوتا گیا۔

ابولایم کے مطابق حضرت معاویہ بن تھم رضی الله تعالی حند فرماتے ہیں: میں صفہ میں رسول الله الله کے ہال حاضرتها آپ انصار کے ساتھ ایک ایک دو دو اور تین تین آدمیوں کو میں جائے آخر ہم چارآ دی رہ مجے اور پانچویں خود حضورت کا اندرائی عنہا سے فرمایا: آؤ میرے ساتھ چلؤ جا کر حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے فرمایا کہ کھانا لاؤ -الحدیث-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ میں اہل صفہ میں تھا' رات ہو جاتی تو ہم رسول الله الله الله فلا ف خدمت میں حاضر ہو جائے' آپ ہر (انصاری) کو علم فرماتے' وہ ایک یا زیادہ آدی ساتھ لے جاتا' باقی دی اس سے کم یا مجمعی زیادہ فی جائے' حضور ملک ہے یاس کھانا لایا جاتا' آپ ان کے ساتھ مل کر کھاتے' ہم فارغ ہوتے تو ارشاد ہوتا۔ محید میں سوجاد۔

طلی بھری کہتے ہیں جو لوگ مدینہ و تنجین اگر وہاں کوئی جان پہچان والا ہوتا تو اس کے پاس چلے جاتے نہ ہوتا تو صفہ بیں تھرینے ہیں جو لوگ مدینہ و تختی اگر وہاں کوئی جان پہچان والا ہوتا تو اس کے پاس چلے جاتے نہ ہوتا تو صفہ بیں تھرینے میں ہونی میں تھا میں دو آ دمیوں کے ساتھ تھا روزانہ ہمارے پاس رسول الشمالی کی طرف سے دو مد مجر مجودیں آئیں حضور ملک تھریف لائے تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اسمجوروں نے تو ہمارے پید جا دیے اور پید ساتھ جا گے ہیں۔

حضور الله منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثناء کی اور صحابوں کی طرف سے شکایت کا ذکر کیا پھر بتایا کہ میرے اور میرے دو ساتھیوں پر ایسے دن بھی آتے رہے کہ دس دن سے بھی زیادہ گذر جاتے ' کھانے کو صرف مجوریں ہوتیں'

الكالكات المالكات الم

ہم یہاں اپنے انسار بھائیوں کے پاس آئے ہیں ان کی گذر اوقات تھجور پر ہے انہوں نے ہم سے ہمردی کی اگر میرے پاس روٹی اور گوشت ہوتا تو ہیں تہبیں ضرور کھلاتا لیکن یاد رکھؤ عظریب وہ وفت آ رہا ہے یا فرمایا کہ اگرتم اسے پاکو تو دیکھو گے کہتم لوگ کعبہ کے پردوں جیسے کپڑے پہنو گے اور ضح وشام تہبارے پاس کھانے کے پیالے آئیں گے۔
مجھور کے شجھے لٹکانے کی ابتداء

ائن نجار کہتے ہیں اہلِ سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت جمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہر مہمان ویکھے جو رسول اللہ ایک ہم انہیں انسار کے گھروں میں بکھیر نہ دیں؟ اور ہر باغ میں آپ کے باس مسجد میں سنے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا ہم انہیں انسار کے گھروں میں بکھیر نہ دیں؟ اور ہر باغ میں آپ کے لئے پہر تھے مقرر نہ کر دیں جو ان آنے والے مہمانوں کو کام دے سیس آپ نے قرمایا ٹھیک ہے جب مال تیار ہوگیا تو ایک شخص کچھا لایا اور مسجد میں اسے دوستونوں کے درمیان (رتی سے) لئکا دیا چنانچہ اور لوگوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گران سنے وہ دوستونوں کے درمیان رتی با ندھ دیتے اور پھر ان پر یہ سیحے لئکا دیے جاتے ہیں یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے تو آپ چھڑی سے ان پھوں کو جھاڑتے اور رات ہو جھاڑتے اور رات ہو جاتے تو بھی ہونہی کرتے۔

میں کہنا ہوں کہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے ''باب القسمة وتعلق القوفی السجو' کین اس باب میں واضح طور پر سیجھ لٹکانے کا ذکر نہیں کیا' انہوں نے اشارہ کیا ہے جیسے امام نسائی نے کیا ہے' آپ حضرت عوف بن مالک انتجا کی سے روایت کرتے ہیں' وہ بتاتے ہیں کہ رسول الشفائط ہاتھ میں چھڑی لئے باہر نظے کسی نے ناقص کھور کا سیجھا لٹکا رکھا تھا' آپ نے اسے تفوکر مارنا شروع فرمائی اور فرماتے گئے: کاش اس سیجھے والا اس اس سے بہتر لے آتا' اب بیہ قیامت کے دن ایسا بی کھائے گا۔

ابن زبالہ کے مطابق آتا ہے کہ لوگ حضور اللہ کے خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے لئے پچھ نہ ہوتا انصار فی خدمت میں حاضر ہوتے تو ان کے لئے پچھ نہ ہوتا انصار نے عرض کی یا رسول اللہ! کیوں نہ ہم ان لوگوں کے لئے ہر باغ سے پہلا پھل متکوا لیا کریں فرمایا تھیک ہے یوں کر لیا کرو انہوں نے یونجی کیا چنانچہ یہ عاوت آج تک جاری ہے تو یہ وہ سچھے ہیں جومسجد میں مجود کی دیوار کے پاس لٹکائے جاتے ہیں اور مسکینوں کو دیے جاتے ہیں۔رسول اللہ متعالی عنہ مقرد سے میں اس کام پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مقرد سے۔

یکی کے مطابق اہل مدینہ نے بتایا کہ لوگوں کے پھل کو آفت زدہ ہو گئے یہ رسول اللہ بھالیہ کا دور تھا آپ نے فرمایا: اگرتم لوگ مسکینوں کے لئے اپنی مجوروں میں سے پچھ کچھے لے آیا کرو تو تمہارا کیا نقصان ہے چنانچہ لوگوں نے بھیج دسکا ان پچھوں کے درمیان رسی دیے ان پچھوں پر آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو گران مقرر فرما دیا چنانچہ آپ تنوں کے درمیان رسی

لٹکا کر اس پر دو سیجھے لٹکا دیے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے وہ آفت دور فرما دی۔ ایک سال تک بیآفت رہی اور پھر آج تک ائمہ کرام ای طریقے پر چل رہے ہیں۔

حضرت سویدرضی الله تعالی عند بتاتے ہیں کہ حضرت عویم بن ساعدہ ایک سیما ملے کرمسجدرسول الله علاق میں آئے بیا آئے میں آئے دیا تھے مدینہ کے بالائی اور نچلے حصے والوں نے اس کی بیروی کی۔

حفرت ثابت نے ولائل میں لکھا کہ نی کر میمناللہ نے عظم فرمایا کہ ہر باغ میں سے مجھا لایا جائے جومبور میں لاکا دیا جایا کرے تھے۔ لاکا دیا جایا کرے ایک روایت میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عند حفاظت پر مقرر تھے یا تقسیم کیا کرتے تھے۔

#### فصل نمبره

# حجرہ مبارکہ اورمغرب کی طرف حچوڑ کرییہمسجد کے گرد تھا

پہلے گذر چکا ہے کہ نبی کریم ملاق نے جب مجد کی بنیاد رکھی تو اپنی دو بیوبوں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے اسی طرح کچی اینوں اور مجور سے دو گھر بنوائے جیسے بیسامان مسجد میں لگا تھا۔

ابن نجار کہتے ہیں کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنبا کے گھر کا ایک درواز و تھا جوع عربا ساج کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی ہویوں سے نکاح فرما لئے تو ان کے لئے مکانات تقیر کرائے پیکل نو گھر سے شاوع ہوکر اس دروازے تک بنائے گئے تھے جو باب النبی کہلاتا ہے۔ انتی ۔ اس دروازے تاک بنائے گئے تھے جو باب النبی کہلاتا ہے۔ انتی ۔ اس دروازے سے آپ کی مراد وہ دروازہ تھا جومغرب کی جانب اس کے مقابلے میں تھا' آج کل اسے باب الرحمہ کہتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں ہم بہی مراد لیا کریں گے کیونکہ ان کے کلام میں 'الباب الذی یلیے' کے الفاظ واقع ہوئے ہیں ادر اس کا معنی سے کہ جو اس کے مقابل ہے یعنی سامنے ہے اور اس لئے کہ انہوں نے اس کے بحد کہا ہے: اہل میں اور اس کا معنی سے ہے کہ جو اس کے مقابل ہے یعنی سامنے ہے اور اس لئے کہ انہوں نے اس کے بحد کہا ہے: اہل میرت کہتے ہیں کہ حضور مقابلہ نے جرے بنائے اس کے قبلہ اور مشرق سے شام کی طرف مغرب میں نہیں بنائے میں میں میں ہے ہے۔ اہل کے دروازے سے میں محلے سے ۔ اہل کے دروازے سے مصور میں محلے سے ۔ اہل میں محلے سے ۔ اور اس کی طرف مجرو نہ تھا۔ ان کے دروازے معنی مرف مغرب کی جانب کوئی جرو نہ تھا۔ ان کے دروازے معنی میں محلے سے ۔ امنی ۔

لگتا ہے کہ خطیب بن حملہ نے اس سے جمروں کے بارے میں اختلاف رائے سجھ لیا چنانچہ کہا: کہتے ہیں کہ یہ تمام جمرے مشرق کی طرف مجھ لیا چنانچہ کہا: کہتے ہیں کہ یہ تمام جمرے مشرق کی طرف مجھ کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف جھوڑ کر ہرطرف مجھ۔

میں کہتا ہوں اولیت ای کو حاصل ہے جے ہم نے تسلیم کیا کہ ابن جوزی نے اپنی شرف المصطفیٰ میں سے لکھا' راوی محمد بن عمر ہیں۔ کہتے ہیں' میں نے مالک بن ابو الرجال سے بوچھا' حضور مقالیہ کی از واج مطہرات کے جمرے کہاں واقع نتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب واکیں جانب تے لین جبتم ''امام کی طرف'' نماز پڑھنے کے لئے جاتے وقت ''منبر سامنے'' رکھو۔ بیمنبر سب سے بعید تھا اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وفات یا سکیں تو نبی کریم CHARGE CHARLES

علی الله نواس میں داخل الله تعالی عنها کو اس میں داخل فرما دیا۔ انتی ۔

روایت میں ''وجہ الامام اور وجہ المنمر '' نے ان کی مرادیہ ہے کہ جب منبر پرشام کی طرف کھڑا ہواس دروازے کی طرف ہو جو آج کل باب الرحمة کے نام سے مشہور ہے قبل اس کے کہ اسے آج کے دن جہاں تبدیل کر دیا گیا ہے۔اس سے پند چلا ہے کہ قبلہ کی طرف کوئی بھی حجرہ موجود شاہا۔

ابن زبالہ کے مطابق محمہ بن حلال کہتے ہیں: میں نے دیکھا تو حضور اللہ کے کی بیوبوں کے گھر مجور سے بنے تھے جنہیں بالوں سے بنے ٹاٹ سے ڈھا تکا گیا تھا' یہ تبلہ مشرق اور شام کی طرف ایک لائن میں تھے' ان میں سے مغرب میں کوئی بھی گھر نہ تھا' جرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ شام کی طرف تھا اور اس کا ایک بی دروازہ تھا جو عرعر عر اور سات کی کوئی سے بنا تھا۔

حفرت عبد الله بن بزید حدلی کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول الله الله کی ازواج مطہرات کے گر دکھے تے جب حفرت عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنه نے انہیں گرایا تھا 'وہ یکی اینوں سے بنے تھے ان کے جمرے کجور سے بنے تھے جن پرمٹی لگائی گئی تھی' میں نے شار کیا تو نو تھے اور جمرہ عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے اس دروازے تک پھلے ہوئے تھے جو نبی کریم الله کے دروازے سے ملے تھے اور آج کل حضرت اساء بعت حسن رضی الله تعالی عنہا کے گھر تک تھے۔

میں کہتا ہوں کہ عبداللہ کے قول : 'الی الباب الذی یلی باب النبی صلی الله علیه و سلم '' سے مراد وہی ہے جو پہلے گذر چکا اور جس سے مراد باب الرحمہ ہے اور ان کے قول ''اساء کے گھر تک' کا مطلب یہ بنا ہے کہ ان گھروں میں سے پچھ معجد کے رائے سے خارج سے کونکہ اساء کا فہورہ گھر اس دروازے کے سامنے تھا جو باب النساء کی طرف شامی جانب ملتا تھا اور یہ بات بحید ہے کہ حضورہ الله کے دور میں مجد نبوی اس حد تک پھیلی ہولیکن حضرت فاطمہ کے گھر کے بیان میں عنقریب آئے گا جس سے واضح ہوگا کہ ان کا گھر اس دروازے پر جا کرختم ہوتا تھا لہذا یہ اختال باقی ہوگی کہ ان کا گھر اس دروازے پر جا کرختم ہوتا تھا لہذا یہ اختال باقی ہوگی ہوگی کہ ان کا گھر اس دروازے پر جا کرختم ہوتا تھا لہذا یہ اختال باقی ہوگی ہوگی ہوگی کہ ان کا گھر اس دروازے پر جا کرختم ہوتا تھا لہذا یہ ان کا گھر اس دروازے پر باس تھی وہ دور تنہیں تھی تجہارے ساتھ جولوں گا۔ان کا گھر اُسامہ کے جولی میں تھا چنانچہ حضورہ الله ان کے ساتھ نگلے۔الحدیث۔

حضرت صفیدرضی اللہ تعالی عنہا ہے ایک روایت ہے 'بتاتی ہیں کدرسول اللہ اللہ اعتقاف میں تھے میں رات کو زیارت کی خاطر حاضر ہوئی' کچھ دیر گفتگو کی اور پھر اُٹھ کھڑی ہوئی اور واپسی کی تیاری کی چنانچہ آپ جھے چھوڑنے تشریف لائے جبکہ وہ حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام رکھتی تھیں چنانچہ انسار کے دو آدی گذرے۔الحدیث۔

ایک روایت بدے کہ وہ زیارت کے لئے رسول الشرائ کی خدمت میں حاضر ہوئیں جبکہ آپ رمضان کے

## المالية المالي

آخری دی ونوں کے لئے مسجد میں اعتکاف کئے ہوئے تھے اور پھر اُٹھ کر واپس آنے لگیں تو رسول اللہ اللہ اُلے ان کے ساتھ ہی اُٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اُٹھ کھڑے اور جب آپ اُم المؤمنین اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پرمسجد کے دروازے کے قریب پہنچ تو آپ کے نزدیک سے انسار کے دو شخص گذرے۔الحدیث۔اس روایت سے بیہ ثابت ہورہا ہے کہ حضرت صفیہ کا گھر ان میں شامل نہیں تھا جو مسجد کے اردگرد تھے۔

ابن شبہ نے اُسامہ کے گھر کے بارے میں کچھنیں کہا' یہ ذکر کیا ہے کدان کے والد نے دو گھر بنائے تھے جن میں سے ایک مسجد میں توسیع کے وقت شامل ہو گیا اور شاید یہی مراد ہے۔واللہ اعلم۔

آیے یکی کے مطابق عبد اللہ بن زید کی روایت دوبارہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اُم المؤسنین اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر دیکھا' ان کا حجرہ کی اینوں سے بنا تھا' میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا: جب بی کریم اللہ نے غزوہ دومۃ الجندل کے لئے تشریف لے گئے تو اُم سلمہ نے بیکی اینوں سے اپنا گھر بنایا' جضور اللہ والیس تشریف لائے تو اینوں کی طرف دیکھا' ایسے گھر میں آپ کی بہلی بیوی داغل ہوئیں آپ نے پوچھا: یہ کسی عمارت ہے؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی آئموں کو اس طرف دیکھنے سے باز رکھوں۔ آپ نے فرمایا اے اُم سلمہ! سب بری وہ چیز جس میں سلمان کا مال ضائع ہوتا ہے' بی تقیر ہے۔

علامہ و اقدی کہتے ہیں کہ میں نے بیہ صدیث معاذ بن محمہ انصاری کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے عطاء خراسانی سے سنا (وہ اس وقت قبر انور اور منبر کے درمیان سے وہی عمران بن ابی انس بھی سے) انہوں نے کہا: میں نے ازواج رسول اللہ کے حجرے دیکھے تو وہ محجور کے بنے سے ان کے دروازوں پر سیاہ بالوں سے بنے کمبل پڑے سے پھر میں اس جگہ گیا جہاں ولید بن عبد الملک کا خط پڑھا جا رہا تھا' اس نے کہا تھا کہ ازواج نبی تھا تھے کے سب حجرے گرا دو اس دن لوگوں کو میں نے اتنا روتے دیکھا کہ مجمی نہیں روئے ہو تھے۔

حضرت عطاء کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عندے سنا فرمایا: بخدا مجھے تو یہ بات پیند تھی کہ انہیں ای حال پر رکھا جاتا تا کہ مدیند میں پیدا ہونے والے اور باہر سے آنے والے لوگ بید دیکھتے کہ رسول اللہ اللہ اللہ این حیات مبارکہ میں کتنے پر گذارہ فرمایا بید مکان مالداروں اور فخر کرنے والوں کو زحد کی تعلیم وسیتے۔

حضرت عطاء خراسانی جب بات کر بچے تو حضرت عمران بن ابی انس نے بتایا کہ یہاں چار گھر سے جو مکی اینوں سے بنے جو مکی اینوں سے بنا جمرہ تھا اور دروازوں اینوں سے بنے سے اور ساتھ مجور سے بنا جمرہ تھا جرہ تھا جرہ تھا اور دروازوں پر بالوں کا بنا پردہ تھا میں نے پردہ کی پیائش کی تو بیتین ہاتھ لسبا اور ایک ہاتھ فیڈرا تھا نیز اس چوڑائی میں ہاتھ کی موٹائی میں شال تھی۔

رہا وہ جو میں نے بہت رونے کا ذکر کیا ہے تو اس کی دجہ یہ ہے کہ میں معجد میں موجود تھا اس میں صحابہ کرام کے لڑے حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن مصرت ابوامامہ بن بہل اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے وہ روئے جا رہے متھ اور روتے روتے داڑھیاں بھیگ گئی تھیں۔حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ون فرمایا: کاش انہیں ای طرح رہنے دیا جاتا تا کہ لوگ تغیرات میں اتنا خرج نہ کرتے اور لوگ و کھتے کہ اللہ اپنے نبی کے بارے میں کس قدر پر راضی ہے حالانکہ ونیا بھر کے فرانوں کی جابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔

علامہ رزین کے مطابق عبد اللہ بن بزید حلالی نے بتایا کہ جب مسجد میں ملانے کے لئے حضرت عمر بن عبد العزیز نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنین کے مکانات گرائے تو وہ کی اینٹوں سے بنے تتھے۔

میں کہتا ہوں اس روایت میں بطاہر گذشتہ اس روایت سے اختلاف ہے جس میں آیا ہے کہ حضور مطالحہ نے سب سے اپنی دو یولیل کے مکان بنائے شے اور جب بھی آپ نکاح فرماتے ان کے لئے مکان تیار کراتے جاتے اور نظریہ آتا ہے کہ جب بھی نکاح فرماتے اس زوجہ محترمہ کے لئے مکان بنوا دیتے کیہاں یہ مطلب ہوگا کہ حضرت مارش نے آپ کواراضی فراہم کر دی اور آپ بناتے چلے جاتے۔

زر کھی کہتے ہیں کہ ہمیں بیروایت نہیں پہنے سکی کہ مجد بناتے وقت آپ نے نو مکان بنائے ہوں گا بھی نہیں کہ آپ سے نہیں کہ آپ سے نہیں کہ آپ سے نہیں کہ آپ نے بنوا دے بنوا دے ہوں آپ نے ایک مکان کا ارادہ فرمایا بید حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے بنوایا کہ بیشوال اس کا واقعہ ہے تو آپ یا آپ نے مخلف اوقات میں بید مکانات بنوائے تھے۔ امنی ۔

یہ وہی بیان ہے جو ہم بتا م البتہ بیاس کے خلاف ہے جو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمر کے البت بیل بارے میں آیا ہے کہ رک البتہ بیاں ہے کہ البتہ ہیں بنا چکے البتہ بیل بات ملام ہے کیونکہ اس کے بارے میں آیا ہے کہ مجد کی تغییر کے ساتھ ہی تقییر فرمایا تھا ہی بات ملام ہے کیونکہ اس وقت وہ آپ کی زوجہ بن چکی تھیں لیکن ابھی تک مکان نہیں بنوایا تھا لبندا اس کی تیاری کی اور ایک حجرہ بنوا دیا۔

علامہ اتھیم کی کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مدید منورہ بیں پنچیں تو اس سلسلے بیں فرمایا:

"پھر ہم مدینہ پاک پنچ بیں آل ابو پر کے پاس تھیری آل رسول بھی وہیں سے ہی کریم علاقے مجد اور پھر کھر تقمیر فرما رہے تھے جومسجد کے گرد شخ ان بیں اپنے بیوی کو رکھا ہم پھر دن وہاں تھیرے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسپنے بیوی بسانے بیں آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا: میرکی چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کھر بیں تعالی عنہ نے انہیں ساڑھ بارہ اوقیہ وی (بارہ درہم) جو آپ نے ہماری طرف بھیج دیے اور آپ نے اس کھر بیں تعالی عنہ نے انہیں ساڑھ میاشرت فرمائی جس بیں بیں اب ہوں اور یہی وہ کھر ہے جس میں آپ کا وصال ہوا اور دفن ہوئے۔
میرے ساتھ میاشرت فرمائی جس بیں بیں اب ہوں اور یہی وہ کھر ہے جس میں آپ کا وصال ہوا اور دفن ہوئے۔

## مُشَرُبه

میں کہنا ہوں کہ میں نے کسی مؤرخ کے کلام میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس مشربہ (بالا خانہ) کا ذکر چھیٹرا ہؤ جس میں رسول الله وقت اپنی ہویوں سے مہینہ بھر ایلاء کے موقع پر تھرے موں اور اس کا تقاضا بیرتھا کہ اس بالاخانہ کے لئے ان میں سے کسی ایک کے گھر سے وروازہ نہ تھا تا کہ بد بات حاصل ہوتی کہ آپ ان کے پاس نہ جا سکیں سمج بخاری میں قول حصہ موجود ہے:

ایک روایت میں اس بالا خانہ کا نام 'علّب' اور ایک میں "خفرف" ب امام بخاری نے اس پر باب باندھا ہے "باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسائه في غير بيوتهن"" ايك روايت س بكرآب اي بالا خاف میں تھرے تھے۔ایک روایت ہے"اچا مک حضور علی الله خانے پر تیزی سے چڑھ گئے۔" ایک روایت میں ہے کہ میں داخل ہوا تو رباح نظر آئے جو حضور اللے کے غلام سے وہ بالا خانے کے دروازے پر کھدی ہوئی لکڑی پر یاؤل لگائے بيضے تھے وہ ايک تناتھا جس پرآپ پڑھتے اُترتے تھے۔

حفرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کے گھروں میں داخل ہو جایا کرتا کیونک ابھی میں نو خیز بچہ تھا، حیت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، ہر گھر کا ایک ججرہ تھا اور وہ حجرہ عرع کی لکڑی سے بنا تھا۔ بدلکھا ملتا ہے كدآب كا دروازه ناخن سے كھتكھنايا جاتا كيونكه كنڈانبيس تھا۔

حضرت ما لک کہتے ہیں کہ مجد تنگ ہو گئی تھی' ازواج مطہرات کے حجرے معجد میں سے نہ سے البتہ ان کے ورواز بےمبحد میں کھلتے تھے۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سودہ رضی الله تعالی عنبانے اپنا مکان حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبا کو دینے کی نفیحت کر دی تھی' حضرت صفیہ کے اولیاء نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے ہاتھ وہ مکان ایک لاکھ اسمی ہزار درہم میں نے دیا تھا جبکہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ سے ان کا گھر بھی ایک لاکھ اتنی ہزار درہم کے عوض خریدا تھا مسجھ کہتے ہیں کہ وو لاکھ کا خریدا تھا اور بیشرط لگائی تھی کہ آپ اس میں زندگی بھر رہیں گی اور پھر مال پیش کر دیا' حضرت عائشہ رضی الله تعالى عنبا ابھى مجلى سے أسف بھى نہيں يائى تھيں كەسارا راو خدا بيل تقيم فرما ويا۔ يہ بھى كها كيا ہے كد حفرت معاويد نے نہیں بلکد ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنها نے آپ سے خریدا تھا اور مال سے لدے پانچے اونٹ آپ کے ہاں بھنچ دئے تنظ شرط بیتی که زندگی بحرآب بیبی تفریسیس کی چنانچدانبوں نے سب کچھتیم فرما دیا۔

ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر کو دو اعزاز ملے <sup>م</sup>سی اور کو ان جبیما اعزاز نہ ل سکا<sup>،</sup> حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبائے ان کے لئے اپنے مکان اور جمرہ کی وصیت فرما دی تھی اور اُدھر حضرت سودہ رضی الله تعالی عنبا کا مکان بھی آپ ہی نے خریدا تھا۔ میں بتاتا چلوں اس سے پید چلنا ہے کہ ججرے آپ کی ہویوں کی ملکت سے اس کی تائید گذشتہ واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضور ملکت سے اس کے خلاف ہے جس میں ہوتی ہے کہ حضور ملکت نے کہ حضور ملکت کے خلاف ہے جس میں ہوتی ہے کہ حضورت نیب بنت فزیمہ رضی اللہ تعالی عنها کا وصال ہوا تو حضور اللہ نے حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کو ان کے حصر میں واض فرما دیا تھا۔ ہاں قرآن کریم میں بھی تو ان گھروں کی نسبت حضور ملکت کی طرف آئی ہے اور بھی ان کی طرف اور بھا ہر تو پہلی نسبت حضور ملکت کی طرف آئی ہے اور بھی ان کی طرف اور بھا ہر تو پہلی نسبت حقیق ہے کیونکہ پہلے آپ چکا ہے کہ آئیں آپ بی نے بنایا تھا اور دوسرے بیا کہ آپ پر آئیں رہائش فراہم کرنا لازم تھا ہاں البند آپ کے وصال کے بعد آئیں ان میں رہنے کاحق تھا کیونکہ وہ آپ کے حق میں زک

ابن زبیر بن منیررضی الله تعالی عنها کہتے ہیں: امام بخاری نے ایک باب کا ذکر کیا ہے: بکاب ما جَاءَ فِی ہیوُتِ آڈواج النّبی اور اس میں ان کی طرف گھروں کی نسبت کی ہے اور فرمان الٰہی: وَ کُوْانَ فِی مِیوْدِیْنَ

> " النه كرول من عمرى ربيل، " كر لا تَدْخُلُوا بيوت النّبيّ إلّا أنْ يُؤْذُن لَكُمْ

"اجازت کے بغیر نی کریم اللہ کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔"

اس سے امام بخاری کا ارادہ یہ بتانا ہے کہ جب تک ازواج مطہرات حیات رہیں ان کا حق تھا کہ ان میں عظمری رہیں کیونکہ ان میں عظمری رہیں کیونکہ ان کا ان نفقہ اور رہائش حضور میں ان کا حق مصوصیت تھی اور راز اس میں یہ ہے کہ وہ وہاں پابندر ہیں۔ انجی اور رہائش حضور میں ہو جسے کی علاء نے کہا ہے۔ اور یہ بھی تو احتمال ہے کہ کہ کی میں میں میں میں ہو جسے کی علاء نے کہا ہے۔

اور یہ بھی اختال ہے کہ جمروں لومنجد میں شامل کرنے کا معاملہ ان وارثوں سے شرائظ طے کرنے کے بعد ہوا ہواور اگر ان کی ملیت میں ہوتے تو لازی طور پر وارثوں کو ملتے قبل ازیں اس پر ابن سعد کی شہادت گذر چکی انہوں نے اپنی طبقات میں کہا ہے: حضرت عامر کہتے ہیں: حضور علی کے کا وصال ہوا تو آپ نے اپنی بیویوں کے مکانوں اور زمین کے علاوہ کوئی وحیت نہیں فرمائی۔ انہی اس میں یہ احتال بھی ہے کہ آپ نے اپنی ازواج بی کے بارے میں وحیت فرمائی ہو ہاں اور احتال بھی ہے۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر١٠

نبی کریم حیالت کی لخت حکرسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ یکی کے مطابق حفرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان اس کھڑی کی طرف تھا جو قبر انور کی طرف تھی ہی کریم علی کے گھر اور اس کے درمیان ایک خونہ (چینر) تھا۔

حضرت عمر بن علی بن عمر بن علی بن حسین رضی الله تعالی عنبم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنبا کا مکان اس مقام پر تھا جہاں ہے آپ لکلا کرتے' اس جس حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبا کے مکان کی طرف ایک روش دان تھا حضور علی الله تعالی عنبا کی خبر گیری کے لئے نکلے تو اس روش دان سے فاظمہ کے گھر میں جھا تکتے اور یوں حالات کا پید چلا لیے۔ حضرت فاظمہ رضی الله تعالی عنبا نے حضرت علی ہے کہا کہ میرے دونوں بیٹے گذشتہ دو راتوں سے بھار ہیں اگر آپ تیل مبیا کر دیں تو جس گھر میں روشی کرلوں حضرت علی بازار میے اور ان کے لئے تیل خرید کرسیدہ فاظمہ کو لا دیا جس سے انہوں نے چاغ جلایا۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبا رات کو گھر سے طہارت کے لئے تکلیں تو ان کے پاس چاغ دیکھا تو کچھ گفتگو کی چانچے ہونے پر حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنبا نے اس کے لئے تکلیں تو ان کے پاس چاغ دیکھا تو کچھ گفتگو کی چانچے ہی جونے پر حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنبا نے اس بارک دیا ہوں نے اسے بند کرا دیا۔

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ارسول اللہ اہم آپ کے طہارت فائے ہیں ویکھا کرتے ہیں تو وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ عنہا کہ جو پچھ انہا و علیم السلام سے لکا ہے زبین اسے لگل لیتی ہے اس لئے کوئی رق چیز دکھائی نہیں ویتی اس دن حضرت کی کے ذبین ہیں آئی کہ حدیث ہیں نہ کور لفظ ' مخرج ' سے مراوطہارت فائد ہے اس موقع پر انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ طہارت فائد محکم کی پھیلی طرف تھا جو حضرت عائشہ کے گھر اور حضرت فاطمہ کے گھر کی بھیلی طرف تھا جو حضرت عائشہ کے گھر کی بھیلی طرف تھا جو حضرت عائشہ کے گھر اور حضرت فاطمہ کے گھر کی دوایت اس کی شہادت دی رہی ہے کہا حضورت لگے کی موایت اس کی شہادت دی رہی ہے کہا حضورت کی ماجزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چوڑائی اس ستون تک تھی جو اس ستون کے بیچے تھا جو زور کے سامنے تھا اور مسلم بن سالم نے کہا محضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ مقالے کے باس رات کے آخری جے ہیں اس ستون تک آئے جو اس ستون کے بیچے تھا جو زور کے سامنے تھا این کا

گھر اس مربعہ میں تفاجو قبر میں ہے۔سلیمان نے کہا: مسلم نے کہا کہ یہاں نماز پڑھنے میں کوتا ہی نہ کرنا' کیونکہ بیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ دروازہ ہے جس کی طرف سے آپ وہاں داخل ہوتے تھے اور پھر میں نے حضرت حسن بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہاں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

ہم نے ستون مربعۃ القمر کے بارے میں لکھا کہ نبی کریم سیالی حضرت علی کے دروازے کی طرف تشریف لایا کرتے تھے۔ پیچی کی روایت میں یوں ہے حضرت علی حضرت فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے گر تشریف لایا تے اور دروازے کا کواڑ تھام لیتے اور فرمایا کرتے السسلام علیہ کیم اھل البیت ، دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ فرماتے ''المصلواۃ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہرتم کی برائی دور فرما دے اور تہمیں خوب پاکیزہ بنا دے۔'' اور یہ بھی ہم ذکر کر بھے ہیں کہ ستون تبجہ جھرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گر کے چھیلی طرف تھا۔ حضرت ابو تقلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گر کے چھیلی طرف تھا۔ حضرت ابو تقلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قر مجد کی طرف سے آتے'

رف بر سبد و الله الم الله الله الله تعالى عنها كى خيريت دريافت فرماتے اور پرائى بويوں كے گھروں مسجد ميں دونفل ادا فرماتے ، پر اين بويوں كے گھروں ميں تشريف لاتے ايك جگه الفاظ يه بي كه "فاظمه كے گھروں ميں تشريف لے جاتے اور پھر ازواج مطہرات كے گھروں ميں ماتے ـ"

یکی کے مطابق جمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ سنرے والیسی پر حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے اور کانی دیر قیام فرماتے۔ایک مرتبہ آپ سنر پر نتے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گر کے دروازے پر عظف بیتی چیزیں ڈال کر اسے چیپا دیا کہ ان کے والد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے آنا تھا اور جسب آپ تشریف لائے تو صحابہ کو دروازے پر کھڑا فرمایا ویر تک ان کے پاس تھہرئے صحابہ کو سوجہ نہیں رہا تھا کہ بہیں تھہریں یا والیس چلے جاکیں استے ہیں آپ نظے تو غضبتاک دکھائی دئے سیدھے منبر پر تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھا کہ یہ معاملہ دروازہ پر ہار اور پردہ ڈالنے کی وجہ سے ہوا ہے چنانچہ انہوں نے وہاں سے سب پکھ اُتار دیا اور پردہ بھی اُتار دیا اور پردہ بھی اُتار کر صفور اللہ کی کی خدمت میں بھیج دیا اور پیغام بھیجا کہ آپ سے عرض کرؤ آپ کی بیٹی سلام عرض اُتار دیا اور پر جا دیا در بیغام بھیجا کہ آپ سے عرض کرؤ آپ کی بیٹی سلام عرض کر دیا ہے کہ آئیس مرتب کے اُنیس مرتب کے دیا در بیغام بھیجا کہ آپ سے عرض کرؤ آپ کی بیٹی سلام عرض کر دیا ہے دیا تھی مرتب کے بھی نہ دی جاتی ہی ہوئے اور اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں چھر کے کہ جنتی بھی حدیثیت ہوئی تو کافر کو ایک گھوٹ جنتی بھی نہ دی جاتی 'پھرا ٹھر کھڑے اور اس دنیا کی اللہ کے ہاں چھر کے کہ جنتی بھی حدیثیت ہوئی تو کافر کو ایک گھوٹ جنتی بھی نہ دی جاتی 'پھرا ٹھر کھڑے اور اس کے پاس تشریف نے آئے۔

حضرت جعفر کے والد محمہ نے کہا' رسول الشقائل کے پاس کچھ لوگ آئے جم پر لباس نہ تھا روم سے جنگ کرے آئے جم پر لباس نہ تھا روم سے جنگ کرے آئے تھے۔ آپ سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے دروازے پر پردہ ڈال رکھا تھا' فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کو اللہ تعالی تمہیں ڈھائے رکھے؟ یہ جھے ویدڈ انہوں نے پردہ پیش کر دیا' لے کر باہر تشریف لائے اور بھاڑ کر ہرایک کو دو ہاتھ لبا' ایک ہاتھ چوڑا کھڑا دیدیا۔

عدداً المعالمة المعال

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ حضور علیہ ماری خیریت دریافت کرنے تشریف لائے میمی رات گذاری اس وقت حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنها سوئے ہوئے تنے استے میں حضرت حسین نے پائی مانگا آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اور مشکیزہ پکڑ کر اسے نچوڑا پیالے میں ڈالا 'حضرت حسین پکڑنے لگے تو منع فرمایا اور حضرت حسن کو پہلے دیا اس پرسیدہ فاطمہ نے عرض کی لگتا ہے کہ آپ کوحن سے مجت زیادہ ہے فرمایا انہوں نے پہلے مانگا تھا 'پر فرمایا: میں تم 'یہاور یہ یعنی حسن وحسین اور سوئے ہوئے علی قیامت کے دن ایک مکان میں ہوں گے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ جمیع المئے تشریف لائے تو ہم نے تزیرہ بنایا (ایک کھانا 'گوشت اور آئے ہے تیار شدہ ) 'ام ایمن نے دودھ کا بیالہ بھیجا اور بھر قوروں کا ایک تھیلہ' آپ نے کھایا اور ہم نے بھی کھانا ' کوشت اور آئے ہے تیار شدہ ) 'ام ایمن نے دودھ کا بیالہ بھیجا اور پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اتنی دیر تک دُعا کی جنتی اللہ کو منظور تھی کھر زمین کی طرف جھکے' آنسو گر رہے تھے تین مرتبہ یوں کیا 'مارے خوف کے ہم آپ سے پوچھ نہیں رہے تھے اور دونے گئے۔ آپ نے فرمایا:

میرے ماں باپ فدا ہوں ' کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: ابا جان! میں نے آپ کو دہ چھی کرتے دیکھا ہے کہ ویسا ہے تک کرتے نہیں دیکھا فرمایا: اے بیٹا! آج تو میں تم پر اتنا خوش ہوں کہ اتن خوش کھی نہیں ہوئی لیکن میرے دوست جبریل نے بھے آکر بتایا ہے کہ تم آل کر دیے جاؤ گے اور تہارے گلاے بھرے پڑے ہوں گئے جس سے بھے نہایت غم ہوا ہے جنانچ میں نے اللہ سے بھلائی کی دُعا کی ہے۔

ابن نجار کہتے ہیں کہ آج کل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گردمقصورہ ہے اور اس میں محراب ہے سے مکان حضور علی سے محروہ کی سیجیلی طرف تھا۔

میں کہتا ہوں کہ آج کل جالیاں آپ کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمرہ مبارکہ کے گردا گرد لگائی جا بھی ہیں اور جس محراب کی این نجار نے بات کی ہے وہ زور کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی تحقیلی طرف ہے اس کے اور اس ورمیان ایک جگہ ہے جس کا لوگ احرام کرتے ہیں اس پر پاؤں نہیں رکھے ہیں کہا جا ہے کہ گلا جا ہے کہ یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک ہے جیسے آگے ایک قول آ رہا ہے اور ہم پہلے جو بچھ لکھ چی بھی لکھ چیں 'اس سے پید چان ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مربعہ القبر اور ستون تبجد کے درمیان تھا اور ستون تبجد کے درمیان تھا اور اس کے آخری صے میں آپ اس ستون کی طرف آئے جس طرف محراب تھا جو آج بھی ان کے گھر کے اندر ہے کیونکہ وہ ستون جو زور کے سامنے ہے وہ وہ ہی ہے جو ستون مربعہ کی لائن میں دیوار میں ماتا ہے جو جمرہ شریفہ سے لی ہوئی ہے' اس کی پیچے وہ ستون ہے جس میں زور کے دونوں کنارے آ ملتے ہیں اور اس کے پیچے وہ ستون ہے جس میں زور کے دونوں کنارے آ ملتے ہیں اور اس کے پیچے وہ ستون ہے جس میں زور کے دونوں کنارے آ ملتے ہیں اور اس کے پیچے وہ ستون ہے جس میں زور کے دونوں کنارے آ ملتے ہیں اور اس کے پیچے وہ ستون ہے جس کی طرف عراب ندکور داقع ہے چنانچہ اس پر وہ بات بی آتی ہے جو کلام شبہ میں گذر پھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندرات کے عراب ندکور داقع ہے چنانچہ اس پر وہ بات بی آتی ہے جو کلام شبہ میں گذر پھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندرات کی

(32) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (452) (

پیچلے حصہ بیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس اس سنون کی طرف تشریف لائے جو زور والے سنون کے پیچلے حصہ بیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے باس اس سنون کی طرف تشریف لائے جو زور والے سنون کے پیچلے تقالیک اس سے قبل ابن شبہ کے بیالفاظ ملتے ہیں: ''حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مدینہ بیس دومکان بنائے جن میں سے ایک تو مسجد نبوی بیس شامل ہو گیا' بیسیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کا وہ گھر تھا جس میں آپ رہائش رکھتی تھیں اور مجد میں اس کی جگہ حضرت عثمان بن عفان کے (جومسجد کے مشرق میں تھا) اور اس دروازے کے درمیان تھی جو حضرت اساء بنت حسن بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم کے گھر کی مشرقی جانب تھا اور ان کا دومرا گھر وہ تھا جو بھیج میں دافتح ہے' وہ حضرت علی کی اولاد کے قبضہ میں تھا۔

یہ جو انہوں نے کہا''دار عثان کے درمیان' تو اس کا مطلب ہے اس کے بالقابل اور''دار اساء کے سامنے والے دروازے'' کا بھی بھی مطلب ہے۔

آئندہ صفحات میں آ رہا ہے کہ یہ دروازہ باب النماء کے بعد میں ہے اور رباط النماء کے مقابل ہے جے آج کل رباط السبیل کھا جاتا ہے لیکن یہ بات کی وجوہ سے قائل تسلیم نہیں:

- (۱) یا آیک تو اس کئے کہ اسطوان تبجد کے بیان میں آچکا کہ وہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی پیچیلی طرف تھا۔
- (٢) دوسرے بید کرسب اس بات پر شفق بیل کہ باب جریل (جو دار عثمان کے مقابل ہے) حضور تھا تھے کے زمانے میں موجود تھا تو پھر حضرت علی کا بیگر اس مقام پر کسے ہوسکتا ہے؟
- حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عندوہ پہلے فض جیں جنہوں نے مجد میں اضافہ کیا اور باب النہاء رکھا وہ باب جبر بل اور اس دروازے کے درمیان تھا جے ابن شہد نے ذکر کیا ہے صفرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا کا گرمجد میں وافل کرتے وقت کیا کچے ہوا تھا۔ پھر کہا یہ جا تا ہے کہ مجد میں وافل کرتے وقت کیا کچے ہوا تھا۔ پھر کہا یہ جا تا ہے کہ مجد نبوی اور فاطمہ کے گھر کی مجھلی طرف کھلا راستہ تھا تو اس صورت میں سیدہ فاطمہ کے گھر کا دھیان کے بغیر یہ فابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر بی نے باب النہاء بنایا تھا ہی پی باب جبر بل کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ آن کل اس کے مین مقابل ہے لیکن اس کے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے درمیان کھلا داستہ اس طرف سے ہو اور اس کی تاکہ قبہ وغیرہ بنا وراس کی تاکہ یہ یوں ہوتی ہے کہ جب انہوں نے اس غربی ستون کے لئے زمین کھو دک تاکہ قبہ وغیرہ بنا کہا ہو کی طرف شام کی جانب جرے کا دروازہ تھا تو انہوں نے باب جریل کا موقع بالنقائل اور ججرہ خدکورہ کے دروازے کے سامنے بنیاد ویکھی جو شام کی جانب جا رہی تھی (یہ اس آگ کا موقع بالنقائل اور ججرہ خدکورہ کے دروازے کے سامنے بنیاد ویکھی جو شام کی جانب جا رہی تھی (یہ اس آگ کا موقع مقاجے بہر سے کہ وہ بنیاد باب جریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے ہے اس کی دیوار مشرق میں وہ بین تو جرا خال ہے جبر می کی دیوار مشرق میں وہ بین تو جرا خال ہے جبر کی اور دہاں سے بینے ہے کہ وہ بیں ہوگ وہ بین ہوگ اور دہاں سے بینے ہے کہ وہ بیں ہوگ وہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے ہے کہ وہ بیں ہوگ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے ہے کہ وہ بیں ہوگ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے ہے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے ہیں وہ بیں ہوگ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے سے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے سے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے سے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے سے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے سے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے کہ اس کی دیوار دہاں ہے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے کے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے کے کہ وہ بیاد باب جبریل کی ہوگ اور دہاں سے بینے کو کے کہ کی دور ان کے کہ کی ہو کی اور دہ بیاد بیاد باب کے کہ کی دور ان کے کہ دور ان کے کہ دور کی اور دہ بیاد بیاد باب

#### فصل نمبرا ۱

# مسجد میں کھلنے والے دروازوں کو بند کرنے کا حکم اور کونسا بند نہیں کیا گیا تھا

امام بخاری رحمه الله تعالی نے بد باب باندها ہے: ' باب' مضور علیہ کا بدفرمان که ابوبکر کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دو۔'' امام بخاری نے اسے نماز کے بیان میں ان الفاظ سے ذکر کیا ہے کہ''میری طرف سے سب جھونیوے بند کر دوتو گویا آپ نے یہاں صرف معنوی طور پر لکھا ہے چرامام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالى عنه كى حديث كا ذكركيا انهول في فرمايا: حضور عليه في الكول كو خطبه ديا فرمايا: الله في ايب ايك بندك كو اختیار دے دیا ہے کہ دنیا میں رہیں یا اللہ کے بال کے انعامات حاصل کریں تو اس بندے نے اللہ کے بال جانا پند کر لاے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رو پڑئے ہم نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ آپ کو اس بندے کے بارے میں کیے پتہ چل گیا حالاتکہ یہ اختیار رسول الشفای کو دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بحر ہم سے زیادہ علم والے تھے۔ رسول الشفای نے فرمایا تھا کہ مجھ پر مال خرچ کرنے اور ساتھی ہونے کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کا بہت زیادہ احسان ہے اور اگر میں ربّ کریم کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بحر ہوتے لیکن میر اسلامی بھائی جارہ اور دوئت ہے مسجد کا کوئی دروازہ بند کرنے ے ندرینے بائے ابو بکر کا وروازہ رہنے دو۔"

المامسلم نے مالک بن انس رضی الله تعالی عند کی طرف سے الی بی روایت کی اور فرمایا: معجد میں کسی کا جھونپرا سوائے ابوبکر کے بیس رہ جانا جاہے۔

'' خوجہ' ویوار میں چھوٹے دروازے کو کہتے ہیں جو روشیٰ کے لئے رکھا جاتا ہے جس کا بلند ہونا ضروری نہیں اور جہاں نیچے ہوتا ہے تو اسے سی مکان تک جلد کنچنے کے لئے بطور راستہ استعال کیا جا سکتا ہے کہاں کبی مقصد ہے چنانچہ اس کئے" باب" کا نفظ استعال کیا گیا۔

حصرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كي وه حديث جس كي طرف "مسلوة" من اشاره كيا عميا بيا اس كا موقع وه تھا جب مرض الموت كى حالت ميں تے امام مسلم نے بھى حضرت جندب كى حديث كلمى كرآپ نے بديات وصال سے يائج راتيس يهلي فرمائي تقى-

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بتاتے ہیں که رسول الله الله الله علق فرمایا: ابوبکر غار میں میرے ساتھی اور الس ومحبث كاسامان تنف مسجد بين تعليه والابر دردازه بندكر دو صرف ابويكر كارب دو

طرانی نے بذرید معاویہ رضی اللہ تعالی عند روایت کی ہے اور اس میں ہے کہ یہ واقعد اس وقت کا ہے جب

آپ برسات كنوول كے كى مشكيزے بليف دئے كئے تف الفاظ يد بين مسجد ميں كھلنے والے يدوروازے ديكھواور باب ابوبكركوجيوز كرسب بندكر دو\_

طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت میلی بن سعید رضی الله تعالی عند نے بتایا که نبی کریم علی لے نے فرمایا لوگول میں سے مال خرج کرنے اور ساتھی ہونے کے لحاظ سے مجھ پر ابو برکا بہت احمان ہے لہذا مجد میں کھلنے والے سب دروازے ماسوائے ابویکر کے بند کر دو۔

حصرت معاویہ بن صالح کہتے ہیں کہ اس پر نوگوں نے کہا: ہمارے دروازے تو آپ نے بند کر دے اور اپنے ظیل کا رہنے دیا ہے۔ حضور علی نے س کر فرمایا: مجھے ابو بکر کے بارے میں تمہاری شکایت ال حق ہے میں ابو بکر کے وروازے پر ایک عظیم نور و مکھ رہا ہوں جبکہ تنہارے دروازوں پر تاریکی ہے۔

ای میں بیابھی ہے کہ جب رسول اللہ اللہ فی نے ابو بکر کے علاوہ سب دروازے بند کرنے کا تھم فرمایا تو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے عرض کی یا رسول الله! میری طرف بھی ایک روشن دان رہنے دیجئے کہ آپ مجد میں نماز رہ صنے تشریف لائیں تو میں و یکھا کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔

خطابی اور این بطال کہتے ہیں کہ اس حدیث میں قوی اشارہ موجود ہے کہ حضریت ابو بر رضی اللہ تعالی عند خلافت کے حقدار تھے اور خاص طور پر سی بھی و کیھئے کہ بیاری کی حالت میں زندگی کے آخری دنوں کے اندر آپ نے حضرت ابوبكر ہى كوتكم فرمايا تھا كەصرف تم نماز پڑھايا كرو\_

حافظ ابن جر کہتے ہیں کچھ حضرات نے بدووی کیا ہے کہ "باب" کا مطلب خلافت بھی دروازے بند کرنے کا مقصد بیرتفا کدکوئی بھی خلافت کا مطالبہ نہ کرے گویا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ابوبکر کے علاوہ کوئی بھی خلافت کا مطالبہ نہ كرے بال انہيں مطالبہ كرنے ميں حرج تہيں۔

ترکھے نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مدینہ طیبہ کے بالائی حصوالی مدینہ '' میں تھا المذا معجد میں ان کا خوخہ (وروازہ) نامکن ہے۔

حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كہتے ہيں كه بات كزورى بے كيونكه "سنخ" ميں آپ كا مكان مونا أب كے مجد کے پڑوں میں آپ کے مکان ہونے سے رکاوٹ نہیں بنآ۔ تخ میں آپ کا مکان دامادوں کا تھا جو انصار سے تعلق رکھتے سيخ آب كى وبال أيك بيوى بهى تعيل جن كا نام بالاتفاق اساء بنت عميس تفا اور اگر ان دنول أم رومان موجود تعيس تو وه

عمر بن شبہ نے " اخبار مدینہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کا وہ مکان جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اسے ر منے دیا جاعے وہ مجد کی طرف تھا اور ساتھ ملا ہوا تھا وہ آپ کے قبضہ ہی میں اس وقت تک رہا جب تک آپ کو کس آنے والے مے مسلے مسلے مسرورت نہیں پری چنانچہ آپ نے حضرت حصد رضی الله تعالی عنها سے جار بزار درہم میں خرید لیا۔

میں کہتا ہوں کہ واقعہ کا باتی حصہ آ گے آ رہا ہے جس میں بیہ ہے کہ حضرت عمر نے اضاف کے دوران اسے مجد میں واخل کر دیا تھا۔

ابن شبه بنوتیم کے گھروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے بھیج کی گلیوں میں عثان سے ذرا يہلے جھوٹا سا مكان بنايا تھا اورمجد كے قريب بھى ايك گھر بنايا تھا اور يہى وہ مكان تھا جس كے بارے مس حضور علی نے فرمایا تھا کہ ابوبکر کا دروازہ چھوڑ کر میری طرف کے سب دروازے بند کر دو اور حضرت ابوبکر نے "وستے" میں ایک مکان بنایا تھا۔

جمال مطری کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ابن نجار نے کہا: الل سیرت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا دروازہ مجد ك مغرب مين تفائيه مي لكما ي كمنبرك قريب تفااور جب اس كى مغربى مدتك معيد عن اضاف مواتو انهول في بد دروازہ تبدیل کر دیا اور آپ کے پہلے مکان کی طرح بنا دیا جیسے آج کل حضرت عثان کا دروازہ وہیں کر دیا گیا

مطری کہتے ہیں آج کل معزرت ابو برکا دروازہ حرم کی کچھ چزیں رکھنے کے سٹور کا دروازہ ہے جبتم باب السلام سےمعد میں جاؤ تو بدوروازے کے قریب بی با تیں طرف ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس سٹور کے مدرسہ اشرفیہ کی عمارت کے نزدیک تین وردازے بیل اور اس خوصہ کی جگدان تيرے دروازے سے بائيں طرف يوں وكھائى ديتا مجب تم باب السلام كى طرف آؤ - بياقد يم دور مل جونے كاستور رہا ے جے تعمیر کے لئے رکھا گیا تھا۔

مطری کا بدکلام ابن زبالہ کے مطابق ہے کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا: اسحاق بن مسلم رضی الله تعالی عند نے بتایا کہ وہ چھوٹا سا دروازہ جومسجد کی غربی جانب باب زیاد کے پہلو میں ہے وہاں دائیں طرف رحبة القصاء میں خوخه ابو بکر ے جب مجد میں توسیع ہوئی تو وہاں سے ایک طرف کر دیا گیا تو یہ دائیں طرف آگیا لینی دا جی طرف سے دیکھیں تو اور''رحبة القصاء'' اس خوخہ سے پہلے تھا اور حسن عتیق کی لائن میں تھا جے سلطان اشرف نے ہمارے دور کی آتشز دگی کے

و حافظ ابن مجر لکھتے ہیں کد مسجد کے قریبی گھروں کے دروازے بند کرنے کے بارے میں الیمی حدیثیں ملتی ہیں جو بظاہر گذشتہ احادیث کے خلاف میں ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابو وقاص والی حدیث ہے فرمایا تھا: حضورعلاق نے مبیر میں تھلنے والے درواز وں کو بند کرنے کا تھم فرمایا تھا جبکہ حضرت علی کا دروازہ چھوڑ ویا تھا۔ (احمد نسائی )

طرانی نے اوسط میں بدروایت لی ہے: صحاب نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے ہمارے وروازے بند کروئے آب نے فرمایا تھا کہ بیر میں نے بندئیں سے بلکہ اللہ نے کروئے ہیں۔

حفرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عند نے فرملیا: جارے کھومحابدے دروازے معجد میں کھلتے عظے که رسول الله

اکرم این بیسب دروازے بندکر دو صرف علی کا رہنے دو۔ لوگوں نے اس بارے میں تعجب کیا کیس تو رسول اکرم میں ایک نے نہ تو کسی چیز کو بند کیا ہے اور نہ بی کھولا ہے مجھے تو ایک تھم ملا تھا جے میں نے پورا کر دیا۔ میں نے فرمایا: بخدا میں نے نہ تو کسی چیز کو بند کیا ہے اور نہ بی کھولا ہے مجھے تو ایک تھم ملا تھا جے میں نے پورا کر دیا۔ (احمرُ نسائی حاکم)

میں کہتا ہوں کہ امام احمد کے الفاظ یہ جیں: زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عدے فرمایا: رسول اکرم اللہ کے کچھ صحابہ کے دروازہ چوڑ کر سب بند کر دؤ اس سلسلے میں صحابہ کے دروازہ چوڑ کر سب بند کر دؤ اس سلسلے میں چہ میگوئیاں ہونے لکیس تو رسول اللہ واللہ کے دروازہ جو کرحمد و شاء اللی کی فرمایا: احما بعد! جھے تو تھم ہوا ہے کہ حصرت علی کا دروازہ چھوڑ کر بیرست دروازے بند کرا دول لیکن تم لوگ اعتراض کر رہے ہو بخدا میں نے نہ تو کوئی دروازہ بند کیا ہے اور نہ کسی کو کھولنے کا تھی اور نہ کسی کو کھولنے کا تھم دیا ہے۔ الحدیث۔

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا: رسول اکرم الله نے مجد کے دروازوں کے متعلق فرمایا تو مضرت علی کے دروازوں کے متعلق فرمایا تو مضرت علی کے دروازے کے علاوہ سب بند کر دئے گئے وہ ناپا کی کی حالت میں پہیں سے گذرتے کیونکہ کوئی اور دروازہ تھا بی نہیں۔(احمد ونسائی)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اکرم اللہ نے حضرت علی کے دووازے کے علاوہ سب دروازے بند کرنے کا تھم دیا مصرت علی تا یا کی کی حالت میں وہاں ہے کئی مرتبہ گزرے۔(طبرانی)

نسائی شریف کے مطابق علاء بن عرار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے جیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ حضرت عثان اور علی رضی اللہ تعالی عنها کے بارے میں مجھے کچھ بتائے۔افحدیث۔ای میں آتا ہے: رہے علی تو ان کے بارے میں کمی سے مت پوچھو دیکھو رسول اللہ اللہ کے بال ان کا کیا مقام ہے ' مجد میں کھلنے والے ہم سب کے دروازے بند کروئے گئے لیکن ان کا دروازہ رہنے دیا۔

حافظ ابن جرفرماتے ہیں: ان احادیث میں سے پھ دوسری احادیث کو طاقت دیتی ہیں ان میں سے ہرروایت قابل دلیل ہے تمام کی بات بی پھھ اور ہے۔

ابن جوزی نے اس حدیث کوموضوعات میں ذکر کیا ہے اسے حضرت سعد بن ابو وقاص زید بن ارقم اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبم سے لیا ہے اور اس کے راویوں پرطعن کرنے والوں کے لئے علت بنایا ہے اور اس میں حرج

(1) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (457) (4

نہیں کونکہ میں نے بہت سے طریقوں کا ذکر کیا ہے چراسے حضرت ابوبکر کے بارے میں دی گئی احادیث کی مخالفت کے لئے علت بنایا ہے ان کا خیال میہ ہے کہ بدردایت رافضی شیعہ لوگوں کی طرف سے گھڑی گئی ہے جے وہ حضرت ابوبکر کے بارے میں ندکور میچ حدیث کے مقابلے میں لائے ہیں۔

حافظ ابن جرفرماتے ہیں کہ یہاں ابن جوزی نے خت علمی کھائی ہے کیونکہ اپنے وہم کی بناء پر وہ میج احادیث کا ردّ کرنے چلے ہیں حالانکہ ان دونوں واقعات کو جمع کیا جا سکتا ہے چنانچہ بردار نے اس طرف مسند ہیں اشارہ کیا ہے چنانچہ کلصتے ہیں: اہل کوفہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جن ہیں حسن احادیث آتی ہیں اور اہلی مدینہ کی طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث وارد ہیں اگر اہلی کوفہ کی روایات ثابت ہو جا کیں تو ان دونوں طرح کی احادیث کو حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت شدہ اس حدیث کی روشی ہیں جمع کیا جا سکتا ہے انہوں نے فرمایا: میرے اور تیرے سوا بحالت پلیدی اس مسجد ہیں سے گذرتا جائز نہیں۔مقصد بیقا کہ حضرت علی کا دروازہ مسجد کی جائے گئی اور دروازہ تھا بی نہیں ابتدا اسے بند کرنے کا تھم نہیں دیا۔

اس کی تائید حفرت مطلب بن عبداللہ بن حطب کی اس مدیث سے ہوتی ہے کہ: نبی کریم مطابقہ نے حضرت علی بن ابوطالب کے علاوہ کسی کو بھی حالت جنابت میں مجد سے گذرنے کی اجازت ندوی کیونکہ ان کا دروازہ مسجد سیس تھا۔

ان دونوں احادیث کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ دروازے بند کرنے کا تھم دو مرتبہ ہوا تھا چنانچہ پہلے موقع پر تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے تھم نیبس فرمایا تھا کہ ان کا دروازہ معجد کی طرف تھا اور تھا بی نہیں لکن دورے موقع پر حضرت الویکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ رکھا۔ لیکن بیب بات اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک حضرت علی کے قصے میں دروازے کا حقیق معنی مراد نہ لیا جائے اور حضرت الویکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے مراد عباری نہیں وروازے بند کرنے کا تھم دیا گیا تو انہوں نے مواز بین خوند (دریچ چھوٹا دروازہ) اور گویا جب آئیس دروازے بند کرنے کا تھم دیا گیا تو انہوں نے دروازے بند کرکے چھوٹے دروازے رکھ لئے جن سے مجد میں عبادت کے لئے جا سیس اور پھر بعد میں آئیس بند کر دیا گیا چنانچہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے دونوں نہ کورہ حدیثیں جمع کی جاستی ہیں اور ای طریقہ سے امام طحاوی نے بھی مشکل میں دونوں کو جمع کیا ہے جبکہ کلا بازی نے معانی الاخبار میں لکھ دیا ہے اور وضاحت سے لکھا ہے کہ معفرت الویکر منی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے صرف میں اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے صرف میں اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دروازہ باہر کی طرف تھا جبکہ دومرا مجد میں تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے صرف میں بھر والل عنہ کا ایک دروازہ تھا۔ آئی ۔

میں کہتا ہوں کہ اس عبارت کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کیونکہ اس میں احادیث کو بھٹ کا طریقہ گذشتہ طریقہ سے الگ ہے کیونکہ اس میں احادیث کو بھٹر کے کا حاصل یہ تھا کہ دونوں دروازے باقی رہے اور جنہیں دروازے بند کرنے کا تھم تھا وہ ایسے لوگ ہے جن کے محبر میں کھلنے والے دروازوں کے علاوہ اور دروازے بھی ہے درہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو

ان کے لئے مجد والے وروازے کے علاوہ اور کوئی وروازہ تھا بی نہیں چنانچہ شارع اللہ نے اسے خصوصی فرمایا اور انہیں مجد کی طرف راستہ دیا اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے وروازے کو الگ کرنے کی ضرورت تھی لہذا اکثر علاء نے صرف ای کو بیان کیا ہے اور پھر جس نے حضرت علی کے دروازے کا ذکر کیا ہے ان کا آرادہ یہ بتانا ہے کہ وہ بند نہیں کیا گیا تھا اور وضاحت سے اسے بھی باقی رکھنے کا ذکر کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ واقعے دو تئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بعد میں اور اس کی ولیل بچی کے مطابق یہ ہے کہ جب مبور میں عنہ کا واقعہ پہلے ہوا جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابعد میں اور اس کی ولیل بچی کے مطابق یہ ہے کہ جب مبور میں کھلنے والے ان کے وروازے بند کرنے کا عظم ہوا تو حضرت حزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرخ رنگ کی چاور کھنچتے موئے آئے اکھیں فیک ربی تھیں اور وہ رو رہ و رو رہ سے خط عرض کی یا رسول اللہ! اپنے پچا کو تو آپ نے تکال دیا لیکن پچا ہو کے بیٹے کو (اس علم ہے) نہیں جگہ دی ہے نہیں جگہ دیا اللہ بی کا کام ہے۔ اس واقعہ سے بعد چلنا ہے کہ یہ واقعہ پہلے کا ہے۔

بزار کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے میرا ہاتھ تھا اور فرمایا: حضرت موسے علیہ السلام نے اپنے رہ سے سوال کیا تھا کہ ہارون کے ذریعے ان کی مجد پاکیزہ بنا دے اور میں نے اللہ سے دُعا کی ہے کہ میری مجد کو تیرے اور تیری اولاد کے ذریعے پاکیزہ بنا دے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ اپنا دروازہ بند کر لؤ انہوں نے پہلے تو انا للہ پڑھا اور پھر کہا کہ آپ کا تھم سرآ تھوں پر چنانچ اپنا دروازہ بند کر لیا پھر حضرت عمر سنی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا۔ اس کے بعد رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ تہارے دوازہ کھا درجا دیا ہے اللہ بی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیغام بھیجا کہ دروازہ کھا درجا دیا ہے اللہ بی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھا درجا دیا ہے اللہ بی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا دینے دیا ہے اللہ بی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا دینے دیا ہے اللہ بی نے دیا ہے اور تہارے دروازے ہیں۔

یں کہنا ہوں کہ یہاں انہوں نے حفرت عزہ کی جگہ حضرت عباس کا ذکر کیا ہے اور جو پھی آ گے آ رہا ہے وہ محلِ
نظر ہے کیونکہ اس سے پت چانا ہے کہ انہیں بعد میں فرمایا تھا کیونکہ حضرت عباس تو فتح کمہ کے موقع پر مدینہ آئے تھے۔
ابن زبالہ و یکی کے مطابق ایک صحابی نے روایت کی اور کہنا: عین ای موقع پر جب ہم رسول الشفالی کی محبد
میں بیٹے تھے کہ ایک آواز دینے والا آیا' کہنے لگا: اپنے دروازے بند کر دؤ لوگوں نے سنا تو شش و بی میں پڑ گئے' کوئی اس نے شاخا' وہ چردکھائی دیا اور کہا کہ اپنے دروازے بند کر دؤ چربھی کوئی نہ اُٹھا' لوگ کہنے گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟

وہ پھر آیا اور سے لگا کہ عذاب اُڑنے سے پہلے اپنے دروانے بند کر دو لوگ جلدی سے اُٹھ کھڑے ہوئے حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه "دروازے بند کر دو" کی آواز سنتے ہوئے جادر تھیٹتے ہوئے نکلے۔وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت الوبكر حضرت عر حضرت عثان وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہرایک کا دروازہ معجد میں کھلنا تھا۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند آئے اور رسول اللہ عظاف کے سر بانے کھڑے ہو گئ آپ نے فرمایا: کیوں کھڑے ہو؟ اپنے گھر جاؤ! البیل دروازہ بند کرنے کونیس فرمایا محابہ نے کہا آپ نے ہمارے دروازے بند کرا دے لیکن حضرت علی کا رہنے دیا حالاتکہ ود پہلے سے بہاں تھے کئی نے کہا کہ رشتہ داری کی بناء پر چھوڑ دیا ، پھر کہا کہ حضرت مزہ اس لحاظ سے زیادہ قریب میں وہ آپ کے رضای بھائی اور چیا ہیں بعض نے کہا کہ اپنی بٹی کی وجہ سے رہنے دیا ہے۔ یہ بات رسول اکرم اللہ تک پہنچ گئی۔ آپ تیسرے دن ان کی طرف گئے آپ نے حدو ثناء بیان کی چرہ پر سرخی تھی جب بھی آپ عصد بیل ہوتے تو آپ کے چیرے میں ایک رگ سرخ ہو جاتی ' پھر فرمایا: اما بعد ذلكم! سنو! حضرت موسے علیہ السلام كى طرف الله نے وى فرمائی کرایک پاکیزہ مسجد بناؤ جس میں وہ عضرت مارون اور ان کے بیٹے شیر اور شیر ہوا کریں اور اللہ نے میری طرف بھی وجی فرمائی ہے کہ ایک یا کیزہ مسجد بنا لوجس میں منیں 'علی اور ان کے دونوں میلے حسن وحسین رضی الله تعالی عنهم رہیں چنانچہ میں مدینہ پہنچا اور اس میں میں نے مسجد بنا دی اور اس کی طرف اس وفت نہیں پھرا جب تک تھم نہیں ہوا میں اتنا بی علم رکهتا ہوں جنتا مجھے سکھایا گیا' وہی کرتا ہوں جس کا تھم دیا گیا۔ میں اپنی اوٹٹی پرسوار ہو کر لکلا انصار مجھے ملئے وہ کہہ رے سے کہ یا رسول اللہ! مارے یاس اُر آسیے میں نے ان سے کہا میری اونٹی کو راستہ دیدو کولکہ بیکم کی یابند ہے۔ چنانچہ میں وہاں اُڑا جہاں یہ بیٹے گی تھی بخدا نہ تو میں نے دروازے بند کے بین اور نہ بی رہنے وے بین علی کو میں نے چھوڑا انبیں اللہ نے رہنے دیا ہے۔

حضرت سعد بن ما لک رضی الله تعالی عند کہتے ہیں که رسول الله طالی نے دروازے بند کرنے کا تھم فرمایا کہ معجد میں کھلنے والے سب بند کر دؤ حضرت علی رضی الله تعالی عند کا دروازہ رہنے دیا۔ابویعلی 'بزار اور طبرانی نے اس میں بید اضافہ کیا کہ: انہوں نے عرض کی یا رسول الله! آپ نے حضرت علی کے دروازے کے علاوہ ہم سب کے دروازے بند کرنے کا تھم فرمایا ہے۔آپ نے فرمایا: دروازے بین نے بندئییں کرائے میت واللہ نے بند کرائے ہیں۔

یجی کے الفاظ یہ ہیں: رسول الشفائی نے فرمایا کہ دروازے بند کر وو چنانچہ حضرت علی کے دروازے کے علاوہ سب بند کر وے گئے جس پر حضرت علی کے علاوہ آپ نے ہم سب بند کر وے گئے جس پر حضرت علی کے علاوہ آپ نے ہم سب کے دروازے بند کرا وے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیل نے نہ تو بند کرائے ہیں اور نہ ہی کھلوائے ہیں۔

حصرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ فیصلے نے فرمایا: حضرت علی کا دروازہ چھوڑ کر مجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کرا دو بیس کر ایک مخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے اتنی جگہ رکھنے کی اجازت و بیجئے جہاں سے میں آ جا سکوں! رسول اللہ علیا ہے نے فرمایا: مجھے اس کی اجازت نہیں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ! اتنی جگہ کی

#### عدور) المنظم ال

اجازت دیجے جس سے اپنا سید نکال سکول فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں لہذا چلے جاؤا اس نے پھرعرض کی کہ یا رسول اللہ! سر نکالنے کی جگد دیدیں آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ وہ روتے ہوئے پیچھے مڑے تو آپ نے فرمایا: مجھے اجازت نہیں: بس علی کا دروازہ چھوڑ کر سارے دروازے بند کر دو۔

طرانی کے الفاظ یہ ہیں: مضور اللہ فی صفرت علی کے علاوہ سب کے دردازے بند کرنے کا علم فرمایا تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے لئے اس قدر اجازت دیجئے کہ میں اکیلا اس جگہ ہے آ جا سکوں۔آپ نے فرمایا: اس بارے میں مجھے کوئی اجازت نہیں چنانچہ دردازہ علی کے علاوہ سب دروازے بند کر دیے گئے۔راوی کہتے ہیں آپ نکلتے تو کئی مرقبہ جنایت کی حالت میں ہوتے۔

یں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب تو یہ بنآ ہے کہ دروازے بند کرنے کے تھم کے وقت آپ نے پہلے پہل خوند (چھوٹا دروازہ) تک بلکہ اس سے بھی کم بنانے کی اجازت نہیں دی اور اگر یہ بات سیح ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں خوند کی اجازت فرما دی تھی اور قصہ الو بکررضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ہوا۔

طبقات ابن سعد کے مطابق ابو البداح بن عاصم رضی الله تعالی عند کہتے ہیں: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عند کہتے ہیں: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عند نے عرض کی یا رسول الله! بیکسی بات ہے کہ پھولوگوں کو تو آپ نے مسجد میں وروازے کھلے رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے اور پھھ کو بند کرنے کا فرما دیا ہے؟ حضور الله تھے نے فرمایا: اے عباس! میں نے اپنے تھم سے نہ تو کھلوائے ہیں اور نہ بی بند کرائے ہیں۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر١

## حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی طرف سے مسجد نبوی میں اضافہ

چودھویں فصل میں بخاری کے حوالے سے حصرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کا فرمان ہے کہ حصرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند نے کیا تفارابو داؤد کی اللہ تعالی عند نے کیا تفارابو داؤد کی دواریت میں آرہا ہے کہ جعرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند کے دور میں مجد کے ستون کمزور ہو گئے تھے آپ نے انہیں مجور

### (1) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (461) (4

کے توں سے بنا دیا اور یہ بات اس بات کے خالف نبیں کدا سے سے کوئی اضافہ نبیں کیا تھا۔

ابل سیرت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کے اضافہ نہ کرنے کی دجہ فقوحات میں مصروف رہنا تھا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا دورِ خلافت آیا تو انہوں نے کہا: میرا ارادہ ہے کہ سجد میں پچھاضافہ کرول اگر میں نے رسول اللہ علیقے سے ریس ندر کھا ہوتا کہ ''مسجد میں اضافہ کونا ہوگا'' تو میں ذرہ بحر بھی اضافہ نہ کرتا۔

تاری یافی میں ہے کہ آپ نے بداضافہ عادہ کو کیا تھا دوس مور جے مؤرخ کہتے ہیں کہ اس سال آپ نے مجد حرام میں اضافہ میں اضافہ میں کر سکے تھے۔

حفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ اللہ اللہ کا وصال ہو گیا اور ابو بر خلیفہ بے تو انہوں فی مجد میں کوئی تبدیل نہیں کی اور جب حفرت عررضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بے تو آپ نے مجد کے ستون کی ایٹول سے بتائے اور لکڑی سے بنا الگ کر دیے اور قبلہ کی طرف اضافہ کر دیا قبلہ کی طرف حفرت عمر کی تیار کردہ مجد کی دیوار کی حد وہی قبلہ والے ستون تھے جس طرف جائی گئی ہے جو ستونوں کے درمیان قبلہ کی طرف ہے اور اس پر جھت پڑی موئی تھی گئی دو جو بخاری و ابو واؤد میں عنقریب آ رہا ہے کہ حضرت عررضی اللہ تعالی عند نے مجد میں اضافہ کیا اور حضور میں گئی گئی ہے جو ستون سے تعیر کی اور لکڑی کے ستون لگا دیے تو بیروایت ابن علی عمر کی مورک کی ایڈوں سے تعیر کی اور لکڑی کے ستون لگا دیے تو بیروایت ابن خوالہ کی اس روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر نے ستون کی ایڈوں سے بنائے تھے تاہم قابل مجروسہ زبالہ کی اس روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر نے ستون کی ایڈوں سے بنائے تھے تاہم قابل مجروسہ روایت بخاری ہے۔

احمد کے مطابق حفرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے ستون سے جالیوں تک اضافہ کیا اور فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ اللہ اللہ سے میں نے بیان نہ رکھا ہوتا کہ "جمیں مجد میں اضافہ کرنا ہوگا۔" تو کہمی بھی اضافہ نہ کرتا۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهائے بتایا کہ عبد عمر رضی الله تعالی عنه میں لوگ بور مصیے تو ان سے کسی نے عرض کی الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله الله عنها بوتا که دیا ہوتا تو بہتر تھا معن خدا ماری معبد میں اضافہ کہ دیا جائے۔ " تو میں بھی بھی اضافہ نہ کرتا۔ نہ کرتا۔

مسلم بن حباب رضی الله تعالی عند کیتے ہیں کہ حضور الله ایک دن اپنے مصلے پر سے که فرمایا: " اگر ہم اضافہ کر دے" اثارہ قبلہ کی طرف بھایا گیا ہرائ کا دیے" اثارہ قبلہ کی طرف بھایا گیا ہرائ کا ہم اصلاح نبی کریم ملک کی طرف بھایا گیا ہرائ کا ہم اس کا ایک ہاتھ اور اسے مصلاح نبی کی انہوں نے اندازہ کرلیا کہ حضور علی کے بیاں تک ہاتھ بلند کیا ہوگا ہرائے رہی منگوائی اور اس کا ایک

، عرا اس دی کے ماتھ میں دیا اور پھر اسے تھینی اور آگے چھے کرتے رہے اور یول انہوں نے یقین کرلیا کہ حضور علیہ ال نے یہاں تک اضافے کا اشارہ کیا تھا چنانچہ حضرت عمر قبلہ کی طرف برجے یوں حضرت عمر کی دیوار جالیوں کی لکڑیوں کے مقام سے شروع ہوئی۔

### حضرت عمر اور حضرت عباس رضی الله تعالی عنهما کے درمیان گفتگو

این سعد کے مطابق حضرت سالم ابواتصر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ جب دورِ عمر میں لوگوں کی تعداد بردھ کی اور معجد تنگ ہوتی دکھائی دی تو حضرت عمر سن اللہ تعالی عنہ نے حضرت عماس بن عبد المطلب اور ازواج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانوں کے علاوہ مسجد کے قریبی مکان فرید لئے تو حضرت عماس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا: اے ابوالفضل! مسلمانوں کی یہ مجد تنگ ہوری ہے لہذا میں آپ کا گھر اور اُمہات المؤمنین کے جمرے چھوڑ کر اردگرد کے مکان فرید رہا ہوں تا کہ مسلمانوں کی یہ مجد تنگ ہوری جائے اُمہات المؤمنین کے جمروں کی جرات تو میں کرفین سکا 'رہا آپ مکان تو آپ اے نئے دیں بھتی جاہیں ۔ حضرت عماس آپ اور کیتا ہوں تا کہ مسجد کو وسطے کر ایس حضرت عماس نے فرمایا کہ تغین میں سے ایک بات مان لیں 'ایک مید کہ آپ بیت نے فرمایا 'میں تو ایسانہیں کروں گا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ تغین میں سے ایک بات مان لیں 'ایک مید کہ آپ بیت المال سے جنتی چاہیں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر انکار کیا اور کہا مکان تعمیل دونگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا' کوئی فاش میں ایسے 'امبول نے کھا۔ انہوں نے پھر انکار کیا اور کہا عنہ میں بیت المال سے بھی دونوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا' کوئی فاش بنا لیجے' انہوں نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا' کوئی فاش بنا لیجے' انہوں نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوں اپنے دونوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بہتے اور انہیں یہ قصد سنایا۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا ، چاہوتو میں ایک حدیث بیان کر ویتا ہوں جو میں نے حضور اللہ اللہ است کی ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اللہ تھا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بیغام بھیجا کہ میرے لئے ایک گھر بنا دوجس میں میری یاد ہوا کرے چنانچہ انہوں نے بید حظ زمین بیت المقدی اس غرض سے تیار کرنے کا ارادہ کیا ، دیکھا تو اس کی حدے ایک کنارے میں بنواسرائیل کے ایک حض کا مکان تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم اسے جج دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ ایس سے زبردتی لے لیں۔ اشے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وی آئی کہ اسے داؤد! میں نے تو تہ ہیں بیا کہ دیا تو اگر ہوا کر سے لئی تم نے چھٹی ہوئی زمین پر بنانے کا ارادہ کر لیا دیا تھا کہ میرے لئے ایک ایس کے لئی نہیں اب اس کی سرا ہے کہ تم اسے نہیں بنا سکو گے۔ انہوں نے عرض کی اے پردردگار! میری ادلاد میں سے کوئی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے کوئی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے کوئی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے کوئی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد میں سے کوئی بنائے گا۔

بین كر حضرت عررضى الله تعالى عندنے حضرت انى كا دامن تقاماً اوركها كديس تو ايك معمولى فيصله كرانے آيا تھا

لیکن آپ نے اور مشکل میں پھنما دیا ہے اور میرے ہاتھ سے یہ معالمہ نکال دیا ہے۔ پھر انہیں ساتھ لئے مبجد میں آئے اور لا کر صحابہ کرام کے مجمع میں بٹھا دیا جن میں حضرت ابو ذر بھی تھے۔ حضرت ابی نے کہا کہ میں اس مخص کی قتم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ اللہ اللہ کو فقم دیا کہ اس کے ذکر کے لئے گھر بنائے۔ اس برحضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے بھی سی تھی۔ حضرت برحضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے بھی سی تھی۔ حضرت برحضرت ابو ذر نے کہا کہ میں نے بھی سی طرف متوجہ ہو کر کئے لئے: اے عمرا کیا آپ نے میری بیان کردہ حدیث پر عمر نے حضرت ابی کو بلایا تو وہ حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کئے لئے: اے عمرا کیا آپ نے میری بیان کردہ حدیث پر اعتاد نیس کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا: اے ابو المنذ را واللہ! میں تہمت نیس لگاتا میں نے خیال کیا تھا کہ رسول اللہ اللہ یہ عدیث یہ یہ حدیث کی در واضح کر دی جائے۔

اب حفرت عمر نے حفرت عبال سے کہا: آپ جائے اس بارے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ یہ من کر حضرت عبال سے کہا: آپ جائے اس بارے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ یہ من کرت عبال نے کہا: یہ بات ہے تو میں یہ مکان معلمانوں کی مجد کے لئے از خود پیش کرتا ہوں تا کہ مجد وسطح ہو سکے آپ کو اس سلسلے میں جھڑنے کی ضرورت نہیں چنانچہ حضرت عمو نے ان کا گھر مجد میں شامل کرے بیت المال سے انہیں مکان بنا دیا۔

حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ جب عمر نے مجد نبوی ہیں اضافہ کا ادادہ فرمایا تو حضرت عمال کا مکان روکاوٹ بتا محضرت عمر نے ادادہ کیا کہ اے مجد میں شامل کر لیں اور انہیں معاوضہ دیدیں گرانہوں نے الکار کر ویا اور کہا کہ یہ رسول اللہ بھاتے کی طرف سے عطا کردہ ہے چنا نچہ دونوں میں اختلاف ہوگیا مخرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو خالث مان لیا گیا اور دونوں ان کے گھر چلے گئے انہیں لوگ سید المسلمین کہتے تئے انہوں نے دونوں کے لئے تعالی عنہ دونوں میں اختلاف ہوگیا مجمور ہوئے کا ذکر کے لئے کا دیر من اللہ تعالی عنہ نے اپنا اداوہ بتایا اور حضرت عابی نے عطیہ السلام کو تھم فرمایا کہ اس کیا۔ اس پر حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے تایا کہ اللہ نے اپنے بندے اور نی داؤد علیہ السلام کو تھم فرمایا کہ اس کے لئے گھر بنائے انہوں نے دیکھو گئے انہوں نے اسے ایک شون با ابیان میں اللہ تعالی نے اسے بندے ہوئی کی جگہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے نے اسے ایک شون کے اور فرمایا بھے تھم طلا ہے کہ اس جگہ اللہ نے ایک گھر بنا دون اس لاکے نے کہا: بہ آپ کو اللہ نے تھم دیا ہے اس کے اور فرمایا بھے تھم طلا ہے کہ اس جگہ اللہ کے ایک گھر بنا دون اس لاکے نے کہا: بہ آپ کو اللہ نے تعم دیا ہوں۔ اس کے باس تحق قطار بھر سونا و بتا ہوں۔ اس نے بھر کے خزانے تمہیں راضی کرنے کا تھم فرمایا ہے لہذا اسے راضی کر دو۔ حضرت داؤد بھر اس کے بیاس تو ایک تھی تھا ربھر سونا و بتا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ جھے اللہ نے تمہیں راضی کرنے کا تھم فرمایا ہے لہذا اس کے بدلے میں میں تجفے قطار بھر سونا و بتا ہوں۔ اس نے کہا میں تجفے قطار بھر سونا و بتا ہوں۔ اس نے کہا میں تجفے قطار بھر سونا و بتا ہوں۔ اس نے کہا میں تجفے قطار بھر سونا و بتا ہوں۔ اس نے کہا میں تجفی قطار کو جم دو۔ حضرت داؤد کہا ہوں اسے داؤد ا بیہ بناؤ کہ بیہ بہتر ہے یا قطاری اور آخر تو قطارت کے بہتر ہے وہ کہنے لگا تو بھر جمے راضی کے بیجا۔

حضرت عباس رضی الله تعالی عند نے بید واقعہ س کر فرمایا کہ میں اس کی قیمت نہیں اوں گا میں بیمسلمانوں کے

فاكدے ميں پيش كرتا ہول حضرت عمرف اسے قبول كرليا اورمسجد ميں شامل كرديا۔

میں کہتا ہوں: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یے گھر (بیت المقدس) حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا اور سب
ہے پہلے آپ ہی نے اسے بنایا تھا اور پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا روایت طرانی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لئے اس زمین میں ایک گھر بنا دو۔حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک معجد بنائی اور جب دیواری کھل ہو گئیں تو دو تھائی گرگئیں انہوں نے بارگاہ اللی میں شکایت کی جس پر اللہ تعالی نے انہیں فرمایا کہ وہ میرا گھر سے نہیں بناسکیس سے اور پھر پہلے واقعہ کے خلاف بیان کیا۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے پریٹائی کا سبب بنی۔اللہ تعالی نے وی فرمائی کہ میں نے تمہارے لاکے سلیمان سے بنوانے کا فیصلہ کیا ہے۔

نسائی شریف کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تو الله تعالی سے تین تصلیس مانگیں۔الحدیث۔

تقیر موح حضرت داؤد علیہ البلام نے کی ہو یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بخاری ومسلم میں آنے والی سے حدیث مشکل پیدا کرتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے دمین پر بننے والی سب سے پہلی مجد کے بارے میں بوچھا کہ تھرکوئی بی تھی؟ فرمایا: مسجد اقصیٰ میں نے بوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا کہ چالیں سال کا۔

یداشکال دور کرنے کے لئے ابن جوزی کی بدروایت سامنے رکھیں مطرت ابراہیم علیدالسلام نے کعبہ شریف بنایا ان کے اور حضرت سلیمان علیدالسلام کے درمیان ایک بزار سال کا فاصلہ تھا۔

ابن نجار نے حدیث کے ظاہری معنی مراد لئے ہیں ابذا کہا: اس میں اس فض کا رقب جس نے بدکہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار کا فاصلہ تھا اور اگر ویسے ہوتا جیسے عمرو نے کہا تو چالیس سال کا عرصہ بنآ ہے اور بدتو محال ہے کونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موئی علیہ السلام کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہو اور پھر قرآن کریم کی نص سے بھی ثابت ہے کہ قتل طالوت میں قصہ داؤد علیہ السلام موسط علیہ السلام سے بچھ عرصہ بعد مواقعا۔

ابن جوزی نے یہ جواب دیا ہے کہ صحیحین کی حدیث میں پہلی تغیر کی طرف اشارہ ہے اور مجد کی بنیاد کا ذکر ہے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقراق کعبہ بنایا اور نہ بی سلیمان علیہ السلام نے اقراق بیت المقدس بنایا تھا روایت یہ لئی ہے کہ بیت اللہ (کعبہ) سب سے پہلے حضرت آوم علیہ السلام نے بنایا پھر ان کی اولاد زمین میں بھر کئی تو جائز ہے کہ ان میں سے کسی نے چالیس سال بعد بیت المقدس بنایا ہو اور پھر قرآن کے واضح بیان کے مطابق حضرت ابراہیم نے کسی بنا دیا۔ ابن بشام کے مطابق حضرت ابراجیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنایا تو انہیں حضرت جریل علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف جانے کی درخواست کی کہ اب اسے تغیر کریں آپ نے تغیر فرمائی اور اس میں عباوت کرتے رہے۔

ابن جوزی کا بعض علاء نے جواب بد دیا ہے کہ حضرت داؤد سلیمان علیما السلام کا مسجد افضی میں حصد بد ہے کہ انہوں نے اسے سے سرے سے بنایا بنیاد نہیں رکھی تھی اور بد انہوں نے اسے سے سرے سے بنایا بنیاد نہیں رکھی تھی اور بد حضرت ابراہیم علید السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔

اس پر پہلا قصہ اعتراض بنا ہے کیونکہ اس وقت انہیں زمین خرید نے کی ضرورت نہ تھی ہاں خطابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مبحد اتضیٰ حضرت واؤ دسلیمان علیما السلام سے پہلے بنائی گئی ہو گھر انہوں نے اس میں اضافہ و توسیح کر دی ہو چنانچہ تعیر ان کے نام کی طرف منسوب کر دی گئی ہو چنانچہ اختال ہے ہے کہ یہ پہلا قصہ زیادتی کے دور سے تعلق رکھتا ہواور اس کا تائید حاکم کی روایت سے ہوتی ہے مطرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: میں نے رسول اللہ تعالی کو فرماتے ساکہ ''بہم مبحد میں اضافہ کریں گئ' اور آپ کا گھر مبحد کے بالکل قریب ہے۔ آپ سے گھر دیدیں تو ہم اسے مبحد میں شامل کرلیں' ہم آپ کواس سے وسیع زمین دے دیں گے۔انہوں نے کہا میں ایسانیس کروں گا۔حضرت عمر نے کہا کہ پھر کوئی تالثہ مقرد کر لیں جو میزا اور آپ کا فیصلہ کر دے مضرت عماس نے کہا گون ہوں گی؟ حضرت عمر نے کہا کہ پھر کوئی تالثہ مقرد کر تعالی عنہ چنانچہ دونوں ان کے پاس آگے اور یہ واقعہ سنا دیا۔انہوں نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس ایک حدیث موجود ہے انہوں نے کہا کوئی؟ حضرت حذیف میں اضافہ کا ادارہ کیا تو اس مبحد کی ایک کریں گئی کہ میرے گاں اس میں اضافہ کا ادارہ کیا تیا ایک عذرت وائد نہی علیہ السلام نے جب بیت المقدس میں اضافہ کا ادارہ کیا تیا اس مبحد کے آپ کہا کہ عرف سے وی آگئی کہ میرے گھر کے لئے لوگوں کے گھر بطورظلم نہ لو چنانچہ آپ نے کا ادارہ کیا لیکن اللہ تعالی کی طرف سے وی آگئی کہ میرے گھر کے لئے لوگوں کے گھر بطورظلم نہ لو چنانچہ آپ نے دہنے دردی کی ایکن اللہ تعالی کی طرف سے وی آگئی کہ میرے گھر کے لئے لوگوں کے گھر بطورظلم نہ لو چنانچہ آپ نے دہنے دردی گھر کیا گئی کہ میرے گھر کے لئے لوگوں کے گھر بطورظلم نہ لو چنانچہ آپ نے دردی گھر کیا گیا۔

اس پر حضرت عہاس نے حضرت حذیقہ سے بو تھا: کچھ اور کہنا باتی ہے؟ انہوں نے کہا نیس کے ہیں کہ چھر حضرت عرصور میں جلے گئے کیا کیہ و حضرت عہاس کے مکان کا پرنالہ مبحد میں اثرا ہوا تھا اس سے پانی مبحد میں بہتا تھا حضرت عمر نے اسے اپنے ہاتھ سے اتار دیا اور کہا کہ یہ پرنالہ حضور تلکی کی مبحد میں نہیں یہ سکے گا۔ حضرت عہاس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: اس ذات کی تئم جس نے حضرت مجمع اللہ کوسچا نمی کا کام تھا کہ اس مکان کا پرنالہ یہاں لگایا تھا اور ایک تم ہوکہ اسے اتار رہے ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ اپنے دونوں پاؤں میرے کدھوں پر رکھواور اسے اکھاڑ کر پہلے والی جگہ پرلگا دو۔ حضرت عہاس نے بوئی کیا چمر حضرت عہاس نے کہا کہ میں میں شامل کر کیں جنائی حضرت عمر نے دو مکان مبحد میں شامل کر کے یہ مکان آپ کو دے رہا ہوں تاکہ مبحد نبوی میں اسے شامل کر لیں چنائی حضرت عمر نے دو مکان مبحد میں شامل کر کے



اسے وسیع کر دیا اور پھر حضرت عمر نے انہیں زوراء کے مقام پر اس سے بھی وسیع گھر لے دیا۔

حضرت عبداللہ بن ابوبکر رض اللہ تعالی عنہا بتاتے ہیں کہ حضرت عباس کا ایک مکان مجد کے قبلہ والی جانب بلی تعالى اور کائی ہو بھے تھے اور مجد تک ہوتے دکھائی دے رہی تھی چنا نچہ حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا آپ خوشحال ہیں ہی گھر جھے دیدیں قو مجد کو وضع کر دول لیکن حضرت عباس نے انکار کر دیا مضرت عمر نے کہا ہیں آپ کو پینے اور زبین دونوں دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا اور بتایا حضور تعلیق میرے کدھوں پر چڑھے تھے اور یہ پرنالہ آپ نے خود لگایا لبذا میں ایسانہیں کرونگا مصرت عمر نے کہا کہ میں ضرور لوں گا و دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک خالت مقرر کر لیا پھر ان کے پاس گئے اور اجازت ما گئی البدوں نے کچھ در کے لئے انہیں دروازے پر کھڑا رہنے دیا پھر اجازت دیدی اور بتایا کہ ایک لوٹری میرا سرومو رہی انہوں نے کچھ در کے لئے انہیں دروازے پر کھڑا رہنے دیا پھر اجازت دیدی اور بتایا کہ ایک لوٹری میرا سرومو رہی میں۔ بہرحال حضرت عمر نے بید واقعہ سایا کچم حضرت عباس نے اپنی بات سائی۔ انہوں نے کہا تمہارے افتان پر بھے ایک علی بات یاد آگئی ہے میں تمہارا فیصلہ رسول اللہ تعلیق ہے انہوں نے کہا تمہارے افتان پر بھے ایک علی بات یاد آگئی ہے میں تمہارا فیصلہ رسول اللہ تعلیق سے شند کی بناء پر کورائ آپ نے فرایا تھا کہ جب حضرت ایک علی بات یاد آگئی ہے میں تمہارا فیصلہ درو کیا تو یہ جگہد دو تیموں کی تھی جن کا تعلی سے قان جگہر میں ہوں کے تعلی انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا میں ضرور لوں گا۔ اس حتوان کی تھی انہ کہ میرے کی انہوں کے انگار کہ دیا۔ آپ نے کہا میں ضرور لوں گا۔ اس حتوی کی کھر پر ظلم نہ ہو جس بیت المقدی کی تھیر سے حمیس میں میں انہوں نے انگار کر دیا۔ آپ نے انگار کی تھیر سے حمیس کورا کیا ہوں۔

یدن کر حفرت عمر نے حفرت ابی سے کہا کہ میں اس کا گواہ جاہتا ہوں کون گوائی دے گا؟ حفرت ابی کہنے گئے: کیا تبہارا یہ خیال ہے کہ میں رسول الشمالی پر جموث با ندھ رہا ہوں؟ میرے گھر سے چلے جاؤ۔حفرت عمر انسار کی طرف کئے اور پوچھا تم میں سے کی نے رسول الشمالی کو بول کہتے سنا ہے؟ ان میں سے ایک ادھر سے بولا کہ میں نے سنا ہے دوسرا بولا میں نے سنا ہے اور پھر محبت سے لوگوں نے یہ بات کہددی۔ جب حضرت عمر کومعلوم ہو گیا تو انہوں نے کہا: اگر یہ گوائی نہ ملتی تو میں تبہاری بات نہ مانتا لیکن میں جبوت جاہتا تھا۔ (تو مل میر)۔

الوالزناد كت بيل كد حضرت عربن خطاب رضى الله تعالى منه جب مجدكو وسن كرن لك تو مجدك اردگرد ربخ والول كو بلا ليا اوركها: تين شراكط بيل سے جو چابو مان لؤيا فروخت كرك اپنى وقم لي لوياهيه كر دؤيه اچها كام بو كاراور بيل شكر گزار بنول كايا بحرمجد رسول الله الله كا فاطر ويدورسب نے بيہ بات مان كى كيبي حضرت عباس كا بحى ايک مكان تھا جو مجدكى داكيں طرف تھا حضرت عمر في البيل بلاكركها اے ابوالفنل تين بيل سے جو بات چابو مان لو اور پہلے دائى بات دہرا دى حضرت عباس فى كھے منظور نيس حضرت عمر فى كرا دين كى وسكى دى حضرت عباس فى كها كه بھے منظور نيس حضرت عمر فى كرا دين كى وسكى دى حضرت عباس فى كها يہ اور دور دور كها بيار

ابن عررضی الله تعالی عنها کے مطابق حضرت عمرضی الله تعالی عند نے حضرت عباس کے مکان پر بات کی س

مکان مردان بن تھم کے گھر سے متصل ستون مربعہ کے ایک قطع زیمن میں تھا جو انہیں حضور ملک ہے دیا ہوا تھا محدرت عمر نے اسے مبعد میں شال کرکے اس کے بدلے میں انہی خاص رقم دینے کی بات کی اور کہا کہ اے ابوالفشل! لوگ مبعد کی جگہ بھی ہونے کی بات کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مبعد کو وسیح کر دیا جائے کین عاس نے بید دینے سے انکار کیا ' حضرت عمر نے کہا اس کے بدلے مدید میں آپ جہاں چاہیں میں آپ کو اس سے بہتر جگہ سے دینا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کے فائدے میں وے دیتے! انہوں نے پھر بھی انکار کیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کے فائدے میں وے دیتے! انہوں نے پھر بھی انکار کیا جس رحضرت عمر نے کہا کہ لوگوں کے فائدے میں وے دیتے! انہوں نے پھر بھی انکار کیا کہی جائے کہا آپ کو یہ تی نہیں بہتر عمرت عمر نے کہا تھی کھر فائدے مقرت عمر نے کہا تھی کہ انہوں نے تھوڑی دیر دروازے پر روکے رکھا 'پھر اندر کی اجازت دیدی اور بتایا کہ ایک لاکی میرا سر دھو رہی تھی۔ پھر کہا کون بات کرے گا 'حضرت عمر نے کہا 'پھر اندر کے انہوں نے تھوڑی دیر دروازے پر روکے رکھا 'پھر اندر کے انہوں نے تھوڑی دیر دروازے پر اندہ کہا ہوں بیت کروں گا اور بتایا کہ ایک لاکی میرا سر دھو رہی تھی۔ پھر کہا کون بات کرے گا 'حضرت عمر نے کہا 'بھر کا میرا سر دھو رہی تھی۔ پھر کہا کون بات کرے گا 'حضرت عمر نے کہا 'ابو الفضل آپ کیا کہت ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی بیاد دکی تو جس پر حضرت ابی نے کہا اے این خطاب! یہ نی کریم میں اندر میا گا ہی اور بیت نے بیا کہ اور اگر آپ بھی سے کہ آپ نے کہا اور اگر آپ بھی کہا تھا کہ میرے کندھوں نے میرے تو میں فیصلہ دے دیا ہے تو یہ میں مسلمانوں کو بیش کرتا ہوں 'حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے کندھوں کے تیرے کرے کریا اندراگا دیں۔

اس کے بعد حضرت عمر نے دیوار گرا کر اے مجد میں شامل کر لیا اور پھر مجور کے وہ ستون بھی تبدیل کر دیے جو رسول الشہائی کے دور سے چلے آ رہے نئے آئیس دیمک کھا گئی تھی۔

علامہ رزین نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے الفاظ یہ ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عہما نے بتایا کہ حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگ مدید میں جمع ہو بھی سے انہوں نے حضرت عمر سے کہا اے امیر المؤسین! آپ اگر مجد وسیج کر دیں تو کتنا اچھا ہو چنا نچہ آپ نے اضافہ کا ادادہ کر لیا اور اس سلسے میں حضرت عباس کے گھر کے بارے میں ان سے بات کی جو مجد کے ساتھ بی تھا ان سے کہا میں آپ کو اس سے بہتر لے دولگا یہ آپ مسلمانوں کے لئے دیدیں انہوں نے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ یہ جمعے رسول اللہ علی نے عطا فرمایا تھا اور اس کا پرتالہ ان کے باتھوں سے لگ ہے۔ حضرت عرفے کہا میں ضرور لوں گا انہوں نے کہا کہ آپ کو بیت نہیں پہنچا دونوں نے حضرت ابی کو قالمت مان لیا وہ کچھ دیر ان کے وروازے پر کھڑے رہے چر انہیں اندر آنے کی اجازت دی دونوں نے اپنی اپنی بات سنائی۔ حضرت ابی خواصل کے بیت المقدس بنانے کا ادادہ کیا وہ زمین بنوامرائیل کے دولڑکوں کی تھی یہاں متا م بہت حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس بنانے کا ادادہ کیا وہ وہ زمین بنوامرائیل کے دولڑکوں کی تھی یہاں متا می مجاں آپ مجد بنانے بطے عظ حضرت داؤد نے انہیں بیچ کو وہ زمین بنوامرائیل کے دولڑکوں کی تھی یہاں تے مجاں آپ مجد بنانے بطے عظ حضرت داؤد نے انہیں بیچ کو وہ زمین بنوامرائیل کے دولڑکوں کی تھی یہاں مقام پر تھی جہاں آپ مجد بنانے بطے عظ حضرت داؤد نے انہیں بیچ کو

- ONE CONTROL

کہا اور قیمت کا لائی دیا انہوں نے نی دی اور ان سے کہا: جو پھی آپ نے ہم سے لیا ہے وہ بہتر ہے یا جو پھی ہمیں دیا
ہے انہوں نے کہا جو میں نے لیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ تی جائز نہیں سیحت آپ سے زیادہ قیمت دینے کو کہا
اور یوں سات بار ہوا آپ نے فرمایا اگرتم ماگو کے نہیں تو میں اتی رقم اور زیادہ دوں گا انہوں نے کہا ہم یقینا بیج بی اور آپ سے سوال نہیں کریں گئ آپ نے فرمایا 'ایبا کر لو چنا نچہ انہوں نے بہت ی رقم ما مگ کی مضرت داؤد علیہ السلام کو وی فرمائی کہ اگرتم اپنے مال سے آئیں دے رہے ہوتم جانو اور کو گراں گذری اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وی فرمائی کہ اگرتم اپنے مال سے آئیں دے رہے ہوتم جانو اور میں اگر ہمارے رزق سے دے رہے ہوتو آئیں اتنا بھی دے دو کہ بیراضی ہو جا کیں کیونکہ میرا گھرظلم سے بچنا چاہیے اور میں مہمیں اس کی تغیر سے محروم کر رہا ہوں۔حضرت داؤد نے عرض کی اے پروردگار! اس کی اجازت سلیمان کو دیدے اس کے بعد حضرت الی نے حضرت عباس کو چی قرار دیا۔ اس پر حضرت عباس نے کہا اب اگر آپ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند گئے اور پر نالہ اتار دیا انہیں اس پر افسوں ہوا کیونکہ رسول الشفائی نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا۔آپ نے بتایا ، بخدا اسے لگاتے وقت حضور ملک کے قدم میرے کندھوں پر تھے۔ یہ من کر حضرت عمر نے کہا تو بھر میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کر وہیں لگا دؤ انہوں نے ایسانہیں کیا۔اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا: اب اسے اپنے ہاتھ بی سے گرا دیجے۔

ایک روایت بی بھی ہے کہ بیر پرنالہ اس سے پہلے اُتار دیا گیا تھا کیونکہ مکان مصل تھا اور پانی مجد میں گرتا تھا (رزین) اور یکیٰ کے مطابق حضرت موسط بن عقبہ بناتے ہیں کہ حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ مسجد میں لگا ہوا تھا، حضرت عمر آئے اور اسے اکھاڑ دیا جس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علی ہے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا، اس پر حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا، اسے وہیں لگانے کے لئے بید میری پیچہ عاضر ہے۔

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنما نے بتایا کہ حضرت عمر کے راستے میں حضرت عباس کے مکان کا پہنالہ ہوتا تھا، حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ کے لئے کپڑے ہاں کہ حضرت عباس نے دو جانور ذرج کر رکھے تئے جب آپ پہنا کہ برنا لے کے برابر آئے تو پر ہائے ہے خون طلا پائی آپ کے کپڑوں پر گرا، آپ نے اسے اکھاڑنے کا تھم دیا اور پھرواپس جاکر کپڑے اتار دیے اور دوسرے ہائ لئے پھرواپس آکر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ات میں حضرت عباس آئے اور انہیں بتایا کہ یہاں اسے حضور تا ہوں کہ آپ میری بیٹے پر چڑھ کراسے وہیں لگا دیں جہاں حضور تا تھا جن اسے لگایا تھا چنانچہ انہوں نے یونی کیا۔

نگایا تھا اس پر حضرت عمر نے اسے ای جگہ لگا دیا عمل ازیں انہوں نے کہہ دیا تھا آپ اسے میرے ہی کندھوں پر چڑھ کر لگائیں گے چنانچہ حضرت عباس نے یونمی کیا۔

میں کہتا ہوں کہ بیگر ان گروں میں سے فی گیا تھا جس کے بارے اختلاف ہوا تھا بیر مکان مروان کا کہنے کی اوجہ آگے آ رہی ہے کہ بیر مروان کے گھر میں تھا' بی بھی کہتے ہیں کہ بیکھوری سکھانے کی جگہتی تو گویا گیر پرنالہ اس بچے ہوئے مکان میں تھا۔

ان دونوں روایات کوجمع کرنے کی صورت ہے ہے کہ اس گھر کے دو پرنالے تنے ایک پرنالہ تو مجد کی طرف گرتا تھا اور دوسرا راہتے میں تھا' ہر ایک کے بارے میں واقعہ بیان ہوا ہے۔اس کی تائید یجیٰ کے مطابق' حضرت عثان کے اضافے کے بیان میں حضرت اعمش سے ملتی ہے' انہوں نے بتایا کہ حضرت عہاس بن عبد المطلب نے اپنا وہ گھر بتایا جو مجد کے قریب تھا' اس وقت آپ نے بیشعر پڑھ رہے تھے:

" بیں نے اسے یکی اینوں اور پھر سے بنایا ہے جہت لکڑیوں سے والی ہے۔

اے بروروگار! بہال رہنے والول کے لئے برکت فرما۔"

یاں کر حضرت رسول اکرم اللہ نے وُعا دی کہ الی اس گھر والوں کو برکت وے۔ راوی کے مطابق حضرت عباس نے اس کا پرنالہ مسجد کی طرف لگا دیا جومجد میں بہتا تھا مضرت عمر نے اسے گرا دیا اس پر حضرت عباس نے کہا: کذرا اسے تو حضور اللہ نے میرے کندھوں پر کھڑا ہو کر لگایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا: کوئی بات نہیں اب آپ اسے میرے کندھوں پر چڑھ کر لگا کیں گے۔ پھر حضرت عباس نے اسے لگایا تھا۔ آخر حضرت عبان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دریا تھا۔ تخرید کراسے مجد میں شامل کیا تھا البت بارہ یا چودہ ہاتھ رہنے دیا تھا۔ حضرت اعمش کہتے ہیں بعد میں جھے معلوم نہیں کہ باقی حصد آپ نے تریدا تھا یا نہیں۔

میں کہتا ہوں' بظاہر بید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عہاس رضی اللہ تعالی عند نے مجد کی ضرورت سے زائد حصد اپنے پاس رکھ لیا تھا' اس باقی حصے میں وہ پرنالہ تھا اور جب حضرت عمر نے مروان کے گھر کے پاس وروازہ لگایا تو وہ پرنالہ وروازے پر پڑتا تھا' بید مجد کا راستہ تھا اور بعد ازال اس باقی حصے سے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے مجد میں اضافے کی ضرورت کے لئے خرید لیا تھا۔

ابن الى الدنيان بيطويل قصد بيان كيائ السين بتايا كه حضرت عباس في حضرت عمرت كما بخداب برناله حضور الله الدنيان من بعن ساته تقا چناني آپ في محصور الله الله في الله عند في الله عند في الله كالله الله تعالى عند في آب كوكندهون برأ شايا تقار

حضرت محر بن عقبہ کہتے ہیں: یہ کو کرمکن تھا کہ رسول اللہ علقہ اپنے باپ یا چھا کے کندھوں پر قدم رکھتے ' میر حضرت عباس تنے جنہوں نے آپ کو کندھوں پر اُٹھایا تھا۔

یجی کا حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها کی گذشته روایت میں یہ قول: "حضرت عباس کا گھر اس ستونِ مربعہ کے اندر تھا جومروان بن عمم کے گھرسے ملا ہوا تھا۔" اس سے مراد وہ دروازہ ہے جہاں سے لوگ اس سے گھر کو جاتے ہتے۔

علامہ زین مراغی لکھتے ہیں کہ مربعہ کا بیان آگے آرہا ہے جہاں حصرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافے کا ذکر ہوگا۔زین نے مطری کی بیروی میں وہاں لکھا ہے کہ بیدوی ستون ہے جو قبلہ سے ملتے والے ستونوں کی لائن میں ہے اس کا نچلا حصہ بیٹھنے کی جگہ کی مقدار میں اونچا کیا گیا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ والاستون بھی مربعہ تھا اور یہی بیت مروان سے ملا ہوا تھا، یہاں یہی مراد ہے جیسے ہم مجد نبوی کی حد بندی میں بتا مجلے ہیں بیمنبر سے مغرب کی طرف یا نچوال ستون تھا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے اضافے کی ابتداء ای ستون سے ہوئی تھی لیکن مطری اور مراغی اسے نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے اس سے قبل جس مربعہ کا ذکر کیا ہے وہ حضرت عمر کے اضافے کی انتہاء تھی یدان کے اضافے کی انتہاء کیسے ہوسکتی ہے جبکہ ید حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی ابتداء تھی جہاں سے پہلا اضافہ شروع ہوا تھا پھر جوستون ان دونوں نے ذکر کیا ہے حجرہ مبارکہ شامل کرے اس کی کل پیائش نوے ہاتھ بنتی ہے جبکہ یجیٰ کے مطابق حضرت ابن عمر کی روایت بھی یہ ہے: معجد كاطول حضرت عمر رضى الله تعالى عند كے دور مين قبله سے شام كى طرف ايك سوچاليس باتھ تقا اور چوڑائى ايك سو میں ہاتھ تھی جبکہ جہت کی اونیائی وہال سے زمین تک گیارہ ہاتھ تھی۔ اٹنی تو یہ کسے سیح بوسکتا ہے کہ یہ اضاف اس ستون تك تھا بلكه ان كے اضافے كى ابتداءتو اس سے متصل ستون سے ہوئى تھى چنانچدان كابيداضافداس ستون سے مغرب كى طرف بیں ہاتھ تھا کیونکہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ مجد کا عرض سو ہاتھ تھا تو بداضا فد بیں ہاتھ ہوا اور بدوستونوں کی طرف تھا چنانچہ ان کے دور میں اس طرف سے معجد کی انتہاء منبر کی مغربی جانب سے ساتواں ستون تھی اور مشرق کی طرف سے جرہ مقدسہ کیونکداس طرف سے انہوں نے کوئی اضافہ بیس کیا تھا اور قبلہ کی طرف سے ستونوں کی وہ لائن تھی جوقبلہ سے مطنتے سے جالیاں بھی ای طرف تھیں جو جل گئیں اور جو کھھ باتی بیا تھا وہ لکڑیاں اس ستون کے بیچ تھیں جو اس لائن میں محراب عثانی کے سامنے بائیں طرف تھا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اضافہ قبلہ کی طرف سے ریاض الجندكى ورمياني حصت اور قبلدى حصت كے درميان تھا اور بياضافدوس ہاتھ بنما ہے رہاشام كى طرف تو اس بارے ميں آتا ہے کہ اس کا طول آپ کے دور میں ایک سو جالیس ہاتھ تھا جس میں سے قبلہ کی طرف دس ہاتھ کا اضافہ تھا اور آپ كے دوريس اصلى معجد كے محن كے اندر موجود دو پقرول سے لے كرساتھ ہاتھ پيائش تھى كيونكہ ہم بيان كر يكے كم مجد اصلی کی اگلی طرف سے اس طرف صرف ستر ہاتھ بنا تھا۔

ایک اور بات رہ گئ جس کے بارے میں کس نے وضاحت نہیں کی اور وہ یہ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنهن کے جرول میں سے پچھ شام کی طرف سے جیسے بتایا جا چکا اور جو پچھ ہم ابن سعد کے حوالے سے بتا چکے ہیں وہ

بالكل ظاہر ب كد حضرت عمر في ان ميں سے كوئى بھى مجد ميں شامل نہيں كيا تھا البت انہيں وليد في شامل كيا تھا كيونكم حضرت عمرضى الله تعالى عند في شام كى جانب والے جھے كواسينے حال پر رہنے ديا تھا، معجد اس كے اردگروتھى۔

ای روایت کے تحت سید قرافی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اس جگہ کا بھی نصف حصہ خرید کرمسجد میں شامل کر ویا تھا جو حضورت اللہ اللہ علیہ کہ عنہ کو دیا تھا کہ اسے دیا تھا جو حضورت کی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا کہ سے اسے ایک لاکھ درہم میں خرید کرمسجد میں شامل کر دیا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ آئندہ کی کی روایت میں آ رہا ہے کہ میہ جگہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند نے خریدی تھی ا یونمی اس ننٹے میں ہے جیسے ان کے پوتے حسن بن محمد نے ان سے روایت کیا پھر میں نے اس ننٹے میں دیکھا جسے ان کے بیٹے ظاہر نے ان سے روایت کیا تو وہ وہی کچھ تھا جسے قرافی نے لکھا ہے۔

ابن زبالداور یکی وغیرہ نے بینیں کھا کہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عند نے حضرت ابدیکر رضی اللہ تعالی عند کا گھر میں داخل کیا تھا حالانکہ بیہ بات طے ہے کہ اسے حضرت عمرضی اللہ تعالی عند ہی ئے داخل کیا تھا کیونکہ اس سے کہا فصل میں گذر چکا ہے کہ ان کے گھر کا دروازہ مبد کے مغرب میں تھا اور وہ خوند جو اس کے گھر شامل کرتے وقت اس کے برابر بنایا گیا تھا، وہ بہی ہے جو آن کل مبحد کے مغرب اس مورضین کا کوئی اختلاف نہیں ای لئے الل سیرت کے حوالے سے ابن نجار نے کہا: حضرت ابویکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کا چھوٹا سا دروازہ مبحد کے مغرب میں تھا جسے حضرت عمرضی الله تعالی عند کا گھر مغربی جانب تھا جے حضرت عمرضی الله تعالی عند کا گھر مغربی جانب تھا جے حضرت عمرض البویکر کا وہ کمر منبی شامل کر لیا تھا لیکن حافظ ابن ججر کہتے ہیں کہ ابن شہر نے ''اخبار مدید'' میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابویکر کا وہ گھر جس کے چھوٹے دروازے کے بارے میں حضورت البویکر کا وہ گھر جس کے چھوٹے دروازے کے بارے میں حضورت کے مروانا تھا کہ اسے یونجی مسجد کی طرف رہتے دیا جائے ہی مجد ہے مصل تھا 'بی آپ ہی کہ اب کے جس میں دہا چھر اپنی میں میں خوالی عند کے وور میں مسجد کے دور میں مسجد کے اداوہ ہوا تو لوگوں نے اسے شامل کرنے کے لئے اور جب حضرت ام البوئین سیدہ حصد رضی الله تعالی عند کے دور میں مسجد میں میں داستے سے جایا کرونگی ؟ آپ سے عرض کی گئی کہ ہم آپ کو اس کو اس کول کیا تھر انہوں نے خوش ہو کر وہ مکان دیدیا۔

میں کہنا ہوں کہ بی قصہ صرف ابن شہد نے حضرت حصد رضی اللہ تعالی عنہا کے اس گھر کے بارے میں بیان کیا ہے جو مجد کے قبلہ کی طرف تھا' اس کے ساتھ انہوں نے حضرت حصد کے بیت ابو بکر خرید نے کا ذکر کیا ہے جس کی کمزوری نظر آ رہی ہے اس کا مطلب بیہ بنتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا گھر قبلہ کی طرف تھا اور آج کل آل عمر کا راستہ وہی ہے اور ابن حجر نے اسے بقینی قرار دیا ہے حالانکہ ایبا بالکل نہیں جسے انشاء اللہ میں اسے آگے چودھویں فصل میں بیان کروں گا۔

یکی نے اپنی گذشتہ روایت میں کہا ہے کہ "حضرت عمر نے معجد کے ستون کجور کے توں اور چھت کجور کی شہندول سے دو ہاتھ بنائی تھی مجد کے اوپر دیوار کا پردہ تین ہاتھ۔" این نجار نے اسے بوں بیان کیا ہے چست دو ہاتھ کجور کی شہندوں کی تھی اور اس کی اوپر کی طرف تین ہاتھ کی دیوارتھی۔افٹی اور جہاں تک نظر آ رہا ہے کی کی اس عبارت میں خلال معلوم ہوتا ہے این نجار نے اس کی بیروی کی ہے جبہ مراد بعینہ وہ ہے جورزین نے اس روایت میں بیان کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں کہا ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے مجد کا پردہ اوپر کی طرف دو تین ہاتھ کا بنایا تھا تو گویا بہال "او" کا لفظ "فکلہ فنہ اُدّہ عن سے بہلے موجود نہیں ہے۔اس کے بعد بینی اور رزین نے کہا: انہوں نے اس کی بنیاد پھر سے رکھی اور وہ قد انسانی تک اوپی لے گئے نے مزید لکھا کہ اس کی ابنیش بھیج میں بنوا کیس مبعد کے چھر سے رکھی اور وہ قد انسانی تک اوپی طرف اور دو قبلہ کے پیچے تا ہم باب عا تکہ (باب الرحمہ) کو تبدیل شرکیا وروازے رکھ دووان وہ دوازہ کھول تھا جو تی انہوں کے توریک نے دویا کہ دوور دوازہ تو اور دوازہ کھول جو بروان میں طرف تھے بیم دہ دروازہ کھول جو مروان بن تھم کے گھر کے زدیک تھا تو یہ دونوں دروازہ کول تھا جو تی انون کھولے انہوں کے دوروں دروازہ کھول جو کی کھر کے زدیک تھا اور دو دروازہ حروان بن تھم کے گھر کے زدیک تھا اور دو دروازہ حروان بن تھم کے گھر کے زدیک

ان کا یہ تول کہ '' حضرت عمر نے باب عا تکہ کو تبدیل نہ کیا اور نہ وہ دروازہ تبدیل کیا جہاں سے حضور علی اللہ وافل ہوتے تھے۔

ہوا کرتے تھے۔'' اس دروازے کے بارے میں یہ بات تنظیم شدہ ہے کہ اس میں سے آپ مجد میں وافل ہوتے تھے۔

علامہ مرافی نے مطری کی چیروی میں کہا کہ وہ '' باب جبریل'' ہے کیونکہ انہوں نے مشرق کی طرف کوئی اضافہ نہیں کیا تھا' رہا باب عائکہ تو یہ کی نظر ہے کیونکہ مغرب کی طرف تو آپ نے اضافہ کیا تھا تو پھر تبدیل نہ کرنے کا مقصد کیال یہ ہوگا کہ انہوں نے اے پہلے دروازے کے سامنے تک مؤخر کر دیا تھا۔

اس روایت سے پیتہ چلنا ہے کہ وہ دروازہ جو آئ کل باب النساء کے نام سے مشہور ہے معزت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہ تھا کیونکہ انہوں نے جو پی کھا کھا ہے اس سے یہ بات نگاتی ہے کہ جو دروازہ انہوں نے مشرق کی طرف زیادہ کیا تھا اسے تیم افور کے قریب کیا تھا شاید یہ غلط نہی کا بھیجہ ہے کیونکہ جب انہوں نے مشرق کی طرف کوئی اضافہ نہیں کیا تو تیم انور کے قریب دروازہ کیے بن گیا اور کیے انہوں نے وہ جانب دروازے کے بغیر چھوڑ دی جے شام کی طرف بڑھایا تھا جبکہ جونقل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قیم انور کے تردیک دروازہ بنانا ولید کا اضافہ تھا اور اسے باب النساء کی طرف بڑھایا تھا کہ یہ ''باب النساء'' ہے لہذا یہ کہ جونگل کہ باب النساء وہی دروازہ ہے جومشرق میں دور عرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ آپ ہی نے بات کی ہوگئ کہ باب النساء وہی دروازہ ہے جومشرق میں دور عرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ آپ ہی نے بنایا تھا اور پھر عنقریب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے میں وہاں وہ عبارت آ رہی ہے جو اس معاسلے میں بالک واضح ہے جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے دروازے اسے ہی رہے دی رہے دیے جات معاسلے میں بالکل واضح ہے جہاں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے دروازے اسے ہی رہے دی رہے دیے جات حضرت عمر نے رکھے۔ واللہ واضح ہے جوال انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے دروازے اسے ہی رہے دی رہے دی جو تھے جتنے حضرت عمر نے رکھے۔ واللہ واضح ہے جوال انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے دروازے اسے ہی رہے دی جو کھی دی دولئے۔

## (3) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (473) (4

بخاری شریف میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ حضرت عمر نے معجد بنانے کا تھم دیا اور کہا کہ میں لوگوں کو فتنہ میں کہا کہ میں لوگوں کو فتنہ میں ڈالو گے۔ ڈالو گے۔

ابن شبہ یکی کے مطابق ابن ابوعمرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجدین اضافہ شام کی طرف سے کیا اور پھر کہا: اگر ہم اس میں اضافہ کرتے چلے جا کیں اور جبانہ تک بھی پہنچ جا کیں تب بھی بید رسول اللہ اللہ ہے۔ کی مجد کہنا کے گا۔

یجی کے مطابق حضرت عررضی الله تعالی عند نے کہا تھا: اگر رسول الله الله کا کھید ذوالحلیف تک بھی پھیلا دی جائے تو دہ یہی مسجد کہلائے گ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے بتایا' رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اگر اس مجد کو''صنعاء'' تک پھیلا دیا جائے تو میری ہی مجد کہلائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ اگر بیمسجد میرے گھر تک وسیع کر دی جائے تو میں ای میں نماز بڑھنے والا شار ہوں گا۔

یجی کے مطابق پختہ علماء نے کہا' رسول الله علی نے فرمایا' یہ ہے میری معجد اور جو بھی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے ای میں شار ہوگا اور اگر میری یہ مجد صنعاء تک بھی پہنی جائے تو میری ہی معجد کہلائے گا۔

میں کہتا ہوں کدان روایات کا جمع ہونا اس بات کوقوت دیتا ہے جوہم نے دوسری قصل کے اخیر میں پہلے میان کر دیا ہے چنانچے حضرت مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ معجد نبوی میں کی گنا ثواب اضافے میں بھی ویسے بی ملے گا۔ واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر١٣

# وہ بطیحاء (تھلہ) جسے حضرت عمر نے تعمیر کیا' مسجد کے ایک کنارے پر تھا

ابن شبہ و یکی کے مطابق حصرت عمر رضی الله تعالی عند نے مسجد کی ایک جانب ایک جگدر کھی جے بطیحا و کہتے تھے ، انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ جس نے شور شرابا کرنا ہو بلند آواز سے بات کرنا ہو با بلند آواز سے شعر و شاعری کرنا ہوتو و بال چلے جایا کرے۔

یکی کے لفظ یہ ہیں: حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے مجد کی ایک جانب چٹیل جگہ چھوڑ رکھی تھی جے بطیحا کہتے مجے اور پھر کہد دیا تھا کہ جس نے شور شرایا کرنا ہو او چی آواز سے بولنا ہو یا شعرخوانی کرنا ہوتو اس جگہ چلے جایا کرے

ابن شبہ کے مطابق محد نے بتایا میں اس بطیحاء میں سے معجد کے اندر گیا جہال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے بعد اضافیہ کیا گیا تھا۔

ابن شبہ نے ایک اور مقام پر یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ بطیحاء حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں معجد کے مشرق میں تقا اورانتہائی آخر میں تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے وہاں رہائش رکھی جو بطیحاء میں ان کا گھر تھا جے آج کل رباط السبیل کہا جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند جب نماز سے فارغ ہوتے تو مجد میں آواز دیتے۔ شور شراب سے پر میز کیا کرونیز فرماتے کہ مجد کی بالائی طرف شور ہونا جائے (اگر کرنا ہی ہو) یکیٰ کے الفاظ ہیں کہ مجد میں جاتے وقت یوں فرماتے تھے۔

ابن شبہ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے پھھ تاجروں کو سنا کہ وہ مبجد میں تجارتی اور د نیوی گفتگو کر رہے تنے تو سن کر فرمایا: مبجدیں ذکر اللی کے لئے ہوا کرتی ہیں تنہیں اگر تجارت یا د نیاوی گفتگو کرنا ہوتو بقیج کی طرف جانا ہوگا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک آدی کی آواز سی تو فرمایا: جانے ہو کہاں کھڑے ہو؟ لگنا تھا کہ آپ کو اس کی اس انداز سے گفتگو پیند نہیں آئی۔

حفرت عبد الرحمان بن حاطب كہتے ہيں كه حضرت عثان اور طلحه رضى اللہ تعالى عنها كے درميان مبيد بيل جھڑا ما ہوگيا محفرت عرض اللہ تعالى عنہ تو جا جيكے ہے طلحه البحى موجود تضان رضى اللہ تعالى عنہ تو جا جيكے ہے طلحه البحى موجود تضان سے كہا: تم لوگ مبيد بيل بد ربانى اور به معنى باتيں كرتے ہو؟ طلحہ زانو كے بل بيشے كے اور كہنے كيكہ بخدا بيل مظلوم ہوں اور برا بھلا مجھى كو كہا گيا۔ انہوں نے پھڑ كہا: تم لوگ مسيد بيل برگوئى اور به مقصد باتيں كرتے ہو؟ تم مجھ سے في نہيں سكو كے طلحہ نے كہا: اے امير المؤمنين! معاف كيجئ بخدا بيل بى مظلوم ہوں اور برا بھلا مجھى كو كہا گيا۔ انہوں نے جرے سے دكھ كرفر ماياً: بخدا واقعى يہ مظلوم ہيں چنانچہ حضرت عمر خاموش ہو گيا ہے۔

حضرت سائب بن بزیدرضی الله تعالی عند بتاتے ہیں کہ میں مجد قیس لیٹا ہوا تھا بھے کسی نے کئر مارا میں نے سر اُٹھایا دیکھا تو حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: جاؤ اور ان دونوں کو لے کر آؤ میں ان کی طرف گیا آپ نے ان سے بوچھا میں کون ہویا کہا کہاں سے آئے ہؤ دونوں نے کہا اہل طائف سے ہیں فرمایا اگرتم اس شہر سے ہوتے تو میں شہر چھوڑنے سے قبل تمہیں کوڑے لگا تا تم رسول اللہ اللہ کے کہا میں آوازیں بلند کر رہے ہو؟

حضرت عمر رضی اللد تعالی عند کے پاس معجد میں ایک محض کو لایا گیا، کسی معاطے میں بکڑا گیا تھا، فرمایا: اسے مسجد سے باہر کے جاکر مارو۔

حضرت نافع کہتے ہیں کہ عشاء کے وقت حضرت عمر مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک آدی کے بیننے کی آوازسی اسے اپنے بال ہوا کہا کا اف کا اپنے بال بلا کر پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ تقیف قبیلہ سے تعلق ہے۔ پوچھا کیا بہیں رہتے ہو؟ کہا کا اف کا دہتے والا ہول اس پر آپ نے اسے ڈاٹنا اور فرمایا: اگر تم ہمارے ہاں ہوتے تو میں تمہیں عبر تناک سرا دیتا چر فرمایا: ہماری اس مجد میں آوازیں بلند نہیں کی جاتیں۔

ابن سیرین رحمداللہ کہتے ہیں کدابن مسعود نے کسی کومجد میں آواز بلند کرتے سنا تو اسے خت لیجے سے ڈاٹا ا آپ سے جہا کیا کہ آپ ایسی فخش گفتگو تو نہیں کیا کرتے؟ فرمایا: ہمیں یہی تھم ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عند کو سنا که مسجد میں شعر خوانی کر رہے نظے آپ ان کی طرف لیکے۔اس پر حضرت حسان نے کہا: میں وہ شعر پڑھ رہا تھا جن میں آپ سے بہتر کا ذکر ہے بھر حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: میں تنہیں الله کی فتم دیتا ہوں کی بتا ہی کیا تم نے رسول الله علیہ کو یہ فرماتے نہیں سنا تھا کہ: '' (حسان!) میری طرف سے ان کفار کو جواب دؤ اور اے الله اے (حسان) کو جریل امین کی تائید دے۔'' انہوں نے کہا' بال سنا ہے۔

یجی نے آپ کے اس قول:

"ميں وہ اشعار پڑھ رہا تھا جن ميں تم سے بہتر كا ذكر ہے."

کے بعد لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چیھیے ہٹ گئے انہیں پہنہ چل گیا تھا کہ وہ نبی کریم علاقے کی بات کر بے ہیں۔

ترندی کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله الله علی حضرت حسان کے لئے معجد میں منبرلگا دیتے اور وہ اس پر کھڑے ہو کر کفار کی برائیاں شار کرتے۔

اس فتم کی بہت سی احادیث ملتی ہیں انہیں جن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شعرخوانی سے مراد جانل اور باطل لوگوں کے اشعار ہیں اور حضرت عمر کے اس فرمان میں بہی مراد ہیں کہ: '' جس نے شعرخوانی کرنا ہوا وہ بطیحاء کی طرف چلے جایا کرے اور ان اشعار کی اجازت ہے جو اس طرح کے نہ ہوں۔

یہ بھی کہتے ہیں کدان سے مرادم بعد میں بہت س شعرخوانی ہے جس کی دجہ سے لوگ پریشان ہو جا کیں۔ کسی نے اس وضاحت کونہیں مانا بلکہ نبی پرعمل کرنے کو کہا اور بید دعویٰ کیا کہ بیدا جازت منسوخ ہوگئ تھی اور این زبالہ کے مطابق حضرتِ کعب بن مالک نے رسول الله الله الله کو کم مجد میں پھھاشھار سنائے تنے جو یوں تنے:

بَانَتُ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمُ مَيْتُولُ

" سعاد جدا ہوگئی اور آج میرا دل ای کی طرف متوجہ ہے۔"

#### فصل نمبر١٤

## مسجد نبوی میں حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عنه کا اضافیہ

صیح بخاری اورسنن ابو داؤد کے مطابق حصرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے دور میں مجد کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جیست پر مجور کی شہنیاں تھیں اورسنون مجور کے سے سے خصرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مبحد میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے اضافہ کیا اور اسے انہی بنیادوں پر تقبیر کیا جو عہد نبوی میں تھیں کی اینٹیں اور مجور کی شاخیں استعال کیں اورستون دوبارہ لکڑی کے لگائے پھر حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اضافہ کیا اور بہت می تبدیلیاں کیں دیواریں نقش و تگار والے پھروں سے بنا کیں جن میں چونا استعال کیا نیزستون میں نظر والے پھروں سے بنا کیں جن میں چونا استعال کیا نیزستون میں نظری سے بنوائی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها بتاتے ہیں کہ حضور اللہ تعالی عدد میں مبحد نبوی کے ستون مجور کے ستے ستے اور کھجور کی شاخوں سے انہیں سایہ دار بنایا گیا تھا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ بوسیدہ ہو گئے تو آپ نے مجود کے سنے اور شاخیں استعال کیں اور پھر یہ بھی دور عثان رضی اللہ تعالی عنہ میں بوسیدہ ہو گئے تو انہوں نے اینوں سے بنادئے چنانچہ وہی اب تک چلے آ رہے ہیں علامہ مجد نے حضرت ابو بکر کی بجائے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بوسیدہ ہو گئے تھے لیکن میں نے کسی اور نسخ میں بہیں دیکھا۔

اس روایت میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی تقیر کا مقصد صرف یہ تھا کہ تنے بوسیدہ ہو گئے تنے اور حضرت عثان نے انہیں اینوں سے بنایا تھا کھر سے نہیں لیکن صحیح بخاری کی روایت زیادہ صحیح ہے۔
مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ناپند کیا آئیس یہ پند تھا کہ اسے اس حال پر رہنا دیا جائے چنانچہ محود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ اللہ اللہ سے سنا فرماتے تھے: جو اللہ کی خاطر مجد بنا دیا اللہ علی اسے ویا ہی مکان دے گا۔

مجد میں اضافے کی بات کی انہیں بتایا کہ جد کے دن مجد نگ دکھائی دیتی ہے اور انہیں کھے میدان میں نماز پڑھنا پڑتی ہے چنانچہ حضرت عثان نے اسلیے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا انہوں نے بیک آواز کہا کہ اسے گرا کر اضافہ بھی کر دیا جائے چنانچہ حضرت عثان نے اسلیے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا انہوں نے بیلے آواز کہا کہ اسے گرانے اور اس جائے چنانچہ انہوں نے خام کی نماز پڑھائی اور متر پڑھ کر حد و تناء کی 'پر فرمایا: اے لوگو! میں مجد نبوی کو گرانے اور اسلیے میں نے بنا تھا کہ جو اللہ کے ذکر کے لئے مسجد بنائے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گر بنائے گا اور پھر اسلیے میں جھ سے قبل عمر بن خطاب اس میں اضافہ اور تقیر کر بے کہ اور اضافہ اور تقیر کرنے اور اضافہ اور تقیر کرنے اور اضافہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

اس دن لوگوں نے آپ کی بیرائے پیند کی اور ان کو دعا کیں دیں چنانچہ میں ہوئی تو انہوں نے کاریگر بلائے اور خود حصد لیا۔ آپ ہیشہ روزے سے رہتے اور راتوں کو لفل پڑھا کرتے تھے مجد سے لکلانہیں کرتے تھے آپ نے بیکام رہے الاقل ۲۹ھ کوشروع کیا اور آئندہ سال ۳۰ھ کومحرم الحرام میں فارغ ہوئے کوئی دیں ماہ تک کام جاری رہا۔

میں بتاتا چلوں کہ مطلب کا پہلا قوال: "جب حصرت عثان ٢٢ه دو خلیفہ ہے۔ تا میں ہوئی تو انہوں نے کاریگروں کو بلایا۔ یہ بتاتا ہے کہ تغییر اس سال شروع ہوئی اور ان کا آخری قول کہ" کام کی ابتداء" اس ساری کے مخالف ہے اور جو آخر میں لکھا ہے وہی درست ہے کیونکہ ریہ اور جگہ پر بھی فہکور ہے چنانچہ پہلے کا مطلب ریالیا جائے گا کہ آپ نے بدلا جائے گا کہ آپ نے بدلا ہوئے دہار ہے۔ یہ تعیر کرتے وقت لوگوں سے مشورہ نہیں کیا اور نہ ہی محارت بنائی بلکہ ان سالوں میں کام شروع رہا۔

علامہ رزین نے ان الفاظ سے روایت کی: جب حضرت عثان خلیفہ بنائے گئے آپ کی خلافت کا چوتھا سال تھا کہ لوگوں نے مسجد میں توسیع پرزور دیا اور مسجد کی نظی کی شکایت کی چنا نچہ حضرت عثان نے اہلِ رائے سے مشورہ کہا اور انہوں نے مشورہ دیا۔

یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے زور آپ کی خلافت کے چوتھے سال میں پڑا اور تغییر ٢٩ ھ تک مؤخر ہوگئ ورنہ یہ روایت پہلے کے مخالف ہے کیونکہ حضرت عثان محرم کی ابتداء ٢٣ ھ میں خلیفہ بے اور خلافت کا چوتھا سال ٢٥ ھ بنتا ہے اور پہلی تاریخ صبح ہے کیونکہ بچی و ابن زبالہ کے مطابق حضرت عثان نے قل سے چار سال پہلے مجد میں اضافہ کیا' آپ ذی الحجہ ٣٥ ھ کوقل کے صبحے۔

حافظ ائن جرکتے ہیں مشہور یہ ہے کہ حضرت عثان کی طرف سے مجد کی تغیر ہو ہو کی اور یہ جی کہتے ہیں کہ آپ کے دور خلافت کے آخری سال میں تغیر ہوئی چنانچہ کتاب السیر میں وہب بن معبد نے کہا جھے مالک نے بتایا کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند مجد تغیر کررہے تھے کہ بیر مجد پوری نہ ہو یائے گی چنانچہ ایکی ہوا۔ نہ ہو یائے گی چنانچہ ایکی ہوا۔

حافظ ابن جر کہتے ہیں ان دونوں روایوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ پہلی تو ابتدائی تاریخ متی اور دوسری

تاریخ آخری۔

میں کہتا ہوں اس سے پہلے آ چکا ہے جس کی وجہ سے دونوں روایتیں جمع نہیں ہوسکتیں اور یہ ہمی آ چکا کہ آپ مساھ کو فارغ ہوئے ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت عثان نے اپنی خلافت کے آخری سال میں کوئی اور عارت تقیر کی ہو۔ این شہراس روایت تک پہنے ہیں جو مالک نے حضرت کعب سے روایت کی چنا نچے ابو صالح کہتے ہیں: حضرت کعب نے مجد کی تقییر کے دوران کہا تھا' بخدا مجھے تو یہ اچھا لگنا ہے کہ یہ برخ بنانے سے فارغ ہوں تو اسے گر جانا چاہئے۔ اس بارے میں بوچھا گیا: اسے ابواسحاق! کیا آپ ہمیں بتایا نہیں کرتے سے کہ مجد حرام کوچھوڑ کر اس میں نماز پڑھنا ایک ہزار نماز سے افضل ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں اب بھی ہے کہتا ہوں لیکن آسان سے فتند ازا چاہتا ہے درمیان میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رو گیا ہے اور جونمی یہ مجد سے فارغ ہوں گے وہ نازل ہو جائیگا۔ یہ بات اس وقت دکھائی دے گی جب بید بوڑھے عثان بن عفان قبل کر دی جا تیں گے۔ اس پر ایک فیض نے پوچھا: ان کا قبل بھی حضرت عمر کی طرح ہی ہوگا؟ یہ بوڑھا اور پھر یہ سلسلہ عددن سے روم کے تھی راستوں تک کھیل مائے گا۔

یکی کے مطابق حفرت حمید کہتے ہیں کہ جب حفرت عثان نے ادادہ کیا لوگوں سے منبر پر کھڑے ہوکر ہات کرتا ہوں تو مروان بن تم نے عرض کی میرے مال ہاپ آپ پر قربان اگر آپ بیکام کر گذریں تو اچھا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ کریں۔انہوں نے کہا: افسوں! میں یہ بات ناپند کرتا ہوں کہ لوگ یہ خیال کریں کہ میں ان پر زبردی کر دہا ہول مروان نے کہا جب حضرت عمر نے تعیر کی تھی تو کیا ایسا ظاہر کر دیا تھا؟ انہوں نے قربایا: چپ ہو جاؤ عمر سخت شم کے شے تو لوگ ان سے ڈریتے تھے وہ اگر انہیں گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کو کہتے تو انہیں ایسا کرنا ہوتا لیکن میں ان سے نری کا برتاؤ کرتا ہوں جھے ڈر رہتا ہے۔اس پر مروان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ سے جو بھی یہ بات سے گا آپ کے خلاف ہوگا۔

عبد الرحمان بن سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ حضرت عثان رسول اللہ اللہ کی مسجد بنا رہے تھے اور بطن فی س فی سے چونا آپ کے پاس لایا جا رہا تھا' آپ اپنے پاؤل پر کھڑے ہوتے' کاریگر کام کرتے پھر تماز کا وقت آ جاتا تو آپ ٹماز پڑھاتے' بھی سوکر واپس آئے اور بھی مسجد ہی میں سوجاتے۔

فارجہ بن زید کہتے ہیں: حضرت عثان نے مجد کرا کر قبلہ کی طرف اضافہ فرمایا لیکن مشرق کی طرف اضافہ نہ کیا ا مغرب کی طرف ایک ستون کی لائن بنائی مجد کونفش دار پھر اور چونے سے بنایا اور اسے سفید چونا سے پلستر کر دیا زید بن ثابت نے ستونوں کی پیائش کی تو وہ تنوں جاتے تھے پھر مشرق اور مغرب کی طرف طاق رکھے۔ یہ کام اپنے قل سے جارسال پہلے کر دیا شام کی طرف پچاس ہاتھ کی زیادتی کی۔

حارث میں کہتے ہیں کہ حضرت عثان نے اپنے قل سے جارسال پہلے قبلہ کی طرف اضافہ کیا تھا' انہوں نے آج

(479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479) (479)

ے مقصورہ کی حد پر دیوار بنائی اور مغرب کی طرف مربعہ کے بعد ایک ستون زیادہ کیا شام کی طرف بچاس ہاتھ اضافہ کیا ا لیکن مشرق کی طرف کوئی اضافہ نہیں کیا۔

مطری کا خیال ہے کہ اس مربعہ سے وہی مراد ہے جو پہلے گذرا اور جس کے بارے میں حضرت عمر کے اضافے کے دوران مجد کی حد بتائی گئی تھی اور ستون مربعہ ان دو سے پہلے ہے تو مغرب کی طرف منبر سے چوشے ستون کی لائن میں قبلہ سے مطنے ہیں پھر مطری اور مراغی نے کہا: حضرت عثان کے اضافے کی انتہاء اس ستون تک تھی جو مغرب میں طراز کے سامنے تھا چنانچے دونوں کہتے ہیں: مربعہ کہنے سے ان کا مقصد وہ ستون تھا جو اسے مغرب کی طرف سے ملتا تھا اور جوقبلہ میں تھا جس کی بنیاد بیضنے کی مقدار چوکور جگتھی اور بیداس اور جوقبلہ میں تھا جس کی بنیاد بیضنے کی مقدار چوکور جگتھی اور بیداس ستون کی مغربی جانب اضافہ کی انتہامتھی اور بیداس ستون کے سامنے تھا جو حضرت عثان نے قبلہ والی دیوار کی طرف زیادہ کیا تھا۔

حاصل ہے کہ حضرت عثان کا اضافہ وہ چھتی جگہ تھی جو ان دوستونوں کے درمیان تھی۔ اس سے قبل ہیں نے کسی کو یہ بتاتے نہیں دیکھا' ہم مجد نبوی کی حد ہے مقابل تھا حضرت عمر اور حضرت عثان کا اضافہ مغرب کی طرف اس کے بعد ہوا' حضرت عمر نے مشرق سے مغرب تک کی بیائش ایک سویس ہاتھ کر دی (۱۸۰ فٹ) اور جس مربعہ کا ذکر ان دونوں نے کیا کہ وہ جمرہ شریفہ تک آپ کے اتسافے کی انہاء تھی' نو ہاتھ سے کم تھا اور طراز کے سامنے سو ہاتھ تھی چانچہ حضرت عمر کے لئے مغرب کی طرف طراز کے بعد دو اور سائبان رہ گئے لہذا ان کے دور ہیں مجد کی حد منبر سے سائواں ستون تھا اور منبر سے سائویں ستون کی صف ہیں ستون ہے جو نینچ سے چوکورلیکن زہین سے بقدر جلہ (بیٹھنے کی جگہ) اونچا نہیں بلکہ وہ زبین ہی پر چوکور ہے اور بیٹی محارت میں دوسری آتشزدگی کے موقع پر ٹوٹ کیا تھا اور بیان ستونوں کی لائن ہیں نہیں جو قبلہ کی طرف ہیں بلکہ ان ستونوں کی مف شی ہے جو بہاں مراد ہے چانچہ حضرت مثان کے صف شی ہے جو بہاں مراد ہے چانچہ حضرت مثان کے سے مف شی ہے جو بہاں مراد ہے چانچہ حضرت مثان کے سے مف شی ہے جو بہاں مراد ہے چانچہ حضرت مثان کے سے مفرب ہیں وہ سائبان ہے جو بعد ہیں ہے لہذا آپ کے دور ہیں مجد کی انتہاء منبر سے آٹھواں ستون تھی اور وہ بھی مغرب ہیں۔

اس کے سی ہونے کی ولیل وہ ہے کہ حضرت عثمان کے بعد ولید نے مغرب کی طرف دوستون اضافہ کے سے اور پھر ولید کے مغرب کی طرف دوستون سے باتی رہ جانے اور پھر ولید کے بعد کی سنتون سے باتی رہ جانے والے مرف دوستون مغرب کی طرف کوئی اضافہ ہیں وہیں ایک چوکورستون ہے جوآ دی کے بیٹنے کی مقدار اونچا ہے والے صرف دوستون مغرب ہیں ہیں جو ولید کا اضافہ ہیں وہیں ایک چوکورستون ہے جوآ دی کے بیٹنے کی مقدار اونچا ہے اور اس کے سامنے ہے باب السلام سے وافل ہوں تو سامنے آتا ہے بظاہر یہ حضرت عثمان کے اضافے کی علامت اور ولید کے اضافے کی ابتداء تھی۔

اگر ہم کہیں کہ معرد نبوی کی انتہاء وہ ستون مربعہ ہے جو قبلہ کی طرف ہے جیسے اشارہ کیا جا چکا تو مجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا اضافہ یہاں سے مغرب کی طرف دوستون ہیں چنانچہ جیٹے ستون کی زیادتی منبر سے شار ہوگی اسی کی

CANTON DESIGNATION

لائن ہیں نے سے چوکورستون جلسے کی مقدار ہیں ہے جو آج کل آٹھ پہلوستون کے سامنے ہے اور حضرت عثان کا اضافہ مغرب کی طرف اس سے بعد والے ستون تک تھا جو ساتواں ہے ولید کے لئے مسجد کی دیوار تک تین ستون باتی رہ جاتے ہیں اس کی تقییر میں روایت آ رہی ہے جس کا مطلب بھی ہے علاوہ ازیں جو پچھ انہوں نے پہلے موز جین سے مجھا ہے وہ یہ مغرب کی طرف جب بھی مربعہ کا لفظ بولا جا تا ہے تو اس سے مراد وہ ستون ہوتا ہے جو مغرب میں مربعۃ القمر کے مقابل ہے اور وہ آج کل آٹھ پہلو ہے اور پھر صحن کے دوشای رکنوں میں اس کی شکل کے دوستون ہیں انہیں بعد میں آٹھ پہلو ہا اور پھر صحن کے دوشای رکنوں میں اس کی شکل کے دوستون ہیں آٹیں بعد میں آٹھ پہلو بنایا گیا اسے مربعہ غربیہ کہتے ہیں اور بیستون منبر سے چھٹا ہے اس سے بیاب را جج معلوم ہوتی ہے کہ محرت عرکا اضافہ ہے اور حضرت عثان کی ابتدائے تغیر ہے اور اگر ہیں ہو جسے مطری اور اس کے پیروکاروں نے کہا تو محرت عثان کے احد مغرب میں پائج ستون ہوتے ہیں چنانچے سب ولید کا اضافہ بختے حالانکہ اسے کوئی بھی منہیں مانتا ہم نے مبود کی حد بندی بتاتے ہوئے جو کھو دیا ہے وہ اس کے در کے لئے کافی ہے۔

عبداللد بن عطیہ کہتے ہیں کہ حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقش دار پھروں اور چونے سے سجد تغیر کی اور
اس کے ستون نقش دار پھر سے بنوائے اس میں لوہ کے ستون تھے جن میں سکہ بحرا ہوا تھا جبکہ چھت ساج کی لکڑی سے
بنائی کمبائی ایک سوسائھ ہاتھ رکھی اور چوڑائی ایک سو پہاس ہاتھ چھ دروازے بنائے جیسے حضرت عمر کے دور میں تھے:
باب عا تکہ جے باب الرحمہ کہتے ہیں اور اس کے قریب مشرقی جانب سے اس کے مقابل دروازہ بنوایا سے باب النساء تھا اب مروان جے باب الساء تھا آخر میں بنوائے۔
باب مروان جے باب السلام کہتے تھے اور وہ دروازہ جے باب اللی کہتے تھے لیتی باب جریل اور دو دروازے مجد کے آخر میں بنوائے۔

میں کہنا ہوں ان کا بیکہنا '' اس کی لمبائی ایک سوساٹھ ہاتھ رکھی۔'' گذشتہ اس قول کے خلاف ہے کہ شام کی طرف سے انہوں نے بچاس ہاتھ کا اضافہ کیا کیونکہ جعفرت عمر کے بارے میں آچکا ہے کہ انہوں نے مجد کا طول ایک سو چالیں ہاتھ کیا جوتا تو آپ کے دور میں بیطول ایک سونوے ہاتھ ہوتا ور ایس ہے کہ حضرت عثان نے بچاس ہاتھ کا اضافہ کیا ہوتا تو آپ کے دور میں بیطول ایک سونوے ہاتھ ہوتا اور ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عثان کے دور میں اس کا طول ایک سوساٹھ ہاتھ تھا جوان کے اضافے میں فرکور ہوگا۔

ان کا یہ کبنا کہ ''اس کا عرض ایک سو پہاس ہاتھ تھا۔'' یہ بھی گذشتہ بیائش کے خالف ہے کیونکہ یہ گذر چکا کہ آپ نے مغرب کی طرف ایک ستون کے علاوہ اور کوئی اضافہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی مشرق بیں کوئی اضافہ کیا۔ تو یہ روایت فلا ہے کیونکہ اس بات پر انقاق ہے کہ حضرت عثان نے مشرق کی طرف کوئی اضافہ نہیں کیا کہ ان کے دور بیں انتہاء جمرہ شریفہ تھی جبکہ آج کی مسجد بیں غربی و بوار سے جمرہ شریفہ کی دیوار تک ایک سو پہاس ہاتھ نہیں بنآ بلکہ اس بی سے سات ہاتھ سے کچھ زیادہ کم ہے اور پھر مغرب کی طرف سے ولید کا اضافہ باتی رہ جاتا ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے تو درست بات یہ ہے کہ آپ نے دور بیں مسجد کا ورست بات یہ ہے کہ آپ نے دور بیں مسجد کا علاوہ کوئی اضافہ نہیں کیا جبکہ آپ کے دور بیں مسجد کا علاوہ کوئی اضافہ نہیں کیا جبکہ آپ کے دور بیں مسجد کا عرض ایک سونمیں باتھ تھا۔ واللہ اعلی۔

پھر یکی کے مطابق ابوالحن مدائی نے حدیث میں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ٹی کریم ملک نے نے حضرت جعفر کو ان کی حبشہ میں موجودگی کے موقع پر ایک مکان دیا تھا حضرت عثان نے جس کا نصف حصد ایک لاکھ میں خرید کر مجد میں شامل کر دیا۔

میں کہتا ہول معرت عمر کے اضافے کے موقع پر یہی واقعدان کے بارے میں بھی گذر چکا ہے گلتا ہے دونوں معرات نے دومرتبہ میں نصف نصف خرید کر مجد میں شامل کر دیا ہوگا۔واللد اعلم۔

حضرت عبد الله بن عربن حفص کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے قبلہ کی دیوار ان ستونوں تک سیخی جہاں آج کل مقصورہ موجود ہے پھر حضرت عثان بن عفان نے اضافہ کیا اور آج کی دیوار تک پہنے گئے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایپ والد سے سنا فرماتے تھے کہ جب اضافہ کے لئے حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی ضرورت پڑی تو انہوں نے فرمایا: میں مجد کی طرف کس راستے سے جاؤں گی؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ ہم آپ کو اس سے بھی وسیح جگہ انہوں نے عرض کی تھی کہ ہم آپ کو اس سے بھی وسیح جگہ دیں گے اور ایسا ہی راستہ بھی دیں گے چنانچہ انہیں حضرت عبید اللہ بن عمر کا گھر دے دیا جو کھوریں سکھانے کے لئے ہوتا تھا۔

میں کہنا ہوں کہ اس عبارت میں کی احتال ہیں کہ 'نسعطیك الخ '' کہنے والے حضرت عمر ہوں گے یا حضرت عمر ہوں کے یا حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنما' دوسرے کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ انہوں نے بیعبارت حضرت عثان کے اضافے میں ذکر کی ہے اور بیا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ کی دیوار کو مقصورہ تک آگے کیا پھر حضرت عثان نے آج والی دیوار تک آگے کیا اور حضرت عباس کے گھر کا باقی حصہ معبد میں شامل کیا جوقبلہ شام اور مغرب کی طرف تھا نیز حضرت حصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا قبلہ کی جانب والا حصہ بھی وافل کر لیا چنانچے مسجد اس حال پر رہی اور پھر ولید نے اضافہ کیا۔

رہنے دیا جائے ہدگھر تمہارے داہنے ہاتھ پر ہوگا جب تم عبد الله کے گھر میں اس خوفہ سے داخل ہو کے تمہارے سامنے وہ خوفہ آئے گا جو اس خوفہ کے اندر ہے جس کے راستے پر دروازہ ہے چنا نچد یکی خوفہ حضرت الو بکر رضی الله تعالیٰ عنه والا کہلاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ بید مکان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے خرید لیا تھا اور وہ گھر جس کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ کھلے راستے پر ہے عبد اللہ کے گھر کے دروازے پر ہے جو حضرت ہشام کے گھر جل جانب ہے معضرت ابو بکر نے بید گھر اور ساتھ ہی وہ گھر چار ہزار درہم میں حضرت حفصہ کو فروخت کر دیا جن سے حضرت عثان نے خرید لیا تھا۔ حضرت عثان نے خرید لیا تھا۔ حضرت عالی کے دیا تھا۔

ابن شبہ مزید کہتے ہیں: حفزت عبد اللہ بن عمر بن حفص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا: وہ بتاتے سے کہ جب حضرت حصد رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے فرمایا مجھے مجد کی طرف راستہ کہاں سے دو گے؟ آپ سے عرض کی گئی: ہم آپ کو اس سے کھی جگہ دیں گے اور آپ کو ویا ہی راستہ دیں گے چنا نچہ انہیں عبد اللہ بن عمر کا مکان دے دیا گیا ہیلے وہ مجوریں سکھانے کی جگہ تھی۔ اٹنی ۔ ان کا یہ کہنا '' مجھے کس نے بتایا۔'' بات کے ضعف ہونے کی علامت ہے۔

بوتیم کے گھروں کے ذکر میں آچکا ہے کہ حضرت ابوبکر کا گھر مجد کے مغرب میں ''دار القصاء'' کی طرف تھا اور اور آیا ہے کہ حضرت حضمہ کا گھر پہلے مربد تھا اور بہیں انہوں نے بات ختم کی ہے۔ ان کا بیہ کہنا ''جب حضرت حضمہ کے گھر کی ضرورت پڑی۔' لینی جس میں وہ تھبری ہوئی تھیں اور وہ حضورت کا کھا کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافہ میں گذر چکا جو یکی نے لکھا کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباں کا گھر خرید کر' تیرہ یا چودہ ہاتھ چھوڑتے ہوئے مجد میں شامل کر دیا تھا۔ یہاں راوی کہتے ہیں' بیہ پید نہ چل سکا کہ انہوں نے باتی حصہ خریدا تھا یا نہیں' ہم نے اس کا مطلب بیدلیا ہے کہ حضرت عباس کے گھر سے مراد حضرت عبان کے گھر سے مراد حضرت عبان کے گھر میں شامل کرنے کے بعد بہتے والا باتی حصہ تھا اور فلا ہر تو یہ ہے کہ وہ باتی ہی جانے والا حصہ مروان کے گھر میں شامل کرنے کے بعد بہتے والا باتی حصہ تھا اور فلا ہر تو یہ ہے کہ وہ باتی ہی جانے والا حصہ مروان کے گھر میں شامل ہوگیا تھا۔

ابن زبالہ یکی اور ابن نجار نے مروان کے گھر بنا لینے کو حضرت عثان کے اضافے کے بعد ذکر کیا ہے چنا نچہ اختال ہے کہ انہوں نے اسافہ عثان کے دوران بنایا ہو یا اس کے بعد اور یہ ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آتھال ہے کہ انہوں نے اس اس چھوٹا سا وروازہ رکھا تھا چرکہا تھا مجھے ڈر ہے کہ اس سے روک ویا جاؤٹا ہمراس کے لئے دروازہ بنایا جو دائل ہوتے وقت تمہاری وائیس طرف ہوگا اور پھر تیسرا وروازہ بنایا جو مجد کے وروازے پر تھا۔ والتہ اعلم۔

#### فصل نمبر١٥

## سيرنا عثان غني رضي الله تعالى عنه اور مقصوره (حچوثا كمره)

ابن زبالہ اور ابن شبہ کے مطابق آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پکی اینٹوں سے مقصورہ (کمرہ نما) بنایا' اس میں ایک روش دان تھا جہاں سے امام کو دیکھا جا سکے اور پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے معجد کی تغییر کے موقع پر اسے ساج کی ککڑی سے بنایا تھا۔

ابن زبالہ اور ویگر کئی راویوں نے بتایا کہ سب سے پہلے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عند نے مکی ایندو دیتار و کے اپنیوں سے مقصورہ تیار کرایا تھا جس کے گران حضرت سائب بن خباب رضی اللہ تعالی عند نے انہیں ماہانہ دو دیتار دیتے جاتے ہے وہ ان تین حضرات کے بعد فوت ہو گئے مسلم ' بکیر اور عبد الرحمٰن سب دو دیتار میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے چنانچہ دفتر سے اب تک ان تیوں کے لئے جاری ہیں۔

حضرت ما لک بن انس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے قل کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے پکی اینٹوں سے مقصورہ بنایا اسے حضرت عمر کے واقعہ کی وجہ سے بنایا عمیا تھا چنانچہ آپ اس میں نماز برصابے 'یہ چھوٹا سا تھا۔

یکی نے بہ سارا واقعہ حضرت عمان کے اضافے میں بیان کیا ہے اور پھر ولید کی زیادتی کے متعلق بناتے ہوئے عبد الکیم بن عبد اللہ کے حوالے سے بتایا کہ سجد میں سب سے پہلے مقصورہ مروان بن عکم نے بنایا تھا انہوں نے اسے نقش دار پھروں سے بنایا جس میں ایک سوراخ بھی رکھا۔انہوں نے صدقات وصول کرنے کے لئے تہامہ کی طرف ایک آدی بھیجا اس نے ایک آدی پرظلم کیا جس کا نام دَتِ تھا چنانچہ وہ مروان کے پاس آیا اور وہاں آکر کھڑا ہو گیا جہاں مروان کھڑا ہونا چاہتے اُتھ اور جب انہوں نے تھیر کہنے کا ادادہ کیا تو دب نے چھری سے وار کر دیا لیکن اس سے نقصان نہ ہوا مروان نے این کارغرہ بھیجا تھا اس نے نہوا مروان نے اینا کارغرہ بھیجا تھا اس نے ایک بی مرتبہ میں سارائیکس لے لیا میرے اور اہل وعیال کے لئے پھر نہیں چھوڑا میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کے ایک بی مرتبہ میں سارائیکس لے لیا میرے اور اہل وعیال کے لئے پھر نہیں چھوڑا میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کے بی جن جہا ہو اسے تھی کہ در قید میں اس کے بی جات ہوں جس بھر آت کے دور قید میں اس کے بی جات ہوں جس بھر آت کے دور قید میں اس کے بی جات ہوں جس بھر آت ہو گیا ہوں جس بھر آت کے دور قید میں رکھا اور پھر خفیہ طور پر اسے ہلاک کر دیا۔البذا مقصورہ بنایا گیا۔

ابن شبر نے بھی یہی کھ لکھا ہے لیکن کی جگہ اس فض کا نام ' ذب' اور کہیں ' ذباب' لکھا ہے' اس نے کہا تھا کہ تم نے اپنا کارندہ بھیجا جس نے بھی ہے وار میرے اہل وعیال کے پاس کھ نیس چھوڑا میں بڑی گندی طبیعت کا بوں البذا میں نے سوچا کہ اس کے پاس جا تا ہوں جس نے اسے بھیجا ہے اور اسے قل کروں گا۔ یہ اس واقعہ کی اصل ہے' اب آپ جو جا ہیں کریں' مروان نے سے چھے عرصہ تک قید میں رکھا پھر تھم دیا اور خفیہ طور پرقل کرا دیا'

CHECKEN PROPERTY

يحرمقصوره بنامايه

میں کہنا ہوں عنید کی کتاب الصاوہ میں لکھا ہے: مسئلہ: مالک نے کہا مروان نے سب سے پہلے مقصورہ اس وقت بنوایا جب ایک بیمانی نے ان پر وائر کیا تھا۔اس نے مٹی سے بنوایا اور اس میں سوراخ رکھا اٹلی ۔اس کی شرح میں ابن رشد نے لکھا: ان کے اس قول کا مقصد بیر بتانا ہے کہ مقصورہ حضور اللہ کے عہد میں نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ظفاء کے دور میں بنا اسے حکم انوں نے اپنی جانوں کی حفاظت کے لئے بنوایا تھا البذا جامع مسجدوں میں اسے بنانا محروہ ہے۔انٹی۔

مسلم کی شرح نووی میں ہے کہ سب سے پہلے مقصورہ حضرت معاوید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بنوایا جب ایک خارجی نے آپ پر نیزے کا وار کیا تھا۔

ابن زبالہ کی کلام سے مجھ آتا ہے کہ مقصورہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں معجد کی زمین سے ذرا اونچا ہوتا تھا کیونکہ خلیفہ مہدی کے ذکر میں ماتا ہے کہ اس نے مقصورہ بنانے کا تھم دیا تھا' پھر اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا گیا' وہ زمین کی سطح سے دو ہاتھ اونچا تھا چنانچہ اسے لٹاڑ کر برابر کر دیا گیا۔

مرافی نے بیسمجا کہ اس سے مراد مقدورہ کی جہت ہے زمین نہیں کیونکہ اس نے خلیفہ مبدی کے اضافے میں لکھا ہے: اس نے متعدرہ کی جہت ہے زمین نہیں گھا ہے: اس نے متعدرہ کی جہت سے کر دی وہ مجد کی سطح سے دو ہاتھ اُو چی تھی چنانچہ اس نے متجد کے برابر کر دی۔ اپنی ۔ دی۔ اپنی ۔

میں نے دیکھا کہ لفظ و سقف ' ان کے ہاتھ سے بعد میں لکھا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ مجی مراد ہے اور جو کچھ مطری نے لکھا کہ اس سے پند چانا ہے کہ ظیفہ مہدی نے اسے لکڑی سے قبلہ کی پوری جھت پر بنوایا تھا اور ایان جمیر کے اس قول سے بھی مجی مراد ہے' انہوں نے سفرنا سے میں لکھا کہ مراد اردقہ (برآ مدے) ہیں۔ میں تقصورہ بہلی آ تشردگی میں جل جمیا تھا۔ وابلد اعلم۔

#### فصل نمبير١٦

# حضرت عمر بن عبد العزیز کی گلرانی میں ولید بن عبد الملک کا اضافہ

علامہ رزین نے لکھا ہے کہ حضرت عثان کے اضافہ کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ نے کوئی اضافہ میں کیا ' نہ بی بزید اور مروان نے کیا تھا' نہ بی اس کے بیٹے عبد الملک نے کوئی اضافہ کیا' پھر ولید بن عبد الملک کا وور آیا (ان کی طرف سے حضرت عمر بن عبد العزیز مکہ و مدینہ کے گورز تھے ) ولید نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے یاس بہت سال مال (5) A (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485) (485)

بھیجا اور کہا جو مکان یجے اسے قبت اوا کر دؤ جو انکار کرے اس کا مکان گرا دو اور رقم دیدو اور اگر دہ مال لینے سے انکار کر دے تو اسے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ انٹی ۔

ابن زبالہ کے کسی اہل علم نے بتایا کہ ولید بن عبد الملک جج کرنے آئے تو عین اس وقت جب وہ مغیر رسول پر خطبہ دے رہے تنے اس کی نظر پڑئ بکا بیک دیکھا تو حسن بن علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں شخشے کو پکڑ کر اس میں دیکھ رہے تنے وہ منبر سے اترے تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آج کے بعد یہ مکان نہیں رہنا چاہئے یہ جگہ تر یدلو اور حضور اللہ کا گھر مبحد میں شامل کرلو اور اسے بند کر دو۔ اور کہا کہ آج کے بعد یہ مکان نہیں رہنا چاہئے یہ جگہ تر یدلو اور حضور اللہ کا گھر مبحد میں شامل کرلو اور اسے بند کر دو۔ موسط بن جعفر کہتے ہیں کہ ولید منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے باریک سوراخ دار پردہ ہے گیا اور خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی کو خطبہ دے رہے تھے کہ سوراخ دار پردہ ہے گیا اور خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی کو تنگھی کر رہے تھے ولید خطبہ دے رہے تھے کہ سوراخ دار پردہ ہے گیا اور کہا کہ دیکھا تو حسن بن حسن اپنی ڈاڑھی کو کتگھی کر رہے تھے ولید خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت فاطمہ دی دے رہے تھے دیا ہے دیکھا تو حسن بن حسن اپنی ڈاڑھی کو کتگھی کر رہے تھے ولید خطبہ دے رہے تھے دیا ہے دیا کہ دیکھا تو حسن بن حسن اپنی ڈاڑھی کو کتگھی کر رہے تھے ولید خطبہ دے رہے تھے دیا دیا ہے دو دیا ہے دیا ہے

بریب برے اُڑے تو حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کا گھر گرا دینے کا تھم دیا۔ جب منبرے اُڑے تو حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کا گھر گرا دینے کا تھم دیا۔

علامہ یکی سے مطابق حضرت حسن بن حسن اور فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ ہم اس گھر سے نہیں تکلیں سے ولید بن عبد الملک نے کہلا بھیجا کہ: اگر آپ یہاں سے نہیں تکلیں سے تو میں مکان تمہارے اوپر گرا دول گا انہوں نے ولید بن عبد الملک نے کہلا بھیجا کہ: اگر آپ یہاں سے نہیں تکلیں گے تو میں مکان تمہارے اوپر گرا دول گا انہوں نے حکان گرانے کا تھم دے دیا بجب مکان کی بنیادیں اکھاڑے وقت کہ درہے تھے کہ اگر آپ با برنہیں تکلے تو ہم مکان تمہارے بنیادیں کھودیں تو وہ وہیں تھے مکان کی بنیادیں اکھاڑے وقت حضرت علی کے گھر چلے گئے۔ اوپر گرا کر چھوڑیں گے۔آخر وہ وہاں سے نکل پڑے اور دن کے وقت حضرت علی کے گھر چلے گئے۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام منصور کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ہر سال مدینہ میں آیک مخص بھتے دیے تاکہ لوگوں کے حالات اور وہاں ہونے والے واقعات کا پنہ چل سکے چنانچہ ایک سال وہ مخص واپس آیا تو ولید نے اس سے پوچھا' اس نے کہا اس مرتبہ میں نے ایک ایبا معالمہ ویکھا ہے کہ پہلے بھی نہیں ویکھا۔ ولید نے پوچھا' کیا وکھا آئے ہو؟ اس نے کہا: میں نبی کریم اللہ کی مجد میں تھا' ویکھا تو ایک مکان کے وروازے پر باریک پردہ پڑا تھا' نماز کھڑی ہوئی تو وہ پروہ اُٹھ گیا' گھر والے اور اس کے ساتھیوں نے امام کی افتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دی پھر وہ پردہ وال دیا گیا' است میں کھانا آگیا' سب نے اس کر کھایا اور جب پھر نماز کھڑی ہوئی تو انہوں نے ایسے تی کیا' پھر میرے ویکھتے ہوئے اس نے شیشہ اور سرمہ پکڑا۔ میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا تو پنۃ چلا کہ بید حسن بی حسن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔

ولید نے کہا' افسوس! میں کیا کرسکتا ہوں' وہ ان کا اور ان کی والدہ کا گھر ہے' اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا' آپ سبحہ میں اضافہ کریں اور اس گھر کو اس میں شامل کر دیں چنانچہ ولید نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط لکھا کہ سبحہ کی توسیع کرو اور بیگھر خرید لو چنانچہ عمر نے آئیں مکان بیچنے کو کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور حسن نے کہا: بخدا ہم اس کی قیت بھی نہیں کھا کیں گے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آئیں سات یا آٹھ ہزار دینار پیش کے لیکن انہوں نے انکار کر دیا' المالية المالي

آپ نے ولید بن عبد الملک کو اس کی اطلاع کی ولید نے مکان گرانے اور پھر اسے مجد میں شامل کرنے کا تھم دیا اور کہد بھیجا کہ بیہ قیمت بیت المال میں سے وے دو چنانچہ عمر نے یونمی کیا۔اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم نے حرہ میں جا کراپنا مکان تیار کر لیا۔

میں کہنا ہوں کہ باقی واقعہ انشاء اللہ ان کے کنوئیں کے ذکر میں آئے گا۔

ابن زبالہ کے مطابق جب ولید کا خط حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس پہنچا جس میں مجد گرانے اور اس میں اضافہ کا ذکر تھا تو انہوں نے آل عمر کو پیغام بھیجا کہ امیر المؤمنین نے جھے لکھا ہے: میں سیدہ حصمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان خریدوں وہ مکان آل عمر کے خوجہ کی دائیں جانب تھا' اس کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس گھر کے درمیان راستہ تھا' جس میں حضور ملاقے کی قبم انور ہے۔

وہ گریں لیک دوسرے سے کچھ کہ رہے حضرت عرفے ان سے کہا: امیر المؤسنین نے جھے تھم دے بھیجا ہے ۔ کہ میں یہ گھر خریدلوں اور اسے مسجد میں شامل کر دوں۔انہوں نے کہا کہ جم نہیں بچیں گئ انہوں نے کہا تو پھر میں اسے مسجد میں وافل کرلوں گا۔انہوں نے کہا: آپ جو چاہیں کریں لیکن ہم اپنا راستہ قطع نہیں کریں گے۔حضرت عمر نے گھر گرایا اور انہیں راستہ دے دیا مکان مجد میں شامل کر لیا اور ستون تک لے گئے راستہ پہلے اتنا تھ تھا کہ آ دی لیک طرف کو ہوکر گزرسکتا تھا۔

عبد العزيز بن محمد كتبت بين مين في عبيد الله بن محمد سے سنا وہ كتبت تنے: جب تك بير راسته بند ہوتے نه ديكھ لول الله مجھے دنیا سے نہيں نکالے گا۔

اس روایت سے پن چاتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللد تعالی عنبا کا گر جاج نے کرایا تھا۔

حضرت وردان کہتے ہیں کہ جب ولید نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو مدینہ کا گورز بنا دیا تو انہیں علم دیا کہ معجد
کو وسیع کریں ایسے تقیر کریں اور پھرمشرق ومغرب وشام کی طرف کے قریبی مکان خرید لیں۔جب وہ قبلہ کی طرف
پنچے تو عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر نے کہا' میں نہیں بیچوں گا' یہ ضعد کا حق ہے' بی کریم اللہ تھے کہاں رہائش رکھتے تھے۔اس
پرعمر نے کہا کہ جب تک میں اسے معجد میں شامل نہیں کر لیتا' تم کو چھوڑوں گانہیں۔

جب بات طول پکڑ گئ تو عمر نے ان ہے کہا میں مجد میں تہارے کئے دروازہ بنا دول گا جس ہے مجد میں جا سکو گے اور اس مکان کے بدلے میں ''دار الدقیق'' دے دول گا اور جو جگہ پھر بھی ﴿ جائے گئ وہ تمہاری ہوگی چنانچہ انہوں نے یہ بات مان لئ آپ نے ان کے لئے مسجد میں دروازہ نکال دیا اور یہ وہی خوند (چھوٹا سا دروازہ) ہے جو حضرت مقصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف ہے آئیس وار الدقیق دے دیا اور اس مقام پر دیوار آگے کر دی جہال اب ہے مشرق کی طرف ستون مربعہ سے مسجد کی آج کی دیوار تک اضافہ کر دیا اس کے ساتھ مربعۃ القبر سے شام کی کھی جودہ ستون شے اور مغرب میں دوستون بڑھائے' پھر ازواج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھر مسجد میں شامل کی گئے۔ کہ چودہ ستون شے اور مغرب میں دوستون بڑھائے' پھر ازواج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھر مسجد میں شامل کر لئے جنہیں ''قرائن'' کہا جاتا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ مؤرفین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ نبی کریم اللہ کے ازواج مطہرات کے کھر ولید کے سے پرمجد میں شامل کئے گئے سے چنانچہ نویں فصل میں ہم نے عطاء خراسانی کا بید تول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ازواج مطہرات کے مکان دیکھے تو مجور کی ٹہنیوں سے بینے سے اور ان پرسیاہ بالوں کے کمبل پڑے ہے۔ولید کا خط پڑھا جا رہا تھا تو میں بھی وہاں موجود تھا' اس نے تھم دیا کہ ان کے مکان مجد میں وافل کر دئے جا کیں' اس دن سے زیادہ لوگوں کو میں نے روتے نہیں دیکھا ۔عطاء کہتے ہیں' میں نے حصرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عنہ کو بیہ کہتے سنا مید ان کے مکان ای حال میں رہنے دیتے تو اچھا تھا' لیکن زین مرافی نے سیلی کے حوالے سے لکھا کہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں ان کے جرے اور مکان مجد میں شامل کر لئے گئے ہے۔

میں کہتا ہوں: جو یہ بات عبد الملک کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ مکان گرائے بغیر مسلمانوں کے نماز پر ھنے کے لئے رہنے دیے کیونکہ مجد کی جگہ تھک تھی لوگ انہیں مجد میں شامل کرنے سے پہلے نماز جعہ کے دن استعال کرتے اور ان میں نماز پر ھتے۔ چنانچہ مالک کہتے ہیں کہ لوگ ان گھروں میں داخل ہو جاتے اور وصال رسول مطابق کے بعد ان میں جمعہ کی نماز پر ھتے رہے کیونکہ نمازیوں کے لئے مجد میں جگہ تھے۔ کہتے ہیں کہ از وارج مطہرات میں اللہ تعالی عنہان کے مکان مجد کی نماز پر ھے رہے کیونکہ نمازیوں کے لئے مجد میں جگئے تھے۔ انتی ۔

ر المد من و مسال کی گذشتہ بات کا باقی حصہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عند نے بنوعبد الرحن بن عوف کو درہم دینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا چنانچہ آپ نے مکان گرا کراہے مسجد میں شامل کر لیا۔ عبد الرحمٰن بن حمید کہتے ہیں کہ گرانے کے وقت ہمارا کچھ سامان ضائع ہوا اور انہوں نے مشرق اور شام کی المال المال

طرف سے ازواج مطبرات کے گرشائل کئے حضرت عبد الرحن بن عوف کا گرشائل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ گرشائل کیا جے ''دار القراء'' کہتے تئے ہاشم بن عتب بن ابو وقاص کے مکان شائل کئے مغرب کی طرف سے حضرت طلح بن عبیداللہ کا گھرشائل کیا 'مغربی جانب مربعہ والی ابوسرہ بن ابی رهم کی زمین شائل کی اس کے ساتھ واقع حضرت ممار بن عبیداللہ کا گھر بھی شائل کیا اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنبم کے گھر کا کچھ حصہ بھی اس میں شائل کر ایس میں شائل کر ایس اس میں شائل کر ایس میں شائل کر ایس میں شائل کر ایس میں شائل کیا گھر بھی سے میں سنونوں کو معبد کے دوسرے سنونوں سے اونچا کیا اور چو حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام مخارق کا گھر بھی مجد میں ملا لیا۔

میں کہتا ہول یہاں اگرچہ ادر جسل الح کا لفظ لایا گیا ہے جس کا فاعل اگرچہ معلوم نہیں ( اس نے واقل کے) ليكن اسے يهال وكركرنے سے معلوم ہوتا ہے كه بياضافه وليد بن عبد الملك كا تفاريد كل نظر ب كيونكه يهلے بتايا جا چكا ب كدحفرت عثان رضى الله تعالى عند في سنون مربعد ك بعد ايك سنون كا اضافه كياراب وليدكا اضافه اس ك بعد مغرب میں رہ جاتا ہے لہذا اسے ابوسرہ کے گھرتک شارنیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کہدرہے ہیں کہ بیگر مربعہ کے مقام پر تھا ہال یہ ہوسکتا ہے کہ مربعہ سے مراد وہ ستون لیں جو دار مروان کے دروازے میں داخل ہوتے وقت تمہاری دائیں طرف تھا اسی کو باب السلام کہتے ہیں اور یے ندکور دروازے سے دوسرا ہے کیونکہ ولید کے اضافے کی ابتداء ہے کیونکہ آپ اسيخ گذشته قول ميں بنا آئے ہيں كه "انهول نے مغرب ميں دوستونوں تك اضافه كياـ" ليكن يكي سے نقل كرتے ہوئے ابن شبہ نے کہا کہ "ابوسرہ بن ابورهم کا ایک گھر تھا جو اس ستون مربعہ کے پاس تھا جومسجد میں واکیں اورمغربی جانب میں تھا' یہ نیا تھا پھر وہاں حضرت عمار بن باسر رضی اللہ تعالی عنه کا مکان بھی تھا چنانچہ دونوں مبجد میں شامل کر دیے۔ آمکی \_ بیاس بات میں ظاہر ہے کہ مربعہ سے مراد وہ آٹھ پہلوستون ہوجس کا ہم حضرت عثمان کے اضافے کے دوران ذكركر يك بيل- پهران كايد كبنا "حضرت عباس بن عبد المطلب ك كركا كر حصد" توييمي اسسليل ميل ظاہر ہے کہ ولید ہی نے آپ کا پچھ حصہ شامل کیا تھا اور شاید بین جانے والا حصد ہی ہوگا جے مروان نے اپنے گھر میں وافل كرليا تهاجس سے ثابت موتا ہے كه وليدى نے مروان كے گھر والا كچے حصد شامل كيا تها اور بيظاہر ہے كونكه بم بہلے بتا عے ہیں کہ مروان کا گھر مغرب کی طرف سے معجد کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس میں معجد کی طرف چھوٹا سا دروازہ تھا اور اس میں شک نہیں کہ اس نے ولید کے اضافے سے پہلے اسے بنایا تھا کیونکہ مروان کی وفات خلافت کے دس ماہ گذارنے کے بعد ۱۵ میں ہوئی تھی۔

اب آیے ابن زبالہ کی گذشتہ بات پوری کریں۔ کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے شاہ روم کو لکھا "ہم اپنے عظیم نبی کی مسجد بنانا چاہتے ہیں لہذا سامان اور کاری گر بھی کر ہماری مدد کریں۔ کہتے ہیں کہ اس نے ہیں سے زائد کاریگر اور بہت سا سامان بھیج دیا' کچھ نے دس کاریگر لکھے ہیں اور لکھ بھیجا کہ یہ دس کاریگر سو جتنا کام کریں گے نیز اسی ہزار و بنار مدد بھی کی۔

الكالي المالي ال

میں کہتا ہوں کہ یہ بات کی نے بھی لکھی ہے نیز ایک اور روایت میں کہا کہ شاہ روم نے چالیس رومی ماہر اور چالیس قرار قبل کاریگر بھیجے اور چالیس ہزار مشقال سونا بھی بھیجا (ساڑھے اڑئیس ہزار تولہ لینی بارہ من ایک سیر اور بیس تولہ) پھر رزین کی روایت ہے کہ اس نے تمیں کاریگر اور روم سے چالیس بھیجے نیز اتنے ہی قبط (مصر) سے بھیجے۔اس کے ساتھ اسی ہزار مثقال سونا بھیجا (لیعنی ۲۲ من دو سیر اور ۲۰ تولہ) پھر نقش و نگاری پھر والے سامان کے اونٹ الگ شے نیز قتم بلوں کی رنجیری بھی تھیں۔ اپنی ۔

ابن زبالہ کی بقیہ بات بھی سنے گھراس نے بیر زنجیری بھیجیں جن کے ساتھ ہی قدیلیں بھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عربن عبدالعزیز نے مسجد کو اوج بیں گرایا اور گھر تقش و نگار والے پھروں سے بنایا جس پر بطن فحل سے لایا چوتا لگایا گھر جواہرات اور مرمر سے اسے چار چائد لگا دیے کیاں سے اس نے مسجد کی بھی اینٹیں نیز جروں کی اینٹیں لے کر حرة بیں اپنا مکان براج کل سفیدی کی گئی ہے۔

کتے ہیں کہ عین اس وقت جب برلوگ مجد میں کام کر رہے تھے تو مجد فائی نظر آئی چنانچہ ان میں سے ایک روی کار گرنے کہا کہ کیا میں ان کے نبی کی قبر پر بیشاب نہ کر دول کھر تیار ہوائیکن اس کے ماتھیوں نے اے منع کر دیا لیکن جب اس نے پختہ ارادہ کر لیا تو سر کے بل گرا اس کا دماغ پھٹ گیا جے دکھ کر کئی نصرانی مسلمان ہو گئے پھر ان روی کار گروں میں سے ایک نے قبلہ کی دیوار کے پانچ روش وانوں کے اُوپر خزیر کی شکل بنا دی خضرت عمر بن عبد العزیز کو پچہ چلا تو انہوں نے اس کی گردن اُڑانے کا تھم دے دیا اور وہ اُڑا دی گئی۔اُن کے کار گروں نے کہا (جو پھر کا کام کر رہ تھے) کہ ہم اسے یوں بنا رہے ہیں جیسے ہمارے معلومات کے مطابق جنت کے درخوں اور محلات کی صورت کے ۔انئی۔

یکی کی گذشتہ خبر کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز نے سال بھر وہ چنا پکایا جس سے نقش و نگار کا سامان تیار کیا تھا، چونا وہ بطن فکل سے لے کرآئے بنیاد پھروں سے تیار کی اور دیواریں پھروں سے بنا کیں اور انہیں چونا نگایا مسجد کے ستون اندر سے خالی پھروں کے تیار کئے جن کے اندر لوہا اور سکہ پکھلا کر بھر دیا، مسجد لمبائی میں دوسو ہاتھ تھی اور چوڑائی اگلی طرف سے دوسو ہاتھ اور پچلی طرف سے ایک سوائی ہاتھ تھی اس سے پہلے اس کا اگلا حصہ پہلی لمبائی کے مقالے میں چوڑا تھا۔ اُتھی۔

یکی نے چوڑائی غلط کھی ہے کیونکہ آئندہ اکتیبویں فعل میں ابن زبالہ نے اپنی ایک تحریر میں آھے ہے مجد کی چوڑائی ایک سوئیس ہاتھ بیان کی ہے جبکہ پھیلی طرف سے چوڑائی ایک سوئیس ہاتھ بتائی ہے اور پھر آگے یہ جوڑائی ایک سوئیس ہاتھ بتائی ہے اور پھر آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہماری تحریر کے مطابق آج کل قبلہ کی طرف اگلے جھے کی چوڑائی ایک سوستاسٹھ ہاتھ ہے جبکہ پھیلی طرف شام کی جانب ایک سو پنتیس ہاتھ ہے اور اس میں شک نہیں کہ مجد کی چوڑائی گھٹ نہیں سی چنا نچے یہ ندکور بیائش صحیح نہیں سے بناور بیائش صحیح نہیں۔اے ابن نجار نے اہل سیرت سے نقل کیا اور مطری بیروی کر گئے۔

ابن زبالہ کے مطابق جب حضرت عمر بن عبد العزیز قبلہ والی دیوار کی طرف ہوئے تو اہل ہدینہ قریش و انصار عرب اور غلاموں میں سے عمر رسیدہ لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آؤ اپنے قبیلہ کی بنیاد میں شامل ہو جاؤ کل یہ نہ کہنا کہ عمر نے ہمارے قبلہ کا رُخ تبدیل کر دیا ہے پھر آب ایک پھر اُ کھاڑتے اور ای جگہ نیا پھر دکھتے جاتے چنا نچہ ولید بن عبد الملک نے مشرق سے مغرب تک چے ستونوں کا اضافہ کیا اور شام کی طرف اس ستون مربعہ سے چودہ ستون بردھائے جو قریر انور کے اندر ہے جن میں سے دی تو کھی جگہ میں اور چار پہلی ڈیوڑھیوں میں جو پہلے موجود تھیں ستون مربعہ کے قریب والے ستون سے مشرق کی طرف چارستون بردھا دیے ہیں ڈیوڑھیوں میں جو پہلے موجود تھیں ستون مربعہ کے قریب والے ستون سے مشرق کی طرف چارستون بردھا دیے ہیں ڈیوڑھیوں میں جے اس اضافے میں نی کریم اللہ کا گھر مبادک بھی شامل کر لیا گیا اور باتی تین ستون ڈیوڑھیوں میں دہ گئے۔

میں کہتا ہوں اس سے یہ بات ثابت ہورہی ہے کہ وہ چے ستوں جنہیں مشرق و مغرب میں برحایا ان میں سے مغرب کی طرف دو کے علاوہ اور کوئی نہیں جبکہ ان میں سے جار مشرقی جانب ہیں چنانچہ ولید کے اضافے کی مشرقی جانب مغرب کی طرف دو کے علاوہ اور کوئی نہیں جبکہ ان جالیوں سے ملا ہوا ہے جو تجرہ شریف کے گرد ہیں چنانچہ ان کے قول: "میں ستون سے داستون سے جو مراجہ کے زدیک مشرق میں ہے۔" میں مہی ستون مراد ہے اور ان کے قول" تین ستون باقی رہ گئے" کے مراد نہ کورہ چارستونوں میں سے ہیں اور "ڈیور میول میں" سے مراد مشرق والا موجودہ صحبہ لیکن کی کھیل دوایت میں یہ ہوں گوران کے انہوں نے مشرق میں ستون مراجہ کے مشرق میں ستون مراجہ کے مشرق میں ستون مراجہ کے مشرب میں بھی تین ہی ہوں گھر ان کے اس قول: "فی انور ان کے صرف تین ستون ہوتے ہیں لیکن اختال یہ ہے کہ حب انہوں نے جیت والا مشرق حصہ بنایا قو اس کی ابتداء اس کھی جگہ سے کی اور ای لائن میں شام کی طرف چودہ ستون بنائے جن میں سے دی تو کھی جگہ پر اور چار چھتے ابتداء اس کھی جگہ سے کی اور ای لائن میں شام کی طرف چودہ ستون بنائے جن میں سے دی تو کھی جگہ پر اور چار چھتے ہیں جوے حصہ پر بنائے "منائی کھلے حصہ پر جھت ڈائی اور یہ جھت چودہ ستون بنائے شام کی طرف چھتے جے پر بنائے شام کی کھے حصہ پر جھت ڈائی اور یہ جھت چوت ڈائی اور یہ جھت چوت ڈائی اور یہ جھت چودہ ستونوں کے بعد ہے چانچہ تعداد کے لحاظ سے بیتھا ان کا اضافہ۔

اس سے یہ بات بھی تکتی ہے کہ شام کی طرف سے مجد کی دیواد ولید کے دور میں مربعہ سے اٹھارہ ستونوں کے بعد تھی کیونکہ جب تم ڈیوڑھیوں والے نے ستون ان سے ملاؤ گے جو چودہ فدکور ہیں تو اٹھارہ بی بنیں کے چنانچے گذشتہ ویوار کی جگہ دہ ہے جو اس ستون کے برابر ہے اور جو شامی چھتے جسے ایک ستون پہلے ہے جو رحبہ کی طرف ہے اور بی وہ بات کی وہ بات ہے جو انہوں نے پہلے بتا دی کہ انہوں نے اس کا طول (قبلہ سے شام کی طرف) دوسو ہاتھ کیا تھا تو یہ بات کی وہ بات کی مشام کی طرف ہے ان کا اضافہ (جسے بتایا جا چکا) دور عثمان میں چالیس ہاتھ ہوا تھا چر یہ اختمال ہے کہ ان کے ہوگئی کہ شام کی طرف سے بودہ ستون ہے جو قبر انور طالے ستون سے شروع ہوتے ہیں۔ "یہ ہے کہ ان کے اس کے دور میں شام کی جانب تھا چنانچہ شام وائی دیوار اس جو در میں شام کی جانب تھا چنانچہ شام وائی دیوار اس چودہ ستونوں سے شروع ہوئی جو مربعہ سے شام کی جانب تھا چنانچہ شام وائی دیوار اس چہوترے کی طرف ہے اور پھر چہوترے کی طرف ہے اور پھر چہوترے کی طرف ہے اور پھر

### المالية المالي

وہاں آیک اور ستون ہے جو درمیانی صف اور مشرقی چھتے جھے ہیں ہے۔جو بندے کے بیٹھنے کی جگہ جتنا مرابع شکل کا ہے اور اس بناء پر وہ حد کی علامت ہوگا لیکن بیرگذشتہ اس بات کے خلاف ہے کہ انہوں نے اس کا طول ووسو ہاتھ کیا تھا بلکہ اس صورت میں اس کا طول ایک سوساٹھ ہاتھ ہے گا اور بیروہی طول ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا لہٰذا بیرا خال باطل ہوالیکن آئے دہ خلیفہ مہدی کے اضافہ میں اسے شارکیا گیا ہے۔واللہ اعلم۔

صالح بن كيمان كت بي كه جب معجد كراف ك بارك مي دمثق سے وليد كا خط آيا تو وہ پدرہ لوگ چلے اور حضرت عربن عبد العزيز في جك كو صاف كر ديا مجھ كراف اور تغير كرنے كا گران بنايا چنانچ بم في مديد كى كاريگر كرائے كار كرا سے كرانا شروع كيا سب سے پہلے از واج مطہرات رضى اللہ تعالى عنهن كے گر كرائے اور اى دوران جارے ياس وہ كاريگر بي حج كو وليد نے بيسے تھے۔

ابن زبالہ کے مطابق جنازگاہ (ولید کے دور میں مسجد کی مشرقی جانب) دو مجوریں تھیں کہ جنازہ آتا تو ان دونول کے پاس دکھ دیتے ' چر جنازہ پڑھاتے۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کاٹے کا ارادہ کیا 'یہ ۸۸ھ کا واقعہ ہے ' انصار میں سے بنونجار نے دونوں درختوں کے بارے میں جھاڑا کیا تو آپ نے خرید کر انہیں کاٹ دیا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بات گذشتہ اس بات کے خلاف تبیں کہ حضرت عمر نے ۱۹ھ میں مسجد کو گرایا تھا کیونکہ بیمکن ہے کہ ان کی نگرانی ۸۸ھ سے ہوئی ہو چھرسامان لینے مکان خزیدنے اور چونا پکانے کا کام ۹۱ھ تک رہا ہوا۔ چنانچہ بیمی کے مطابق حضرت عمر نے تغییر کا سلسلہ تین سال تک جاری رکھا تھا۔

یں کہنا ہوں کہ اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز ۹۳ ھے آخر میں فارغ ہوئے اور یکی وہ سال ہے جب حضرت عمر بن عبد العزیز مدینہ سے معزول کر وئے گئے۔اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو بیے خیال کرتے ہیں کہ گرانے کا کام ۹۳ ھ میں ہوا تاہم ابن زبالہ کی ایک روایت میں ماتا ہے کہ مجد کو گرانے اور تغییر کرنے کی ابتداء ۸۸ھ میں ہوئی تنی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجد کی تغییر ۸۸ھ میں شروع کی تنی اور ۹۱ھ میں فارغ ہوئے اس مال ولید نے جج کیا تھا۔

ابن زبالہ کہتے ہیں کہ جب آپ فارغ ہو گئے تو حضرت ابان بن عثان رضی اللہ تعالی عنما کو پینام بھیجا چنانچہ انہیں ریشم کے کیڑے میل لیسٹ کر لایا گیا۔ آپ نے بوچھا 'آپ کی اور اس تغییر میں کیا فرق نظر آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جم نے تو اسے معجدون کے طریقے پر بنایا تھا لیکن آپ نے گرجوں کی طرز بنا دی ہے۔

کہتے ہیں کہ ولید نے جب آل عمر کا خوند دیکھا تو کیا کہ اسے تمہارے مامؤوں نے بنایا تھا بیراس لئے کہا کہ عمر کی والدہ انہی میں سے تغیس۔

یکیٰ کی روایت سے پید چلا ہے کہ ابان بن عثان نے یہ بات ولید سے کی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا: جب ولید ج کرنے آئے تو پھرمجد (مدینہ) میں گھوٹے رہے ہر چیز کو دیکھا ' جگہ جگہ حضرت عمر بن عبد العزیز پر اعتراض بھی

اُ تُفات رہے حضرت ابان بن عثان ساتھ ہی تھے۔جب ولید نے ساری معجد دیکھ لی تو ابان کی طرف متوجہ ہوئے اور کھنے کہ ہماری اور آپ کی تغیر کیا فرق نظر آیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اسے عام معجدول کے طریقے پر بنایا تھالیکن آپ نے گرجوں کی طرح بنا دی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حفزت عمر نے مجد کے حسن میں بڑی ولچی لی چنانچجب آپ کسی کاریگر کو دیکھتے کہ اس نے پھر وغیرہ نہایت خوبصورتی سے لگائے ہیں تو اسے اصل مزدوری سے زیادہ تمیں درہم بطور انعام دیتے۔

ابن زبالہ کے مطابق ابراہیم بن محمد زہری کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے بتایا ،جب ولید بن عبد الملک ج کرکے مدینہ پنچ تو اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز تقیر سے قارغ ہو چکے تھے ولید نے مجد میں گھومنا شروع کیا اور ساری مسجد دیکھی جب مقصورہ کی حجمت پر نظر پڑی تو کہا: آپ نے پوری حجمت ایسی کیوں نہیں بنائی ؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس المحر المحر منین بول خرچہ بہت بڑھ جاتا۔ولید نے کہا: کوئی بات نہ میں۔ابراہیم کے دادا کہتے ہیں کہ مقصورہ شریف (ججرہ کا حصہ) پر جالیس ہزار دینار خرج ہوئے تھے۔

ابن نجار نے اہل سرت سے یہ بات کھی ان کے الفاظ یہ ہیں: اے امیر المؤمنین! یول بنانے سے خرچ بہت بڑھ جاتا ولید نے کہا: پھر کیا ہوتا؟ حضرت عمر نے کہا: آپ کو معلوم ہے کہ میں نے قبلہ والی دیوار اور دو چھتوں کے درمیان کیا خرچہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا بتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پینٹالیس بزار دینار خرچ ہوئے ہیں کی کے مطابق کہا کہ پینٹالیس بزار دینار خرچ ہوئے ہیں کہ یہ خرچہ جالیس کہ چالیس بزار خرچ ہوئے۔ولید نے کہا تو محویاتم نے اپنی جیب سے خرچ کے ہیں؟ پچھ کہتے ہیں کہ یہ خرچہ جالیس بزار مثقال تھا۔انٹی۔

یکی نے ابن زبالہ کے اس قول ''اس میں خرچہ چاکیس ہزار دینار تھا۔'' کے بعد لکھا ہے کہ ولید قبر شریف کے قریب پنچ تو ابن ولید نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہا کہ یہ قبر میں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا: رسول الله علیہ حضرت امیر المؤسنین عثان کہاں ہیں؟ حضرت عمر نے دخترت ابو بر میں الله تعالی کہا ہیں۔ کہا کہ وہ لوگوں کی مصروفیت کی بناء پر وفن کر دئے گئے تھے۔ پھر کہا کہ آپ نے بادبی کی ہے۔ ابن زبالہ نے مزید کہا کہ بیسوال بکار بن عبد الملک نے کیا تھا۔وہ کرور تھے۔

ابن شبہ کے مطابق موسے بن عبد العزیز نے بتایا کہ مجھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ ولید مدیدہ ویجئے پر میرے ہاتھوں کے سہارے ساری مجد میں گھوے اور تعیر ویکھی کیر حضور علی ہے گھر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے کیر میری طرف متوجہ ہو کر کہا: کیا آپ کے ساتھ ابویکر وعمر بھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔اس نے بوچھا تو پھر حضرت عثان کہاں ہیں؟ آپ کتنے ہیں آگے اللہ جانے لیکن میرا خیال بیر تھا کہ وہ ان دونوں حضرات کو نکال کر رہے گا چنانچہ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! جب حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند قل ہوئے تو لوگ فتنہ میں پر کرمصروف ہو گئے چنانچہای وجہ سے وہ بیاں دفن نہیں کئے جا سکے بین کر ولید جیب ہوگیا۔

یجی کے مطابق آپ نے مقصورہ شریف ساج کی لکڑی سے بنوایا جبکہ پہلے پھر سے بنا تھا۔واقدی کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن برید نے بتایا کے قبطیوں نے معبد کا اگلا حصد بنایا اور رومیوں نے وہ حصد بنایا جوجھت سے باہر تھا، لینی اس کے اطراف اور آخری حصے کو بنایا۔ میں نے حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالی عند سے سنا، کہا: ان قبطیوں کا کام مضوط ہے۔

#### فصل نمبر١٧

# ولید کی توسیع میں محراب برجیاں اور منار شامل تھے محافظ کا کمرہ بنایا مسجد میں نمازِ جنازہ روک دی

کتے ہیں کہ جب حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند آل ہوئے تو مسجد ہیں برجیاں (چھوٹے گنبد) نہ تھیں اور نہ بی محراب تھا' یہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہی ہے جنہوں نے دیواروں پر برجیاں اور محراب بنوائے۔ حضرت قاسم اور سالم نے مبحد پر آئی برجیاں دیکھیں تو کہا کہ یہ مبحد کی خوبصورتی کا باعث ہیں۔ ابن زبالہ کی تحریر ہیں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ہی نے مبحد چھوں پر سکہ چڑھا اور پرنالے سکہ کے بنوائے اور کوئی پرنالہ اس کام سے خالی نہ چھوڑا' صرف دو پرنالے نئی گئے جن میں سے ایک جنازگاہ میں تھا اور دومرا اس دروازے پر تھا جہاں بازار سے لوگ داخل ہوتے سے برنالے نئے ہیں بنوائیں۔ اللہ اس ما اس بوتے سے ایک جن میں سے ایک جنازگاہ میں تھا اور دومرا اس دروازے پر تھا جہاں بازار سے لوگ داخل ہوتے سے اسے باب عا تکہ کہتے سے مبحد پر برجیاں دیتھیں' یہ والئی مدید عبد الواحد بن عبد اللہ تھری نے ہم اھ میں بنوائیں۔ اللی اس روایت سے پر چیال کہ یہ برجیاں ولید کی توسیع میں نہیں بی تھیں بلکہ اس کے دورخلافت میں بھی نہیں بی تھیں کی کھی اس کی وفات رجب اواھ میں ہوگئی تھی۔

سنن بیبق میں رسول الله مالیہ کا ارشاد ہے: "دمسجدین تغیر کرد اور جگہ ہموار ہو۔" حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں بلند جگہ پر تنی مجدول میں نماز پڑھنے سے روکا گیا۔

علامہ زین مراغی لکھتے ہیں کہ جب سے آتش زدگی کا معالمہ بنا' مسجد کی برجیال نہیں بنائی ممئیں البت ٧٤ عصر میں اس وقت سے سرے سے بنائی ممئی جب معر کے حکمران شعبان بن حمیرکا دور تفارا کی ۔

برجیوں سے مراد وہ چیز ہے جو محن کی دہواروں کو چاروں طرف سے گیرے ہوتی ہیں اور ان کے درمیان جائی کے سوراخوں بنتا فاصلہ ہوتا ہے اور جو بدر بن فرعون نے لکھا ہے ان سے بھی بھی مراد ہے کہ قاشی فخر الدین اپ مصلے پر بیٹے رہے سورج نکل آتا تو نماز اشراق پڑھے انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی نماز کے لئے بدر کے لارے الشیخ ابوعبد اللہ کی انظار کرتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت قاضی اس وقت اُٹھتے جب سورج مشرفی دہوار میں چھوٹی جالیوں کے بیچ تک آ جاتا۔ کہتے ہیں کہ حض من ان کے ساتھ تھا بھی ان کے بارے ہیں بھی معلوم نہ تھا چنا چے ہو جھا میں دیکھا ہوں کہ آپ

اشراق کے لئے وقت سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں حالاتکہ نی کریم اللہ نے اس سے اس وقت تک روک رکھا ہے۔ جب تک سورن چڑھ نہ آئے اور کہا آج کے بعد ہم جب تک سورن چڑھ نہ آئے اور کہا آج کے بعد ہم جب تک سورن چڑھ نہ آئے اور کہا آج کے بعد ہم جسے تم کہتے ہو در کر لیا کریں گے اور پھر جی ہوگئے۔

میں کہنا ہوں کہ میں نے یہ بات اس لئے ذکر کر دی ہے کہ آج کل اکثر لوگ نوافل اس وفت شروع کر دیتے ہیں جب سورج برجیوں کے سروں پر آ جاتا ہے اور بیسورج پڑھنے کے بعد سورج کے نیزے بھر اوپر آنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔

#### حضرت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كے تيار كردہ منار

ابن زبالداور یکی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب مسجد تغیر کرائی تو چار منار رکھ ہر کونے پر ایک منار تھا۔ چوتھا منار مروان کے گھر پر اونچا تھا۔ جب سلیمان بن عبد الملک جج سے واپس آیا مسجد ہیں مؤذن نے اذان پڑھی تو اوپر سے جھا نک کر دیکھا جس پرسلیمان نے اس منار کو گرانے کا تھم دیا چنانچے مسجد کی جھت کے برابر اسے کرا دیا گیا اس کا دروازہ مسجد کے دروازے پر تھا۔ یکی کے نسخہ ہیں ہے کہ اس کا دروازہ مسجد کے اس جھے پر تھا جو مسجد کی طرف سے مروان کے گھر سے ماتا تھا۔

میں کہنا ہوں کہ اس کے بعد مجد کے صرف تین منار رہ مجے ادر ابن زبالہ کے اس قول: مجد نبوی کے تین منار بیں جن میں ہے۔ چین ہاتھ جبکہ شال مغرب والا تربین ہاتھ بلند تھا جبکہ ان کی ہر طرف سے چوڑائی آٹھ آٹھ آٹھ ہاتھ تھی اھ۔

ابن جیرنے جو کھا ہے سفرنا مے میں لکھا ہے اس سے پند چانا ہے کہ شام کی طرف والے دونوں منارچھوٹے سے کونکد انہوں نے لکھا ہے: مسجد مبارک کے تین منار تھے جن میں سے ایک زکن مشرق میں تھا جو قبلہ کے متصل ہے اور دوسری طرف چھوٹے تھے اور برجوں جیسے تھے۔

میں کہنا ہوں کہ شاید شام کی طرف والے دونوں منار تبدیل کر دیے سے ہیں کیونکہ آج کل وہ جنوب مشرقی منار کی شکل کے ہیں جو آج کل منارہ رئیسیہ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اسے رئیس ہونے کی خصوصیت حاصل ہے اور ہمارے اس دور میں منارہ رئیسیہ کا طول اولا اس کے ہلال (چائد) کے سرے سے بیچے تک ستر ہاتھ ہے پھر اس میں سے ایک تہائی حصداس کڑک کی وجہ سے کر چکا ہے جس سے سجد میں دوبارہ آگ گئی تھی چنانچہ اسے پورے کو گرا دینے کی صورت بن گئی پھر اسے دوبارہ بنایا گیا چنانچہ آج کل اس کا طول سو ہاتھ سے زیادہ ہے چنانچہ بیسب مناروں سے طویل مورت بن گئی پھر اسے دوبارہ فرانی ہوئی چنانچہ سلطان اشرف شجائی نے شاہین جمالی کو بھیجا اور اسے تھم دیا کہ اسے گرا وے چنانچہ اس کا عرض دے چنانچہ اس سے نیادہ و بیارہ مضبوط بنایا جس کا عرض دے چنانچہ اس کے بعد دوبارہ فرانی ہوئی چنانچہ سلطان اشرف شجائی نے شاہین جمالی کو بھیجا اور اسے تھم دیا کہ اسے گرا

الماليك المالي

مجدی مشرقی دیوارتک تھا جومجد کے مشرق میں جنازگاہ سے شروع ہوتی ہے پھر اس کی باندی میں بھی اضافہ کیا جس کی بناء پر وہ ایک سوئیں ہاتھ کا ہوگیا اور شال مشرقی منار کا طول انای ہاتھ ہے اسے سجاریہ کہتے ہیں جبکہ شال مغربی منار کا طول بہتر ہاتھ ہے جسے حشیبہ کہتے ہیں ہر ایک کی پیائش ہلال کے اوپر والے کنارے سے معجد کی باہر والی زمین تک ہے اور ای سے معلوم ہوگیا کہ جو منار ابن زبالہ کے دور میں تھے 'آج ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔

علامه مطری کہتے ہیں کہ شروع سے مجد کے تین منار چلے آتے تھے حتیٰ کہ چوتھا جدید بنا دیا گیا' ایک اور جگہ پر انہوں نے اس کی نئی تقیر کا ذکر کیا ہے چنانچہ مروان کے اس خونہ کے ذکر میں کہا ہے جومسجد غربی کے کونے میں موجود ہے: '' ولید نے خونہ مذکورہ کا مشاہدہ اس وقت کیا جب وہ جدید بڑا منار ۲۰۷ھ میں بنا رہے تھے' اسے بنانے کا تھم سلطان الملک الناصر محد بن قلاوون نے دیا تھا۔''

علامه مطری نے کہا کہ خوند کا دروازہ اس پر تھا اور وہ ساج کی لکڑی سے بنا ہوا تھا جو آج تک مزور نہیں ہوا' اسی سے مروان مسجد کے اندر داخل ہوا کرتا تھا' بیخوند منارہ کی مغربی دیوار کی وجہ سے بند ہو گیا۔

(قسلت)بدر بن فرحون رحم الله نے اس منار کی تقیر کا ذکر کیا ہے کیونکہ انہوں نے اسے بنتے دیکھا تھا انہوں نے کہا ہے کہ کھدائی کے وقت یہاں کی منار کا کوئی اثر باقی تہیں تھا' ان کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے: جب سلاراور عمرس دونوں نے مج کیا تو ان سے خاوموں کے مریراہ شیل الدولہ کافور مظفری (جے حریری کہتے تھے) نے آج کل کے باب السلام والے منار کی تغیر کے لئے گفتگو کی جس پر دونوں نے بہت سا انعام دینے پر رضا مندی ظاہر کی مجراسے ور ہوا کہ یہ دونوں بے پروائی کریں کے اور خرچہ برداشت نہیں کرسکیل کے چٹانچہ کہنے لگے کہ میں تم سے مال نہیں مانگا، میرے پاس سونے اور جاندی کی قدیلیں ہیں جو اس کام سے برھ کر ہیں۔اس پر انہوں نے کاریگر جیجے کا وعدہ کیا اور اس مقام ر بنیاد کھودنے کا اظہار کیا جہال یہ آج کل موجود ہے چانچہ ابھی تھوڑا سانچے گئے تھے کہ انہوں نے مروان بن تھم کے دروازے کو دیکھا جو زمین سے قد انسانی جتنا نیجے تھا چر انہوں نے مروان کے دور میں مسجد کے فرش پر سیاہ رمگ کے والے سے تکر دیکھے جو دیکھنے میں جبل سلع کے معلوم ہوتے تھے پھر وہ بنیاد میں نیچے سے اور پانی تک جا پہنچ پھر حرری نے الل مدینہ کو تقیر میں تعاون کے لئے کہا جیسے الشیخ اہراہیم بناء اور الشیخ علی الفراش الحجار وغیرہ یہ زیادہ ماہر میں تھے چنانچ انہوں نے بنیاد برابر کی اور موسم جے میں جب کار گرآئے تو ان کے سربراہ نے شخ سے کہا اسے مت ماؤ کیونکہ سے اوٹ جائے گا کیونکہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں چنانچہ شخ اس تغیر سے زک مجے اور ای وقت معرکو مجے چنانچہ شخ نے ا بنمعلوں سے کہا کہ تم بناؤ چنانچرانہوں نے اسے موجودہ شکل میں بنا دیا اور بدقائل وید اور مفید بن محیا کے تک سدید ك درميان ش ب چنانچه اذان دين والول كررراه محدين ايراييم نے جمع سے كها اگر آپ اذان كى بيجك ميرے سردكردي تو پورے مدينه من آواز كني اول كا اور واقعى يد ي تفا كونكد مدينه كا جميلاؤ اور اس كى قوت مغرب كى طرف تھی یعنی اس منار کے عین برابر۔

المالية المالي

بعض مؤخین ذکر کرتے ہیں کہ وہاں اذان کے لئے مردان کے گھر سے اوٹی جگہ تھی جے اس نے مؤذنوں سے اپنی گھر کی غیرت بچانے کے لئے گرا دیا تھالین سے ہات سے تہیں اور نہ ہی اس کی کوئی علامت موجود ہے۔انٹی۔ میں کہنا ہوں جو پچھانہوں نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ یہ "مناز" اختال ہے کہ مجد کے دروازے پر ہواور چھت سے مردان کے گھر سے ملا ہوا اور زمین میں اس کی بنیاد ہی نہ ہو۔" چنا نچہ اس پر ان کا بہلی روایت میں بی قول دلیل ہے: "اس کا دروازہ مجد پر ہے یا اس طرف مسجد کے دروازے پر ہے۔" تو کھدائی کے وقت زمین میں اس کا اثر دکھائی نہ دیے سے سے ضروری نہیں ہو جاتا کہ وہ سرے سے اس طرف موجود ہی نہ ہو۔علاء نے اس کی پیائش کا خیال نہیں رکھا حالاتکہ یہ مجد کے سارے مناروں سے طویل ہے ہم نے ہاتھوں سے اس کی پیائش کی تھی تو ادپر ہلال کے سرے سے حالاتکہ یہ مجد کے سارے مناروں سے طویل ہے ہم نے ہاتھوں سے اس کی پیائش کی تھی تو ادپر ہلال کے سرے سے زمین تک پچانوے ہاتھ تھالیکن رئیسیہ منار پہلی آتشز دگی کے بعد نیا بنا تو اس سے طویل ہوگیا۔ (واللہ اعلم)۔

جو کھے بیان ہوا ہے اس سے پہ چا ہے کہ مسجد ہیں سب سے پہلے منار بنانے کا سلسلہ ولید کے اضافے کے دوران ہوا اور پھر اس کی شہادت ابن اسحاق ابو داؤد اور پہلی کی بیدروایت ہے کہ بنی نجار کی ایک عورت نے کہا کہ برا گر مسجد کے گرد والے گھروں میں سے طویل ترین تھا روزانہ میج کو بلال اس پراذان فجر دیتے وہ سحری ہی وقت وہاں آ جایا کرتے وجہت پر بیٹھے فجر ہونے کی انظار کرتے رہنے پھر دیکھ کر لیٹنے اور پھر کہتے '' اے اللہ میں تیری تعریف کررہا ہوں اور قریش کے بارے میں تھے سے مدد ما تگا ہوں کہ تیرے دین پر قائم ہو جا کیں۔' وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ اذان بڑھتے۔

ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کدمنار پراذان پڑھنا سنت ہے اور بونمی اقامت ( بھیر) بھی سنت ہے ان کے علاوہ روایت یہ ہے کہ مضور علاقہ کے دور میں اذان حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر کی جہت پر ہوتی تھی جومسجد سے قبلہ کی طرف تھا۔

ابن زبالہ کے مطابق محد بن اساعیل وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حنہا کے گھر میں قبلہ کی طرف ایک منار تھا جس پر چڑھ کر بلال اذان دینے تھے چہوڑے پر چڑھ کر اس پر جاتے چٹانچہ وہ ستون اب تک قائم ہے چار پہلو ہے جسے آج کل "معلمار" کہتے ہیں اور وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر کے گھر میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ گذشتہ قصہ خوادہ میں حضرت حصد رضی اللہ تعالی عنہا کے متبادل راستے کے بیان

میں جس ستون کا ذکر ہے وہ یہی ہے بیان بیہے: "اسے ان کے لئے وسیع کر دیا اور بیستون تک وسیع مو گیا۔"

میں نے اقشہری کے قلم سے لکھانقل کیا ہے کہ عبد العزیز بن عمران نے کہا: حفرت عبد اللہ بن عمر کے گھریش قبلہ کی طرف ایک ستون تھا جس پر حضرت بلال اذائن پڑھا کرتے اور وہ چوکود شکل میں اب تک موجود ہے۔اقشہری کہتے ہیں کہ وہ آج تک ای صورت میں موجود ہے عبد العزیز کہتے ہیں کہ اسے دسطمار '' کہتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها كہتے ہيں كه حضرت بلال رضى الله تعالى عنداس منار پراذان پڑھتے جو

#### المالي ال

حفزت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں تھا۔ یہ گھر مجد سے متصل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں سیر حیول پر چڑھ کر اذان پڑھتے۔ یہ ستون اس گھر میں تھا جو حفرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں تھا اور جے عبد اللہ بن عمر کا گھر کہا جاتا تھا' یہ مجد سے باہر تھا' مجد میں داخل نہ تھا اور نہ ہی آج کل اس میں ہے۔

حضرت عثان رضی الله تعالی عنه نے سب سے پہلے

### مىجد ميں خوشبو كا استعال كيا اور مؤذنوں كى تنخواہ مقرر كى

جی کے مطابق حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے مجد میں خوشبو کا استعال کیا مؤذنوں کی تخواہیں مقرر کیس اور حضور علی کے بعد منبر سے نچلے تیسرے درجے پر بیٹھے۔

#### مسجدكا محافظ مقرركيا كيا

حضرت موی بن عبیدہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عند نے تنخواہ پر مجد کا محافظ رکھا تا کہ کوئی شخص معجد میں وظل نہ دے سکے۔

کثیر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محافظ دیکھے وہ لوگوں کومسجد میں جنازہ پڑھنے سے دکا کرتے۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنها نے کہا: تم لوگوں کومسجد میں جنازہ پڑھنے پر مارتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ، ہاں انہوں نے کہا: دیکھو! حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه کا جنازہ تو مسجد ہی میں پڑھا گیا تھا۔

میں کہنا ہوں: یجیٰ کے مطابق یہ محافظ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عندسے پہلے موجود تھے وہ لوگوں کو منجد میں جنازہ پڑھے جو منجد میں جنازہ پڑھے جو منجد میں جنازہ پڑھے جو لوگوں کو منجد میں جنازہ پڑھے ہے ہو لوگوں کو منجد سے نکال دیتے اور اس میں جنازہ پڑھنے سے روکا کرتے تھے۔

میں کہنا ہوں: رہا یہ کر حضور ملکی ہے دور میں کیا ہوتا تھا تو اس سلسلے میں ایک حدیث کا حاصل ہے ہے کہ نبی کر کم اللہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو قریب الرگ فض کی آپ کو اطلاع دی جاتی اور آپ تشریف لے جاتے اور دعا فرماتے اور جب وہ فوت ہو جاتا تو آپ اور صحابہ کرام واپس آ جائے ' بھی بیٹے بھی جاتے اور اتی در ہو جاتی تو آپ کو ہو چوموں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ مشقت دیکھی تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا: مناسب ہے ہے کہ بندے کے فوت ہو جانے تک ہم آپ کو اطلاع نہ دیا کریں کروں تیف ہونے ہی پر اطلاع دیا کریں اس میں آپ ہو جوموں نہیں کریں گے اور نہ ہی وقت ضائع ہوگا چنانچہ ہم نے ہوئی کیا ہم آپ کو میت کی اطلاع دیے ' آپ ہو جوموں نہیں کریں گے اور نہ ہی وقت ضائع ہوگا چنانچہ ہم نے ہوئی کیا ہم آپ کو میت کی اطلاع دیے ' آپ تو میت کی اطلاع دیے '

كرتے رہے پھر ہم نے سوچا كد كيوں ند ہم اطلاع دئے بغير جنازہ أفغا كرآپ كے پاس لے جايا كريں آپ اپنے گھركے قريب ہى جنازہ پڑھا ديا كريں؟ بيآپ كے لئے آسان رہے گا چنانچہ ہم نے يوں ہى كيا اور آج تك يونمى مور ہا ہے۔ مور ہا ہے۔

#### متجدول مين نماز جنازه كانتكم

ابن شہاب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو آپ اس کے مقام وفن پر جاتے اور جنازہ پڑھایا کرتے جب بیآپ کے دشوار ہو گیا اور آپ عمر رسیدہ ہو گئے تو لوگ آپ کے پاس جنازہ اُٹھا کر لے جاتے چنانچ آپ ایٹ گھر کے پاس بی جنازہ میں جنازہ پڑھا دیا کرتے۔اب تک یبی سلسلہ جاری ہے۔

ابن شبہ کے مطابق جنازگاہ میں مجور کے دو درخت تھے میت لائی جاتی تو ان کے پاس رکھ دی جاتی 'اور جنازہ پڑھا جاتا۔حضرت عمر بن عبد العزیز نے معجد تغییر کرتے وقت آئیں کا شنے کا ارادہ کیا تو انصار ان کے بارے میں اونے گئے آپ نے خرید کر آئیں کاٹ دیا۔

سیح بخاری میں قصد کیبود کے بارے میں حصرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کی حدیث ہے کہ ''وو یہودیوں کو معجد کے قریب جنازگاہ میں سنگسار کر دیا گیا۔'' اس سے پید چلا کہ بیر جگہ جنازہ کے لئے مشہور ہو چکی تھی۔

مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے انہوں نے تھم دیا کہ حضرت سعد
بن ابو وقاص کا جنازہ معجد میں لے جاکر پڑھایا جائے گوگوں نے یہ بات ناپندکی تو سیرہ نے فرمایا: لوگ کتنی جلدی
بھول جاتے ہیں حضور ملک نے حضرت سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ سجد ہی میں تو پڑھی تھی۔ اور روایت میں ہے بخدا
رسول اللہ تعلق نے بیضاء کے ودنوں بیڑں سہیل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ معجد میں پڑھی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ ایما کم بی ہوا ہے ورنہ آپ کا اکثر عمل ویسے بی ہوتا تھا جیسے اشارہ کر دیا میا۔

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عند نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند کا جنازه معجد علی پردها تھا۔ ایک اور روایت علی الله تعالی عند کا جنازه معجد علی علی الله تعالی عند الله تعالی عند کی جن علی الله تعالی عند کا جنازه معجد علی پردها تھا۔ پردها تھا۔ کا حضرت عمر رضی الله تعالی عند کا جنازه معجد علی پردها تھا۔ ایک اور روایت علی سے کہ مغرک پاس پردها تھا۔

وافظ این جرکتے ہیں کہ اس سے تو اجماع ثابت ہوتا ہے۔اس میں کئی ندہب ہیں۔

ابن نجار نے حفرت عمر بن عبد العزیز کے گذشتہ قول کے بعد کہا: جنازوں کے بارے میں سنت اب تک باق ب لیکن علویوں اور سرکاری لوگوں کو چھوڑ کر کیونکہ باقی لوگوں کا جنازہ مجد کی مشرقی دیوار کے چیچے پڑھایا جاتا تھا جب امام جنازہ کے لئے کمڑا ہوتا تو حضور ملکے واکمی طرف ہوتے۔ الملی ۔

### نامور اشراف شیعدلوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کا جنازہ کیونکر؟

میں کہتا ہوں کہ ابن نجار کا ذکر کردہ طریقہ فتم کر دیا گیا اور پھر تمام جنازے معجد ہی ہیں پڑھے جانے گے البتہ خاص لوگوں کے جنازے ریاض الجد میں قمر انور اور منبر کے درمیان پڑھائے جاتے ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے جنازے ریاض الجد کے سامنے رکھ دیا جاتا میسلسلہ ۱۳۲۸ھ تک جنازے ریاض الجد کے سامنے رکھ دیا جاتا میسلسلہ ۱۳۲۸ھ تک جاری رہا اس وقت سلطان ظاہر محکم ان تھ پھر شخ حرم نے شیعہ حضرات کے جنازے معجد میں پڑھنے سے روک دیا جاتا ہوں کو اپنے جنازے معجد میں لانے سے روک دیا گیا ہاں اشراف علوی لوگوں کے پڑھائے جاتے۔ چنانچہ بھی طریقہ آج تک جاری ہے کہ معجد میں صرف اشراف شیعہ اور اہل سنت کے جنازے داخل بڑھائے جاتے ہیں امیر ترک نے ماضلت کرکے روک دیا تو اس سلسلے میں امیر ترک نے ماضلت کرکے روک دیا تھا۔

ہارے ماکی ہے شہاب الدین اجر بن یونس قسطینی رحمہ اللہ تعالیٰ ریاض الجد اور مسجد کے اسکے جے بیل نماز جنازہ پڑھنا ناپند کرتے تنے کیونکہ اس طرح میت کے دونوں پاؤں حضور ملکے کے سر انور کی طرف ہو جاتے تنے پھر آپ نے وصیت کر رکھی تھی کہ خود ان کا جنازہ مہجد سے باہر قبرستان میں پڑھایا جائے نیز وصال سے تبل آپ اکر بہی فوٹی دیا کرتے تنے۔آپ نے جھے شام وغیرہ کے شافی وغیر شافی علاء کے خطابھی دکھائے تنے جن میں آپ بی پک موافقت کی گئی تھی اور پھر ایک شافی عالم نے کہا تھا: مناسب سے سے کہ مجد نبوی میں نماز جنازہ جمرہ شریف کے بیچے پڑھایا جائے یا پھر مشرق کی طرف انہوں نے جھے ہی پچھے کہا تو میں نے جو پچھ کھا اس کا حاصل سے تھا کہ: اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر بی کر میم اللہ کی کہ کھنے کو کہا تو میں نے جو پچھ کھا اس کا حاصل سے تھا کہ: اللہ ضرورت ہے اور اس میں خلک نہیں کہ جب میت کو ریاض الجد یا مجد کے اگل طرف رکھا جائے گا چیے آن کی رکھا جاتا کہ جیت آن کی رکھا جاتا ہے وراس میں خلک نہیں کہ جب میت کو ریاض الجد یا مجد کے اگل طرف رکھا جائے گا چیے آن کی رکھا جاتا ہیں اس تونوں کے مقابل ہے جو جنازہ پڑھا نوار کے مقابل میں ہوتے کیونکہ سر انور تو ستون تو بداور توان خور اس جو رائی جہت کے اور دور ہونے کے باوجود جہت تو بہی رہے گی اور جم کی خض کو ریاض الجد کے ای مقام پر لیٹا ہوا دیکھیں جس نے اس کے دونوں پاؤں کر دیکھ ہوں تو ہم اسے پیندئیں کریں گے اور جسے کی طرف باکوں کے لئے مناسب نہیں تھے اسے میں طرف پاؤں کر دیکھ ہوں تو ہم اسے پیندئیں کریں گے اور جسے کی طرف پاؤں کر دیکھ ہوں تو ہم اسے پیندئیں کریں گے اور جسے ہم زعرہ لوگوں کے لئے مناسب نہیں تھے اسے میں کے بارے میں کیے بادرے میں کیے بیندگریں گیا ہوا ہو گیا ہوا کہ کے میں میں کے دونوں باکس کے دونوں باکس کے وادر جسے بھر کیا ہوا کہ کی کی کی دونوں کی جست کی طرف پاؤں کر دیکھ ہوں تو ہم اسے پیندئیں کریں گے اور جسے ہم زعرہ لوگوں کے لئے مناسب نہیں تھے اس دور ہونے کے بادرے میں کیے بیندگریں گے؟

میں نے چاروں نداہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میں نے کہیں نمیں دیکھا کہ کسی عالم نے پاؤں کی جہت کے رہے میں سنت طریقے کا ذکر کیا ہو بلکہ شافعی حضرات نے کئی جنازے آنے پر اکٹھی نماز جنازہ کے بارے میں دو مورتیں کھی ہیں جن میں زیادہ میچ میہ ہے کہ قبلہ کی طرف سب کوایک صف میں امام کے سامنے رکھ دیا جائے (پاؤں سب



ك ايك طرف مول) ابوزرع نے مزيد كها ہے بہتريہ كدائي دائيں طرف ر كھ\_

دوسری صورت میہ ہے کہ سب کو ایک لائن میں بول رکھے کہ ایک میت کا سر دوسرے کے قدموں میں ہواور پھر امام سب کو اپنی دائیں طرف رکھتے ہوئے آخری کے بالقائل کھڑا ہو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک ہی طرح کے ہوں اور اگر مختلف ہو جائیں تو پہلی صورت برعمل کرنا ہوگا۔

اس سے دوسری صورت میں میت کے دونوں پاؤل امام کی دائیں طرف ہونے کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے در نہ اس کی دائیں طرف ہونے کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے در نہ اس کی دائیں طرف سب کی صف ایک نہیں بنی رہی پہلی صورت تو اس میں ابو زرعہ سے بہی پھی ثابت ہے اور پھر جب کئی جنازوں کے بارے میں پاؤل داہنی طرف رکھنا مستحب ہوا تو ایک کا تھم بھی ویبا ہی ہوگا لہذا بہتر بہی ہوگا کہ میت کے پاؤل داہنی طرف ہول لیکن لوگ بائیں طرف ہی کیا کرتے ہیں۔

اس میں راز کی بات مجھے یہ دکھائی دی ہے کہ لوگ نماز جنازہ مجد سے باہر معروف جگہ پر پڑھتے تھے جوشر ق میں تھی اور قیم انور وہاں کھڑے ہونے والے کی دائیں طرف ہوتی تھی چنانچہ انہوں نے ادب اس میں دیکھا کہ میت کے پاؤں انام کی بائیں طرف کئے جائیں تا کہ اس مبارک جہت سے ہے جائیں اور پھر انہوں نے یہ عادت ہی بنائی اور بھی سلسلہ رائج ہوگیا اور جب اسے چھوڑ دیا گیا اور لوگوں نے مجد میں نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دی تو پھر وہی پہلی عادت اپنائی کہ میت کے پاؤں انام کی بائیں طرف کئے یہ ان کی غفلت تھی اور جب بائیں طرف پاؤں کرنا سنت ثابت نہیں ہوتا تو اس مقام ادب کے چیش نظر وائیں طرف کرنا زیادہ بہتر ہے۔

یں نے ایک فاضل شافتی عالم ش فتے الدین بن تقی الدین کا دردنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بداکرہ کیا تو انہوں نے کہا: جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے دونوں پاؤں اہام کی دائیں طرف کے جائیں چنانچہ ان سے بہی معاملہ کیا گیا۔علاوہ ازیں وہ جگہ جو مجد سے آپ کے پاؤں مبارک کی طرف ہے دو حضور اللہ نے کہ دور میں جنازہ کی جگہ تھی اور اس پر دلیل ہونجاد کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت عربن عبد العزیز نے مجود کے دونوں درخت کا شے کا ارادہ کیا تھا جب آپ مسجد کی تغیر کر رہے تھے تو اگر آج وہاں اس فیض کا جنازہ پڑھا جائے جے مسجد میں لاایا گیا تو بہتر ہوگا کیونکہ اس مورت میں یہ بات حاصل ہو جاتی ہے کہ میت کے پاؤں امام کی بائیں طرف اور اس کا مرضور اللہ کے مبادک پاؤں مورت میں یہ بات حاصل ہو جاتی ہوگا کیونکہ یہ عادت جاری ہے کہ میت کو باب جبریل سے باہر نکالا جاتا ہے اور یہ ملف صالحین کے طریقے کے موافق ہوگا کہ وہ بھی وہاں اپنے مردوں کے جنازے ایے پڑھا کرتے تھے لیکن عادت صالحین کے طریقے کے موافق ہوگا کہ وہ بھی وہاں اپنے مردوں کے جنازے ایے پڑھا کرتے تھے لیکن عادت حالے لوگ بچھ سے انفاق نہیں کرینگے۔

یں نے ای سوال کے جواب میں اپنی کتاب "دفیع التعرض والانکار لبسط روضة المنعتاد " کے اعر

#### فصل نمبر١٨

## خلیفه مهدی کا اضافه

ابن زبالہ اور یکی نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی عرصہ تک اس حالت میں رہی جیسے ولید نے اضافہ کیا تھا پھر ابوجعفر منصور نے اضافہ کیا تھا لیکن نجی ہوگیا اور کوئی اضافہ نہ کر سکا اور خلیفہ مبدی نے اضافہ کیا تھا لیکن بچی نے قبلہ کی ورد میں دیوار میں لکھے ہوئے کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے الفاظ یہ جین: ''پھر اس تحریر کی ایک جانب (جومبدی کے دور میں لکھی گئی کہ '' یہ تحریر جھے تک پہنی جس میں یہ لکھا ہوا ہے: ''اللہ کے بندے عبد اللہ امیر المؤمنین نے ۱۳۲ھ میں تھم دیا ہے کہ مسجد رسول اللہ علی کے دور میں اللہ عام اور اسے وسیع کیا جبد اللہ امیر المؤمنین نے ۱۳۲ھ میں تھم دیا ہے کہ مسجد رسول اللہ علی کے دور میں اللہ علی خواہش ہے اور اللہ سے تواب کی امید کے وکلہ دنیا و آخرت کا تواب اللہ ہی سے ملے گا اور اللہ جہت سننے دیکھنے والا ہے۔'' انٹی ۔۔

اس تحریر سے پتہ چاتا ہے کہ ابو العباس سفاح (پہلے ضلیفہ بنوعباس) نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں مسجد وسیع کی تھی' اس کی حکومت ۱۳۲ھ اور وفات ۱۳۷ھ کو ہوئی۔

ابن زبالہ کے الفاظ یہ بین: کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے اضافے کے بعد عرصہ تک مجد ای صورت میں رہی کھر اسی دوران ابوجعفر عبد الله (منصور بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس) حاکم بن گئے چنانچہ اس نے اضافے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے میں مشورہ کیا ادھر حسن بن زید نے آئیں جنازگاہ کے بارے میں پچھ لکھ بھیجا اور کہا کہ اگر مشرتی جانب سے مبعد میں اضافہ کیا گیا تو حضور علی تھی انور مبعد کے درمیان میں آجائے گی۔اس پر ابوجعفر نے لکھا کہ جو جانب سے مبعد میں اضافہ کیا گیا ہوں البندا حضرت عثان بن عثان رضی الله تعالی عند کے گھر کے بارے میں بات نہ کرو۔اسی دوران ابوجعفر فوت ہوگیا اور کوئی اضافہ نہ کرسکا۔

اس کے بعد مہدی (ابن ابوجعفر) نے ۱۷۰ ھیں جج کیا کھر واپسی پر مدیند منورہ آیا اور ۱۲اھ میں یہاں کا گورز جعفر بن سلیمان مقرر بنا اور ساتھ ہی مہد میں اضافے کا تھم دیا گرانی کے لئے عبد اللہ بن عاصم بن عمر بن عبد العزیز اور عبد الملک بن هیب غسانی کو مقرر کیا 'ابن عاصم تو فوت ہو گیا چنانچہ اس کی جگہ عبد اللہ بن موسے جمعسی کو مقرر کر دیا اور مبد میں شام کی طرف (شال میں) ایک سو ہاتھ کا اضافہ کیا لیکن قبلہ مشرق اور مغرب میں کوئی اضافہ نہ کیا ہوا اصافہ مبد سے عورتوں کے ڈیوڑھیوں تک دی ستون سے اور پانچ ڈیوڑھیاں شام کی طرف بنا کیں۔

یکی نے ان کے قول: ''جعفر بن سلیمان بن علی بن عبد اللہ بن عباس' کے بعد لکھا کہ اسے معجد میں اضافے کا تحم دیا جبکہ گرانی کے لئے عبد اللہ بن عاصم بن عمر بن عبد العزیز بن مروان اور عبد الملک بن هبیب عسانی شامی کا تقرر کیا جباں آج اس کی انتہاء ہے اس نے سو ہاتھ کا اضافہ کیا' مشرق' کیا چہاں آج اس کی انتہاء ہے اس نے سو ہاتھ کا اضافہ کیا' مشرق'

CHATTER PROPERTY

مغرب اور قبله كي طرف كوئى اضافه نبين كيا\_

میں کہتا ہوں کدان دونوں حضرات نے یہ جو کہا ہے کہ خلیفہ نے مجد کے آخر میں سو ہاتھ کا اضافہ کیا تو گذشتہ وليد ك اضافه والى بدروايت: "اس في اس كاطول دوسو باتحد ركها" اس كے خلاف سے كونكداس كا مطلب توبيد بنا ہے كدمهدى كے اضافہ كے بعد مجد كاطول تين سو ہاتھ ہو جائے جبكد ابن زباله كى وضاحت كے مطابق مسجد كا آج كل طول دوسو چالیس ہاتھ ہے اور جب میں نے خود پیائش کی تو تیرہ ہاتھ اس سے بھی زیادہ تھا جیسے آئندہ آئے گا اور بایں ہمہید روایت اس فوری سمجھ آنے والے احمال کی تائید کرتی ہے جو ولید کے اضافہ والی پہلی روایت میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان ك دوريس شام كى طرف معدى انتهاء مين بياضافه مربعة القمر والےستون سے چوده ستون سے اور يهال سے معجد كے آخرتک چوبیس ستون تھے اور جب ہم اس میں سے ولید کے چودہ ستون تکال دیں تو وس باتی رہ جاتے ہیں اور انہوں نے تو اس کی پیائش سو ہاتھ رکھی تھی اور ان کی گذشتہ روایت میں اس قول "اور بیم سجد کے محن میں عورتوں کی و پوڑھیوں تک (ان کے آخرتک) دس سنون ہیں' کا مطلب بھی یک ہے اور عورتوں کی ڈیور صول سے مراد شام کی طرف والا چھتا مواحصہ ہے چران کے اس قول '' پانچ ستون ڈیوڑھیوں میں ہیں'' کا مطلب بھی یہی ہے اور یہ پانچ ستون انہی دس میں ے بی حالاتکداس کا مطلب سے بنا ہے کدمبدی نے چھتا ہوا حصہ پانچ ستون بنائے تھے اور بیاس دور کی بات ہے لیکن آج وه صرف چار ہیں جبکہ پہلے ہم اس بات کو اولیت دے بھے ہیں کہ ولید کا نمورہ اضافہ صرف جارستون کا تھا اور پھر اس بات کو بھی اولیت دے بھے ہیں کہ ولید کی فرکورہ زیادتی رحبہ میں چودہ ستون مضاور انہی میں وہ جارستون بھی شامل تے جو پہلے بی ڈیوزھیوں میں تے اور یہ کہ انہول نے اپنے دور میں چودہ ندکورہ ستونوں کے بعد شام کی طرف ڈیوڑھیاں بنائی تھیں اور اس ترج کا مقصد اس پیائش کی موافقت کرنا ہے جو ان کے زمانے میں ہاتھوں سے کی گئی تھی اور پھر اس لتے بھی کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے اضافے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے مجد کی پیائش ایک سوساٹھ ہاتھ کر دی تھی چنانچہ اس سے پت چالا ہے کہ شام کی طرف مجد کی انتہاء مربعہ ندکورہ سے ان چورہ ستونوں سے قریب بی ہے جس کا حاصل بدلکتا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے اضافے کے مطابق جالیس ہاتھ کا اضافہ تھا اور مہدی کا اضافہ صرف پھپن ہاتھ تھا' یوں مہدی کا اضافہ مجد کے اخیر میں چھستون بنتے ہیں لیکن عظریب مجد کے دروازوں کی بحث میں آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے گھر کے سامنے والے دروازے پر اکھا ہوا تھا: "زیادة المبدئ" اور يوني اس مك بعد شام كى طرف والے دروازے كى صورت حال تقى اور كر يكى حال ان دو دروازوں كا ہے جومغرب يسان دونوں کے بالکل سامنے آتے ہیں وہ دروازے نہیں جو ان کے قریب ہیں۔اس سے پت چال ہے کہ ترج اس روایت کو حاصل ہے جس میں اس کے سو ہاتھ کے اضافے کا ذکر ہے۔

پھریں نے مشرقی مجت دالے مصے یں ایک ستون دیکھا ہے جومجد کے شام دالے مصے یں نوال بنآ ہے یہ بیان کے بیان

المالية المالي

مطابق حضرت خالد بن ولید کے گھر کے سامنے تھا۔ اور اگر بدروایت کچی ہے تو چھر بدمبدی کے اضافے کی ابتداء بنے گی۔واللہ اعلم۔

این زبالہ ویکی اپی دوگذشتہ روایوں میں بھی کہتے ہیں: اس کی تقییر سے پہلے مبدی نے اس کا تھم دیا تھا چنانچہ انہوں نے اس کا اندازہ لگایا تو بہ خرید لیا گیا اور جو گھر مجد میں داخل کردئے گئے تھے ان میں حضرت ملکہ کا گھر بھی تھا۔

ابن زبالہ کے مطابق یہ گھر حضرت عبد الرحلٰ بن عوف کے تبضہ میں تھالیکن اسے وار ملیکہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عبد الرحلٰ نے ملیکہ بن خارجہ بن سنان کو یہاں تھہرایا ہوا تھا اور یکی وہ وجہ ہے جس کی بناء پر بید ملیکہ کا گھر مشہور ہو گیا پھر عبد الرحلٰ بن عوف نے اسے حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور پھر عبد اللہ نے اسے معبد ہار کا تعمیر کے وقت فروخت کر دیا اور پھر عبد اللہ نے اسے معبد کی تغییر کے وقت فروخت کر دیا تھا چنانچہ اس کا کچھ حصہ مجد میں شامل کر دیا گیا و وسرا حصہ چراگاہ میں اور پکھ راستے میں آگیا۔

کہتے ہیں کہ حفرت ترجیل بن حسنہ کا گھر بھی شامل کیا گیا جوعطیہ تھا کیونکہ انہوں نے پچھ گھر اور مکانات خرید کر صدقہ کر دیائے تنے جن میں سے پچھ نیج رہے تنے جو ان سے پچیٰ بن خالد بن برمک نے خرید لئے تنے اور وہ حضرت طلحہ کے باغ میں شامل کر دئے گئے۔

جس کہتا ہوں کہ ابن فتہ نے دار ملیکہ کا ذکر یوں کیا ہے کہ: "اسے حضرت عبداللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تھا جوشا ملائ میں شامل ہو گیا جے مہدی نے مجد جس شامل کر دیا۔ اس گھر کا ذکر انہوں مدینہ جس رزواج مطبرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جرول کے علاوہ گھروں کی علامت جس کیا ہے چنانچے ابو خسان نے کہا: حضرت ام جیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آل ترجیل والا گھرلے رکھا تھا اور انہوں نے اسے ترجیل بن حسنہ کو بطور عطیہ دے دیا تھا وہ ان کے بیٹوں کے پاس رہا اور پھر انہوں نے اس کا اگلا حصد مہدی کو فروخت کر دیا ہے الااھ جس انہوں نے رسول اللہ اللہ علی محبد کے انہوں نے اس کا اگلا حصد مہدی کو فروخت کر دیا ہے الااھ جس انہوں نے رسول اللہ اللہ علی محبد کے اخبر جس شامل کیا۔ اس کے بعد این زبالہ لکھتے ہیں: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس گھر کا باقی حصہ بھی شامل کیا گیا جے دار القراء کہتے ہیں کوئی منور بن مخرمہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زبرہ کا گھر بھی شامل کیا گیا۔

میں کہتا ہوں کہ ابن شبہ نے اس گرکا ذکر بنو زہرہ کے گروں میں کیا ہے اور کہا ہے کہ مخرمہ بن اہیب بن نول نے گر را ہوں کہ ابن شبہ نے اس گرکا ذکر بنو زہرہ کے گروں میں کیا ہے اور کہا ہے کہ مخرمہ بن اہیب بن نول نے گر لیا جو مجد کے ایک کنارے میں شرق بمانی منارک پاس تھا جس کا پچھ حصد میدی نے تو بھر اس کا پچھ حصد بھا گیا جو آل مطرف میں سے ایک فض نے لیا پھر بنو بمک کے تین میں آیا اور پھر آج کل کھلا پڑا ہے۔ انہی ۔ اس منارہ کوشرتی بمانی (شالی) کہنا فلطی ہے اسے شامی کہنا چاہے۔ اس کے بعد ابن زبالہ و کی کلھتے ہیں کہ مہدی اس تغیر سے ۱۲اھ کو فارغ ہوا۔ اس نے آل عمر کے خود

عصدور) ما المنظم المنظ

(چھوٹا دروازہ) کو بند کرنے کا ارادہ کیا تھا اور مقصورہ کا حکم دیا تھا چٹانچہ اسے گرا کر مجد کے برابر کر دیا گیا جبکہ وہ مجد کے اسلامے جسے سے وہ ہاتھ بلند تھا' اس نے اسے توڑ کر مجد کے برابر کر دیا۔آل عمر نے اپنے خوصہ کے بارے میں اس سے بات کی تو بات بگر گئ آخر اس نے اچازت دی تو انہوں نے کھول کر اسے زمین کے برابر کر دیا اور یوں وہ مجد میں آگیا یعنی مقصورہ شریف نے باہر کی طرف تھا جس کے گردلوہے کی جالی گئی ہوئی ہے۔اس نے اس خوصہ کے لئے تین درج بنا دے چنانچہ آج کل وہ ای طرح ہے۔

مہدی کے دور میں مجد کے دروازوں بر لکھائی سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس نے ولید کی طرح اسے پھر کے خوبصورت مکڑوں سے بتایا تھا اور بیہ بات بچے تھے پھر کے ان مکڑوں سے بھی معلوم ہوتی ہے جو شال مغربی منارہ کے قریب مسجد کے آخر میں تھے اور مغربی دیوار کے قریب تھے۔

اس کے بعد جہاں تک میں نے مدید کے بارے میں لکھنے والوں کو دیکھا ہے تو کسی نے بھی نہیں لکھا کہ مہدی کے بعد کسی اسلط میں الفاظ یہ بیں: کہتے ہیں کہ مامون نے اس میں اضافہ کیا ہولیکن مراغی کے اس سلط میں الفاظ یہ بین: کہتے ہیں کہ مامون نے اس میں اضافہ کیا تھا اور ۲۰۲۳ ہیں اس کی بنیاد مضبوط کی تھی۔ سبیلی کہتے ہیں کہ بداس حال پر ہے لیکن رزین اس کا انکار کرتے ہیں گران دونوں روایتوں کو بوں جمع کیا جا سکتا ہے کہ اس نے تجدید کی تھی اضافہ نہیں کیا تھا۔ املی ۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ رزین کے کلام میں ایک کوئی بات مجھے تو دکھائی نہیں دی کہ اس حکایت کی طرف توجہ دی ہواور اس کا انکار کر دیا ہو کیونکہ جن مو رفیین نے مامون کا زمانہ پایا ہے انہوں نے ایس کوئی بات نہیں کھی ہاں ابن قتیبہ کی المعارف میں مہدی کے اضافے کے ذکر میں یہ الفاظ طبع ہیں: ''ہامون نے مجد میں کافی ساری توسیع کی تھی'' اور پھر مامون کے اس اضافے میں میں نے پڑھا ہے کہ: ''عبداللہ نے رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ کہ کہ مجدی تعمیر کے لئے ۲۰۲ھ میں تھی دیا تھیں کے اس اضافہ میں میں اور پر ہیزگاری کے تھم کا ذکر کیا ہے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے مہد میں اضافہ کیا ہو کیونکہ یہ احتمال موجود ہے کہ اس نے اضافہ کے بغیر تغیر کرائی ہو۔ واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر١٩

# ابتداء میں حجرہ مبارکہ کی کیفیت کیاتھی؟

پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ صنور علی نے جب تغیر فرمائی تو اپنی دو بیو یوں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مودہ رضی اللہ تعالی عنہماکے گھر بھی ای طرح کی اینوں اور مجود کی ٹمینوں سے بنائے سے ابن نجار کہتے ہیں کہ 'سیّدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا ایک دروازہ تھا جوعرع یا ساج کی لکڑی سے بنا تھا'' پھر نویں فصل میں بھی بتایا جا چکا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن کے گھر مجد میں شامل ہوتے دیکھے' انہوں نے بتایا کہ وہ مجود ہے' جن حضرات نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھر مجد میں شامل ہوتے دیکھے' انہوں نے بتایا کہ وہ مجود کی شہنوں سے بنے ہوئے تھے جن پر بالوں سے بنے کمبل پڑے شے اور عمران بن ابی انہیں نے کہا تھا: ان گھروں میں کی شہنوں سے بنے ہوئے تھے جن پر بالوں سے بنے کمبل پڑے شے اور عمران بن ابی انہیں نے کہا تھا: ان گھروں میں

سے چارتو کی اینوں سے بے تھے جن کے آگے مجور کی ٹھنیوں کا بردہ تھا۔

## سيده عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها كے گھر كردسب سے پہلے كس نے ويوار بنائى؟

میں بتاتا ہوں کہ سیرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ان چاروں میں سے ایک تھا لیکن ابن سعد کی روایت آئے آری ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حضورت عربن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی تھی۔ اسے یوں مجھو کہ مجور کے بنے گھر کی حضرت عربی طرف نبت کا مطلب یہ ہے خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنے بنائی تھی۔ اس میں ساری روایتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر عبد اللہ بن بزید حذلی کا بھی یہ قول گذر چکا ہے کہ: ''جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھر گرائے تو دیکھا کہ قول گذر چکا ہے کہ: ''جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھر گرائے تو دیکھا کہ وہ یکی اینوں سے بنے نتے اور ان کے جمرے مجور کی لمی شہنیوں سے بنے نتے صرف سیرہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا جمرہ نہ تھا۔'' پھر حضرت حسن بن بھری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے: میں ابھی جھوٹا ہی تھا' رسول اللہ اللہ اللہ کھروں میں چلا جایا کرتا تھا' میں جھت کو ہاتھ سے جھو لیتا تھا' ہرگھر کا ایک جمرہ تھا اور یہ جمرے عرصی کوئوی پر ہالوں کے جمرہ نے دھانے ہوئے جو کی کوئی پر ہالوں کے جمرہ نے دھانے ہوئے جو کی کوئی پر ہالوں کے جمرہ تھا اور یہ جمرے عرصی کوئی کوئی پر ہالوں کے جمرہ نے دھانے ہوئے جو کی کوئی پر ہالوں کے جمرہ کی ایک جمرہ تھا اور یہ جمرے عرصی کوئی پر ہالوں کے جمرہ نے دھانے ہوئے جو

میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف میں نی کریم اللہ کے جس پردہ کو کھولنے کا ذکر ہے اس سے مراد یکی پردہ تھا۔

داؤد بن قیس کہتے ہیں ،''میرے خیال میں جرے سے گھر کے دردازے کی چوڑائی چے سات ہاتھ تھی جبکہ بلندی آئے اور نو ہاتھ کے قریب گھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس کا رُخ مغرب کی طرف تھا۔ آگے اس روایت کی تائید آرہی ہے اور مغرب کی طرف تھا۔ آگے اس روایت کی تائید آرہی ہے اور بوبی کی عرف تھا۔ آگے اس روایت کی تائید آرہی ہے اور بوبی بونی جو بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے اپنی مرض کے دوران دروازے کا پردہ بٹایا تھا اور وہ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت کر رہے تھے اور وہ گھر میں بیٹی تھیں جے گذشتہ صدیت میں آچکا ہے کہ: حضور میں بیٹی تھیں جے گذشتہ صدیت میں آچکا ہے کہ: حضور میں کا ذکر ہے جب آپ تو اپنی اعتکاف کی جگہ پر سے اور وہ گھر میں بیٹی تھیں جے گذشتہ صدیت میں آچکا ہے کہ: حضور میں گھرے فرماتے تو سر انور میرے آگے کر دیتے اور میں تاہمی کر دیا کر گھڑے ہو جاتے میں سر انور دھو دیتی میں تو اپنی ججرے پاس بحالت اعتکاف تشریف لاتے اور میرے ججرے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے میں سر انور دھو دیتی میں تو اپنی ججرے بی میں ہوتا لیکن اس سے پہلے یہ بھی آچکا ہے کہ آپ کا دروازہ شام کی طرف تھا لیک تعن اللہ تعالی میں ہوتی لیکن اس سے پہلے یہ بھی آچکا ہے کہ آپ کا دروازہ شام کی طرف تھا لیک اللہ تعالی عبر مام کی طرف سے آپ کے گھرے میں ہوتی کی وجہ تو یہ ہے جے گذرا کہ حضرت قاطمہ رضی اللہ تعالی عبر مام کی طرف سے آپ کے گھر سے متعمل تھا اور مربحہ کا ستون حضرت علی کا دروازہ تھا۔

بیہمی احمال ہے کہ اس ستون کا کیجھ شامی حصد تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے متصل ہولیکن دوسرامتصل نہ ہو چنانچہ بیمقصد حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی دلیل وہ گذشتہ روایت ہے جوسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا

کے گھر کے بیان میں گذری کہ وہ کھلی جگہ جو تغیر عمر بن عبد العزیز میں موجود تھی وہ حضور اللہ کے لگنے کی جگہ تھی۔

ربی اس میں تاویل تو یہ دو میں سے ایک طریقے پر ہے جیے زین مراغی نے اس کی طرف یوں اشارہ دیا: ایک تو یوں اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ دہ دردازہ ہے جیے سیدہ عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر کے وفن کے بعد ایک دیار بنا دی تھی جو اس کے اور دیگر پاکیزہ قبروں کے درمیان تھی نہ وہ دروازہ جو حضور اللہ کے درمان میں دوسری تو یہ مشکل ہے کیونکہ آئندہ مضمون سے بیہ بات نکلی ہے کہ آپ کی بنائی دیوار مشرق میں تھی اور ان دونوں میں دوسری تو یہ اس لئے کہ اس کے دو دروازے مظمرات رضی اللہ تعالی عنہا کے جحرے دیجے مجبور سے بنتے اور ان پراونی کمبل والے نہا کہ اس کا کہ ان کے دان ہوں نے ابن عساکر کا جو جمہ بن بلال اس کے بنا تھا کہ انہوں نے ان سے حضرت عاکشر ضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: کہ اس کا دروازہ شام کی طرف تھا۔ میں نے پوچھا اس کا ایک دروازہ تھا یا دو؟ انہوں نے کہا ایک بی تھا۔ میں نے پوچھا کس چز کی بنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ عزم کی ایرون میں ایک کی کری سے بنا تھا۔ ابن عساکر نے جو یہ کہا ہے کہ دی گھر کا دروازہ شام کی طرف تھا۔ میں اللہ تعالی عنہا کی بوری زندگی میں اسے کی شے سے بند نہیں کیا گیا۔ " تو انہوں نے اس کی اس ہے کہ دی گھر کا دروازہ شام کی طرف دیا ہوں نے کہا کہ بیا کی ایک بیا تھا۔ اس کی شے سے بند نہیں کیا گیا۔" تو انہوں نے اس کی سے سے بند نہیں کیا گیا۔" تو انہوں نے اس کی ہور سے بند نہیں کیا گیا۔" تو انہوں نے اس دیا در لیل کی ہے۔

پھر مجھے طبقات ابن سعد دیکھنے کا موقع ملا تو اس میں بیلھا تھا کہ جرہ شریف کے دو دروازے سے کیونکہ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کی طریقوں سے لکھا کہ انہوں نے حضور اللہ کی نماز جنازہ ان کے جرے ہی میں پڑھی اور پھر اس کے دوران کہا: جب حضور اللہ کی کا دصال مبارک ہو گیا تو صحابہ نے کہا آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا: اس دروازے سے چھوٹی چھوٹی ٹھولیاں داخل کرتے جاؤ دہ آپ کے لئے دعا کرلیں تو انہیں دوسرے دروازے سے نکا اس دروازے سے جاؤ دہ آپ کے لئے دعا کرلیں تو انہیں دوسرے دروازے سے نکا اس دروانہ عائد رضی اللہ تعالی عنہا کے مشل تھا۔

ابن زبالہ کے مطابق سیدہ هصه کے گر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گر (جس میں قبر انور موجود ہے) کے درمیان ایک راستہ تھا' گر استے قریب سے کہ وہ آپس میں بات چیت کر لیا کرتی تھیں' سیدہ هصه کا گر خوند کی دائیں جانب تھا۔

یں کہتا ہوں کہ زائرین مقصورہ کے اندر اور باہر آج کل بہیں کھڑے ہوتے ہیں جیسے مطری نے لکھا پھر مجد نبوی کی صدود کے دوران آ چکا ہے کہ مجد سے متصل جرے کی دیوار ان فقد ملوں کی حدیثی جو تی انور سے متصل ستونوں اور ان کے مقابل ستونوں کے درمیان تھی اور یہ وہی ہے جو مغرب سے جرے کو گھیرنے والی دیوار کی طرف ہے اور ای طرف سے مقبد کے اضافے کے دوران جرہ کا کچھ حصہ شامل کیا گیا تھا اور ظاہر یہ ہے کہ جرہ کا جو حصہ مجد میں شامل کیا گیا وہ یوں تھا جی دروازے کی دہلیز ہوتی ہے اور جو حصہ تعیر ہوگیا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر سمجا

ONE OF THE PROPERTY OF THE PRO

جاتا ہے جس میں حضور اللہ فن ہوئے۔

قدیم مؤرفین سے میں یہی کچھ عاصل کر چکا ہوں جبکہ یہ بات متاخرین کے خلاف ہے متاخرین نے کہا ہے کہ خجرہ کی وہ دیوار جو جو دیوار حضرت عمر بن مجرہ کی وہ دیوار جو جھرے کو گھرے ہوئے ہے وہ پہلی ہی دیوار ہے مجد کی حدیبیں تک ہے اور جو دیوار حضرت عمر بن عبد العزیز نے بنائی تھی تو وہ جمرہ سے متصل تھی جبکہ ہم پہلے ابن زبالہ ومحاسی کے قول سے اس کا رد کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر۲۰

# حجرہ عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے گرو دیوار بر کیا گزری؟

ابن زبالہ کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: جب سے عمر وفن ہو گئے میں پروہ کرے آتی اور معمولی لباس پہنا کرتی اور جب تک میں نے اپنے اور قبروں کے درمیان دیوار نہیں بنا دی میں اپنے لباس کا دھیان کرتی رہی۔

حضرت مظلب کہتے ہیں لوگ قمر انور سے مٹی لیتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے تھم دیا تو سامنے دیوار بنا دی گئی پھر دیوار میں چھوٹا سا سوراخ تھا وہ بھی آپ کے تھم پر بند کر دیا گیا کیونکہ اس سے مٹی لینے لگے تھے۔

### حضرت عائشرض اللدتعالى عنبها كالكمر دوحصول ميس

حضرت ما لک بن انس رضی الله تعالی عند نے بتایا کد حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کے گھر کو دو حصول بی النسیم کر دیا گیا ایک بین انو تھی اور ایک بین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها تھی ہوئی تھیں درمیان بین دیوارتھی اور جب آپ تی انور کی طرف جاتیں تو معمول کے مطابق چلی جاتیں لیکن جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفن ہو سے تو آپ کیڑے یورے طریقے سے سنجال کر (یردہ کرکے) جاتیں۔

این سعد کے مطابق حضرت جماد بن زیدرض الله تعالی عند کہتے ہیں کہ بی نے عمرہ بن دینار اور عبید الله بن ابو زید سے سا' دونوں کہتے شخے کہ حضورة الله عند سے سے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے یہ دیوار بنائی تھی دعفرت عبید الله کہتے ہیں کہ یہ دیوار زیادہ او فجی نہ تھی مجر اسے عبد الله بن جبیر نے بنایا تھا۔

علامداقشری کے مطابق ابو زید بن شہد نے بتایا کدابو طسان بن یکی (انہیں مدید کے بارے میں معلومات میں اور لکھے پڑھے تھے) نے بتایا کہ جب تک حضور الله عظرت ابو بکر دعررضی الله تعالی عنها فن نہیں ہوئے آپ کا

گھر کھلا سا تھا اور پھر حصرت عمر بن عبد العزیز وہ مخض ہیں جنہوں نے گھر کے گرد پردہ کیا جو آج نظر آتا ہے بیکام انہوں نے اس وقت کیا جب ولید بن عبد الملک کے دور میں انہوں نے مجد بنائی تھی اسے کونہ دار بنایا کہ چوکور ہونے میں بید کعبہ کی شکل اختیار نہ کر جائے اور لوگ اس کی طرف مجدہ کرتے لکیں۔

ابوزید کتے ہیں: ابوعسان نے کہا: میں نے بہت سارے اہل علم سے سنا جن کے خیال ہیں حضرت عمر نے گھر بنایا تو اس کی وہ بنیاد تبدیل کر دی جو پہلے تھی میں نے ایسے مخص سے بھی سنا جس نے کہا تھا کہ انہوں نے حضور اللہ کے بنایا تو اس کی وہ بنیاد تبدیل کر دی جو پہلے تھی میں نے ایسے مخص سے بھی رکھا تھا 'ایک تو حضور اللہ کے گھر کی دیوار تھی ایک وہ دیوار جس کے متعلق خیال ہے کہ اسے حضرت عمر بن عبد السزیز نے بنایا اور ایک دکھائی دینے والی دیوار۔ انہی ۔

میں بتاتا ہوں کہ جب جمرہ شریف تقییر کے دوران کھل گیا تھا تو ہمیں صرف ایک ہی دیوار دکھائی دی جو باہر والی دیوار کے اندر تھی۔

ابن سعد کے مطابق حضرت نوفل بن سعید نے بتایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں قیرِ انورکی وہ دیوار گرگئ جو اس کے گردیتی تو انہوں نے اسے تقیر کرنے کا تھم دیا۔ نوفل کہتے ہیں مضرت عمر بیٹھے ہے کہ اس دوران انہوں نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا: اے علی! اُٹھو اور نبی کریم علی کے گھر کی صفائی کر دو مضرت قاسم بن محمد نے کہا اول آپ بھی صفائی کر سکتے ہیں پھر سالم بن عبداللہ بن محمد اللہ اُللہ آپ کا بھلا کرئے میں بھی جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ بھی صفائی کر سکتے ہیں پھر سالم بن عبداللہ اُٹھے اور انہوں نے بھی کہا: اللہ آپ کا بھلا کرئے میں بھی کروں؟ حضرت عمر نے کہا: سب بیٹے جاؤ اے مزاحم! تم اُٹھو اور صفائی کر چنانچے حضرت مزاحم اُٹھے اور انہوں نے صفائی کی۔

حفرت مسلم کہتے ہیں: مجھے مدینہ میں پہنا چل گیا کہ جس گھر میں حضور آگئے کی قبرانور ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا نیز گھر کا اور حجرے کا دروازہ شام کی طرف (شال) تھا' آپ کا گھر جھت سمیت اصل عالت پر تھا' گھر میں ایک گھڑا اور پھر کے کچھ کلڑے متھے۔اپنی ۔

ابن زبالہ اور پیلی کے مطابق حضور علی کے گھر کی مشرقی جانب نا مناسب خوشبوآئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز آئے اور ان کے ساتھ عبد اللہ بن المونین! خطرے کی بات نہیں ، یہ تبارے واوا حضرت عمر بن خطاب کے قدم بین محمد میں جگہ تھی تو ان کے لئے بنیاد میں جگہ بنائی گئ تھی۔اس پر حضرت عمر بن عبد اللہ بن وروان! جو پھی تم نے و کھولیا ہے اسے ڈھانپ دو چنانچہ انہوں نے یونی کیا۔

حفرت مطلب کہتے ہیں کہ جمرہ انور کی دیوار گر گئی تو قبریں ظاہر ہو گئیں مفرت عمر نے قباطی جادر سے وُ ها چنے کا تھم دیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام ابو هصه کو تھم دیا ' کچھے اور لوگ بھی ہمراہ نتھے چنانچہ والمالية المالية المال

انہوں نے دیوار بنا دی اور اس میں ایک روشندان رہنے دیا وہ جب فارغ ہو گئے دیوار بلند کر دی تو حضرت عمر کے غلام مزاحم داخل ہوئے انہوں نے قبر انور سے مٹی وغیرہ صاف کر دی اور قباطی چاور کو نکالا مصرت عمر بن عبد العزیز کہدرہے سے جو پچھ مزاحم نے قبروں کی صفائی سے حاصل کیا ہے وہ مجھے دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر دکھائی دے رہا ہے۔

یک کے مطابق حضرت عبد اللہ بن محد بن عقیل کہتے ہیں: میں روزانہ رات کے آخری حصے بین گھر سے نکل کر مجد کو آیا کرتا نہی کر یہ اللہ کو پہلے سلام بیش کرتا تھا اور پھر اپنی جائے نماز پر آ بیٹھتا اور میچ کی نماز پر دھتا۔ایک رات میں بارش والی رات میں نکلا اور جب حضرت مغیرہ بن شعبہ کے گھر کے قریب پہنچا تو النی خوشبو آئی جو پہلے محسوں نہیں کی تھی میں مجد میں آیا اور حسب معمول پہلے حضور اللہ تھا کے پاس حاضری دی دیکھا تو دیوار گری ہوئی تھی میں اندر واخل ہوا نہی کر یہ انہوں نے قرول کی کیفیت بیان موا نہی کر یہ اللہ اور نہایت آرام سے وہاں رُکا۔ پھر انہوں نے قرول کی کیفیت بیان کی ۔وہ کہتے ہیں کہ ابھی پکھ ہی دیر گذری تھی کہ میں نے قدموں کی آہٹ تی ویکھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز سے آئیں کی ۔وہ کہتے ہیں کہ ابھی پکھ ہی دیر گذری تھی کہ میں نے قدموں کی آہٹ تی ویوان کو بلا بھیچا اسے اندر واخل ہونے کو کہا وہ اندر کے تو صورت حال دیکھی اور کہا: ایک آدی کی ضرورت ہے جو جھے سامان ویتا رہے۔اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز نے اندر واخل ہونے کے لئے پٹرلیوں سے کپڑا اُٹھایا آئیں ویکھ کے حضرت تاسم بن محد اور پھر سام بن عبد اللہ نے بھی اندر جانے کی تیار کر کی اس پر حضرت عمر نے کہا، حتمیں کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا جہی آئی ہی آپ عبد اللہ نے بھی اندر جانے کی تیار کر کی اس پر حضرت عمر تھوڑی دیر رہے اور پھر کہا: بخدا ہم بھیؤ کر کے ان حضرات کو تکلیف نہیں دیں کے ساتھ اندر جانمیں گیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا جنہوں کی مدر کرو۔

کے ساتھ اندر جانمیں گی دورات کی مدد کرو۔

فارغ ہونے کے حضرت عمر بن عبد العزیز نے مزاحم سے پوچھا کہ نی کریم اللہ کی قمر انور کی حالت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ویٹن کے برابر تھی۔ پھر پوچھا دومرے حضرات کی قبریں کیسے تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ او چی تھیں۔ حضرت عمرنے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول بین۔

عتبیہ بیل ہے معرت مالک نے بتایا کہ صور ملک ہے گھر کی وہ دیوار کر گئی جس بیل آپ کی قبر انور تھی ا حضرت عمر بن عبد العزیز فکے ان کے ہمراہ قریش کے کھولوگ تے معرت عمر نے تھم دیا تو قبر انور کو ڈھانپ دیا گیا اور جب آپ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی تو مزام سے کہا کہ اندر جاد اور جو کھے ہوا سے نکال دو۔وہ اندر کے کئی اینیس اور مٹی وغیرہ نکال دی اور پھر قبر انور کو پوری طرح درست کر دیا اور جو پھھ اوپر گر گیا تھا اسے صاف کر دیا ہم باہر نکا تھی انور کو دھانیا اور بھر دیوار بھائی۔

حضرت بشام بن عرده رضی الله تعالی عند في بتايا كد جب دفيد بن عبد الملك كه دور من قيم افوركى ديواركركی تو انبول نے تقيم كا اداده كيا أنيس ايك قدم دكھائى ديا وہ ور كے اور خيال كيا كري قدم منور كا كا به كوئى بتانے والا نظر نيس آ رہا تھا است بيس حضرت عرده رضى الله تعالى عند بولے بخدا ير حضور كا كا قدم مباوك فيمن بلكہ حضرت عمر رضى

الله تعالى عنه كاسب

سی کیجلی روایت سے بہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس تغیر کا سبب خود وہ دیوار تھی جو گر گئی تھی اور بیاس بارش کی وجہ سے سے کری تھی جس کا گذشتہ روایت میں ذکر ہے۔

علامہ آجری کی روایت اس کے خلاف ہے حضرت بشام کہتے ہیں ' مجھے میرے والد نے بتایا کہ لوگ قمرِ انور اسک کہتے ہیں ' کک پہنچ جایا کرتے تھے چنانچہ عمر بن عبد العزیز نے تھم دیا تو دیواریں او چی کر دی گئیں تاکہ کوئی پہنچ نہ پائے اور جب دیوار گری تو پنڈلی سمیت ایک پاؤں دکھائی دیا' حضرت عمر بن عبد العزیز ڈر گئے اسٹے میں حضرت عروہ آ گئے اور بتایا کہ یہ حضرت عمر کا یاؤں اور پنڈلی ہے۔ یہ س کر حضرت عمر خوش ہو گئے۔

حضرت رجاء بن حیوہ بتاتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو لکھا وہ از وائی مطبرات رضی اللہ تعالی عنہن کے جرے خرید کیلے نظے البیل تھم دیا کہ انہیں گرا دو اور مسجد میں شامل کر دؤ بیکم طنے پر آپ ایک طرف ہوکر بیٹے گئے اور پھر گرا دینے کا تھم دیا۔ میں نے لوگوں کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا تھا اور پھر اس کے ارادے کے مطابق بنانا شروع کر دیا۔ جب قبر انور پر گھر بنانے کے لئے دیواریں گرائیں تو تینوں قبریں نظر آنے لگیں ان پر بدی ریت وغیرہ اُتر چکی تھی جس سے حضرت عمر بن عبد العزیز ڈر گئے اور ارادہ کیا خود اُٹھ کر اسے برابر کر دوں۔ میں نے کہا: اللہ آپ کا بھلا کرئے اگر آپ اُٹھیں کے تو دوسرے لوگ بھی اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کی ایک محض سے کہہ دیں ورست کر دے گا محد اُسے اسے کہدویں کے انہوں نے کہا اے مزام! اُٹھواور اسے درست کر دو۔ (بیان کے درست کر دے گا مید تھی کہ دیں گئی انہوں نے کہا اے مزام! اُٹھواور اسے درست کر دو۔ (بیان کے فلام شے)۔

حضرت رشید ابو المظفر گاز رونی (شارح المعانع) کہتے ہیں میں نے کی علاء سے مبارک قبروں کو چھپانے کے متعلق پوچھا لینی اس و بوار کرنے کے بارے میں پوچھا جس میں دروازہ بھی نہیں تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنبما کا وصال ہونے کو تھا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کا جنازہ اُٹھا کر نجی کریم میں اللہ تعالی کی تر انور کے سامنے لے جایا جائے اور پھر اُٹھا کر بھیج میں وُن کر دیا جائے اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عند نے ان کی وصیت پوری کرنے کا ارادہ کھیا تو لوگوں نے خیال کیا کہ آپ اُٹیس کیس وُن کریں سے چنانچہ آئیس من کیا اور ان سے جھڑے دیں۔

حضرت عثان بن عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ نے کہا: میں نے قیم انور کے بارے میں حضرت عمر بن عبد العزیز سے بحث کی کہ معبد کی توسیج کے بارے میں کوئی جھٹڑا کھڑا نہ کریں کیکن انہوں نے میری بات نہیں مائی اور کہنے گئے کہ امیر المؤمنین کے تھم پر ممل کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا: اگر ضروری ہی ہے تو جمرے کے پیچے جگہ بنا دو۔ این زبالہ کے مطابق حضور ملاقے کا گھر وہی تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا تھہری ہوئی تھیں۔اور اس میں سیاہ پھٹر کے تھے۔اس کی جار دیواریں تھیں، قبلہ والی دیوار کہی تھی، شرقی اور غربی دیواریں برابر اور شامی جانب

والمالية المالية المال

(شالی) والی دیوارکم لمبائی والی تھی وروازہ شام کی طرف تھا جے سیاہ پھروں اور چونہ سے بند کر دیا گیا تھا پھراس کے گرو حضرت عمر بن عبد العزیز نے بید بھارت بنائی جو دکھائی دیتی ہے۔انہوں نے اس کا ایک کونہ بھی بنا دیا تا کہ لوگ اسے قبلہ نہ جان لیں اور مجدرسول مطابقہ بیں ہے اس جہت کی طرف نماز نہ پڑھ سکیں۔اس کی وجہ بیتی کہ رسول اللہ الله نے فرمایا تھا۔ '' اللہ یہودیوں کو جاہ فرمائے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیم السلام کی قبروں کو جدہ گاہ بنالیا۔' پھر بید بھی فرمایا: ''الله یہودیوں کو جدہ گاہ بنالیا۔' پھر بید بھی فرمایا: ''الله یہودیوں کو جدہ گاہ بنالیا۔' پھر بید بھی فرمایا: ''الله یہودیوں کو جدہ کا میں اسلام کی قبروں کو بعدہ گاہ بیا گھر کے گرد والی ویوار اللہ اللہ تھا گئے کے گھر کے گرد والی ویوار اور نی میں کہ بنائی جانے والی مشرقی دیوار کے درمیان دو ہاتھ کا فاصلہ تھا' مغربی جانب ایک ہاتھ' قبلہ کی طرف ایک ہالشت اور شام والی جانب (شالی) کھلی جگہ ہے۔اس کھلی جگہ بیں کپڑے دھونے کا ٹوٹا ہوا برتن اور کنڑی کا پیانہ موجود تھا۔عبد العزیز بن مجمد کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ بنانے والے ان چیزوں کو تکالنا بھول گئے سے۔انٹی۔

ابوغسان کہتے ہیں ہیں نے اس کھلی جگہ کے بارے میں بات کرنے والے سے سنا جو تیم الور کی جانب بنائی گئی ہے کہ وہاں کپڑے دھونے کا ایک برتن ایک کئری اور سہارا لگانے کا لوہا ہے جمہ بن یکی کہتے ہیں : عبد الرحمٰن بن ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے خود اس بحون جگہ میں الزناد کہتے ہیں کہ میں نے خود اس بحون جگہ میں ویکھا کہ وہاں کوئی چیز نہتی ایک محف کا خیال تھا کہ اس نے یہ برتن دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ بھی کوئی شے رکھی تھی کی لیکن میں نے تو بچھنیں دیکھا اور نہ بی اس بحون میں میں میں نے تو بچھنیں دیکھا اور نہ بی دروازے کی جگہ دیکھی البتہ مجھے ابن ابی فدیک نے بتایا کہ انہوں نے حضور اللہ کے گھر کی دروازہ دیکھا اور نہ بی دروازے کی جگہ دیکھی البتہ مجھے ابن ابی فدیک نے بتایا کہ انہوں نے حضور اللہ کے گھر کی دروازہ دیکھا جو شام کی جانب تھا۔ انتی ۔

میں کہتا ہوں کہ جب تقیر کے وقت ہم نے دیکھا تو کوئی وروازہ ندتھا اور ندہی وروازے کی جگہتھی اور ندشام والی تکون کوئی کیڑے دھونے کا برتن تھا جس کا ذکر کیا گیا۔

عقریب تیکیوی فصل میں آ رہا ہے' ابن عاث نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جمرہ مبارکہ کی گرنے والی دیوار تغیر کرتے وقت و اور تنظیر کرتے وقت و اور ایک اور است میں ایک ٹوٹا ہوا پالہ دیکھا تھا' اسے بغداد پھچا دیا گیا' اگر میہ بات میں ہے کہ ایک برتن مراد ہے۔ کہ یکی برتن مراد ہے۔

پہلے ہم جو پھے بیان کر چکے ہیں اس سے پتہ چانا ہے کہ مبارک قبروں کی جگہ چھتی ہوئی تھی اور ان کی جہت مجد کی جہت کے بیخ تی بیسے وضاحت سے آرہا ہے اور جب مجد کی جہت کھی تو انہوں نے اس کون اور جمرہ مبادکہ سے درمیان نظر ڈالی تھی جبکہ جمرہ کے اندر نہیں دیکھا تھا' اس کی دلیل ابو الجزاء سے بہآری ہے کہ انہوں نے کہا: اہل مدینہ شدید قط سے دو چار ہو گئے تو انہوں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی انہوں نے فرمایا کہ نمی کریم میں اور میمواور اس جگہ میں سے آسمان کی طرف سوراخ کر دو اس کے اور جہت کے درمیان کوئی پروہ نہیں ہوتا جا جات انہوں نے ایک جو بیان میں کہا:

مدودًا

ایک شوش فی فی بید بیا کہ ان کے دور میں مجد کے نیچ جہت نہ تھی اور میرا خیال ہے کہ بیم بو میں آتشزدگ کے بعد کی ا بعد کی بات ہے کیونکہ آئندہ آنے والی مورخین کی کلام میں بیہ بتایا گیا ہے کہ آتشزدگ کے بعد صرف معجد کی جہت تھی جرہ کی نہ تھی چر پہتہ چلا کہ ابن رشد کا دور آتشزدگ سے بہت پہلے کا ہے کیونکہ ان کی وفات واقع میں ہوئی تھی پھر جس ممارت کو ہم نے دیکھا اس میں آتشزدگ کے بعد جہت دیکھی تھی اور اس سے پہلے کی جہت کی آفار بھی تھے۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر۲۱

جمرہ مبارکہ میں مبارک قبرول کی ترتیب اور ایک قبر کی خالی جگہ جہال حضرت عیسی علیہ السلام دفن ہوئے قبر شریف کو گھیرنے والے فرشتوں کے بارے میں روایات 'قبر شریف کو گھیرنے والے فرشتوں کے بارے میں روایات 'قبر انور کی تعظیم اور اس کے ذریعے بارش کی دُعاء

سنے ابن عسا کرنے مبارک قبرول کی کیفیت بتائی ہے اور اس میں اختلاف کا ذکر کیا ہے اس سلسلے میں سات روایتیں درج کی بین اس سلسلے میں سات روایتیں درج کی بین۔

# مبارک قبرول کی ترتیب میں حضرت نافع کی روایات

(۱) قبروں کی مپہلی ترتیب

پہلی روایت نافع بن ابوقیم رحمہ اللہ تعالی ہے ہے کہ قبر رسول اللہ اللہ اللہ کا جبر ابو بکر صدیق اور قبر عمر رضی اللہ تعالی عنما نی کریم اللہ تعالی عنما نی کریم اللہ تعالی عنہ کی قبر انور قبلہ کی طرف ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہے جس کے سامنے ہے جس کے سامنے ہے جس کی صورت یہ ہے:

المالية المسادة

-04 513 400

- PARTE - PROPER

## تبي كريم صلى الشعليه وآله وسلم

حضرت الوبكر صديق رض الله تعالى منه

### حضرت عمر فاروق رمني الله تعالى عنه

سی کہتا ہوں کہ یہ وہ روایت ہے جس پر اکثر علاء کا انفاق ہے زین مراغی کہتے ہیں کہ حضرت رزین اور یکی اس پر یفین رکھتے ہیں اور رزین کے کلام میں بونی ہے انہوں نے عبد اللہ بن تحد بن عقبل سے روایت کی اور اپنی پہلی روایت کے بعد جرہ مبارک قبروں کو دیکھا مضور روایت کے بعد جرہ مبارک قبروں کو دیکھا مضور مطابعہ کی قبر شریف تو آگے تھی (قبلہ کی طرف) حضرت الوہر کی قبر ان کے پیچے تھی اور حضرت عرکی قبر حضرت الوہر کے بیچے تھی اور حضرت الوہر کے مرضور الوہر کے بیاس تھا اور حضرت عرکی مرضورت الوہر کے کندھوں کے پاس تھا۔ رہے کی تو ان کے کلام میں میں بی نے اس بارے یقین سے نیس دیکھا بلکدانہوں نے بھی دوسروں کی باس تھا۔ رہے کی تو ان کے کلام میں میں نے اس بارے یقین سے نیس دیکھا بلکدانہوں نے بھی دوسروں کی طرح روایات کا اختلاف بتایا کہ میں نے الفاظ یہ ہیں: '' جھے بارون بن موسلے نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کی طرح روایات کا اختلاف بتایا کہ میں نے الفاظ یہ ہیں: '' جھے بارون بن موسلے نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کو حضرت نافع بن ابوھیم وغیرہ مشائح وغیرہ سے روایت کرتے سا کہ نمی کریم مطابعہ کی کئی انور'' اور پھر کہا تی بات کہ می دی سے وہ تین کی کم میں نے دورے کی انہوں نے کہا: مبارک قبروں کی یہ صورت ہے جسے مورثین نے حضرت عروہ بن زہر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ دیکھا کا عنہا ہے روایت کرتے سے جسے می ثین نے حضرت عروہ بن زہر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ دیکھا اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہوئے بنایا ہے اور بھر وہ کے کھما جو چھی صفت میں آ رہا ہے۔

ابن سعد نے اپنی طبقات میں حضرت ابو کر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے واقدی کے طریقہ پر حضرت ابو کر بن عبداللہ بن عروہ سے روایت کی کہ انہوں نے عروہ اور قاسم بن عبداللہ بن عروہ سے روایت کی کہ انہوں نے عروہ اور قاسم بن عمد سنا دونوں کہتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کی کہ انہیں حضور ملے کے پہلو میں وفن کیا جائے چنانچ ان کے لئے کد کھو دی گی اور ان کا سر حضور ملے کے کدھوں کے پاس رکھا گیا اور پھر کید کو تر رسول ملے ہے جا جیا تھا ویا جیا چنانچ ان کی قبر وہاں ہے پھر عامر بن عبد اللہ بن زبیر سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کا سر حضور ملے گئے کہ کا عرصور میں گئے کے کدھوں کے قریب ہے اور حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کو کھے کے نزویک ہے۔

میں کہتا ہوں کد حضرت عمر کے بارے گذشتہ روایت اور اس روایت میں قدرے فرق ہے۔

# حضرت قاسم بن محمد کی روایت

(۲) قبرول کی دوسری ترتیب

ابو داؤد اور حاکم نے حضرت قاسم بن محر بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی کہتے ہیں کہ بیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کی: ماں جی اجھے حضور علی ہے اور آپ ووصحابیوں کی قبروں کے بارے میں وضاحت سے بتا ہے چنانچہ انہوں نے تنیوں قبروں کے بارے میں بتایا کہ نہ وہ زمین سے اُبحری تقیس اور نہ ہی زمین کے برابر ان پر بطحاء کی سرخ مٹی ڈائی گئی تھی۔ حاکم نے اس روایت میں بید زیادتی کی ہے کہ: میں نے رسول اللہ علی اس مضور علی میں اللہ تعالی عنہ کا سر حضور علی کے درمیان تھا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر حضور علی تھا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر حضور علی تھا کہ حضرت بیں:

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه

نبي كريم صلى الدعليه وآله وسلم

حضرت الوبكر صديق رض الدتعال عنه

میں کہنا ہوں کہ حاکم نے اس سند کوسیح قرار دیا ہے۔واللہ اعلم۔

حضرت عثان بن نسطاس کی روایت

#### (۳) تیسری ترتیب

میر تب حضرت زبیر بن بکار نے ابن زبالہ سے نقل کی ہے مضرت عثان بن نسطاس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے گر کوگرا دیا تو میں نے حضور اللہ کی قبر انور دیکھی جو زمین نے چار انگی اُٹھی ہوئی تھی اور اس پر سرخ رنگ کے کنگر پڑے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حضور اللہ تعالی عنہ کی قبر حضور اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی اور اس کے پیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی انہوں نے جھے اس کے پیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی نہیں حضرت عمر کی قبر اس سے نیچی تھی انہوں نے جھے ویے ہی صورت بنا کر دکھائی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ جس نسخہ کو میں نے دیکھا ہے اس میں ابن زبالہ نے تصویر تین دی لیکن ابن عساکر نے بیہ صورت بنائی ہے:

(515) (515) (515) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500) (1500

فيي كريم صلى الله عليه وآله وسلم

حضرت الوبكر صديق بن الله تعالى منه

حضرت عمر فاروق رض الدتعالى عند

میں کہتا ہوں کہ ابن زبالہ ضعیف ہیں اسحاق بن عیسیٰ داؤر بن ابی صند کی بیٹی کے بیٹے ہیں سیچ ہیں لیکن بھی فلطی کرتے ہیں عثان بن نسطاس مدنی عبید کے بھائی اور آل کثیر بن صلت کے غلام ہیں ان کی چیروی کی جاتی ہے مقبول ہیں ورنہ بات میں رنگ بدلتے ہیں۔

حافظ ابن جرکتے ہیں کہ ابو بکر آجری نے کتاب ''صفۃ قبر النبی علیقہ'' میں اسحاق بن عیسیٰ سے انہوں نے ابن اسطاس سے روایت کی ہے لیکن اس میں تصویر کا ذکر نہیں چر ابن حجر نے آجری اور اسحاق کے درمیان واسطنہیں بتایا اور یہ روایت کے ساتھ ملا ویا جائے کیونکہ آئیں یہ روایت کے ساتھ ملا ویا جائے کیونکہ آئیں قریب تو یہ کا مقام دینا جائز ہے۔واللہ اعلم۔

# حضرت منکدر بن محمد کی روایت

### (۴) چوتھی تر تیب

G1844 (1941) [1941] [1941]

ائن زبالہ کے مطابق حضرت منکدراپنے والد محر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: نبی کریم سال کی فیر انور یوں ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند کی قبر ان کے پیچے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی قبر ان کے پیچے حضور سالت کے قدموں کے نزویک ہے ابن عساکرنے اس کی صورت بیکھی ہے:

حضرت عمر فاروق رمني الله تعالى منه

منبی کریم ملی الله علیه وآله وسلم حضرت ابو بکر صد این رمنی الله تعالی منه

میں کہتا ہوں کہ اسے ضعف کے باوجود دوسری صورت سے ملایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا قول: ''ابو یکر ان کے پیچے ہیں۔'' اس لحاظ سے سچا ہوسکتا ہے کہ حضور اللہ کے کندھوں کے نزدیک ان کا سرمو۔

(516) (516) (416) (516) (416) (416)

# حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت

### (۵) پانچویں ترتیب

حضرت عمره رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں حضور اللہ ہو حضرت ابو بکر اور حضرت عرضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں ہیں نبی اور حضرت عرضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں ہیں نبی کر محقوق کا سر انور مغرب کی طرف ملا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر حضور اللہ ہو کے مبارک قدموں کے قروں کے قروں کی محصورت عمر کی قبر حضور اللہ کی این سعید اور عبد اللہ بن ابو بکر سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سی کہ ابن الی اولیس نے بھی کے نے صورت نہیں بنائی۔

این زبالہ نے ایک ہی روایت کی ہے انہول نے این عساکر سے لے کر بتائی اور پھر کہا کہ ان کی صورت بد

حضرت عمر فاروق رض الله تعالى عند

نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم حضرت البو بکر صد این رضی الله تعالی عند

میں کہتا ہوں کہ میکی کی روایت کا رد وہ روایت کرتی ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاؤں کے لئے م پاؤں کے لئے مبلکہ متنی البذا بنیاد میں ان کے لئے لحد بردھائی گئی۔ میج بخاری میں بھی قول عروہ ہے کہ'' یہ عمر بی کا مرقدم ہے۔''

# حضرت قاسم بن محمر سے ایک اور روایت

#### (۲) چھٹی صورت

این زبالہ کے مطابق حفرت قاسم بن محرض اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ میں حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں وا اور عرض کی: مال بی الجمیح حضور اللہ اور الن کے دونوں صحابہ کی قبریں دکھائے چنانچہ انہوں نے پردہ اُٹھا دیا ویکھا تو وہ نہ او کی تھیں نہ بی زمین کے برایز ان پر بطحاء کی سرخ مٹی ڈالی ہوئی تھی و دیکھا تو حضور اللہ کی قبر

عدداً المعالمة المعال

شریف ان دونوں کے آئے تھی حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عند کے دونوں پاؤل حضور مالکے کے سر انور کے قریب تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا سران کے قدموں کے قریب تھا ابن عساکر نے کہا کہ اس کی صورت یوں ہے:

تى كريم ملى الشعلية وآله وسلم

حضرت عمر فاروق رض الله تعالى مند

حضرت ابوبكرصديق رض الله تعالى منه

میں کہتا ہوں کہ یہ روایت ضعف ہونے کے باوجود قاسم بن محمد کی گذشتہ روایت سے کر کھاتی ہے لین محمح وی ہے اور جوعظریب جمرہ مبارکہ کے تعارف میں آ رہا ہے وہ اس کوتتلیم کرنے میں روکاوٹ ہے میں نے اسے کتاب یکی کے ایک نفخ میں دیکھا ہے جس میں بحالہ طاہر بیر ترب کھی ہے:

نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم

حضرت عمر فاروق رس الله تعالى عنه

حضرت الوبكر صديق رض الدتعالى منه

پھر ابن کی طاہر نے کہا کہ انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ پھر ابن فراس (اس نو کونقل کرنے والوں بیں سے ایک) نے کہا کہ بیں نے طاہر بن کی سے کہا مجھے اپنے قلم سے حضور مالئے کا محمدت بروس و حضرت مروسی اللہ تعالی عنہا کی مبارک قبروں کی صورت بنا دیں تو انہوں نے بیا صورت بنائی تھی انہیں۔

# حضرت عبدالله بن محمد بن عقبل سے روایت

(۷) ساتویں ترتیب

یہ اس روایت کی بناء پر ہے جو پہلی فصل میں بارش والی رات میں دیوار کے گرنے سے متعلق ہے جسے عبد اللہ بن محر بن عقیل نے ایک قول میں بیان کیا تھا کہ: ''میں اندر داخل ہوا اور نبی کریم اللہ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور تھوڑی دیر ادب سے تھہرا' قبریں دیکھیں تو حضور اللہ کی قبر تھی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر آپ کے قدموں میں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ان کے قدموں میں 'ان دونوں قبروں پر صباء کی مٹی والی کی تھی ابن عساکر کے مطابق اُس کی صورت بہتی :

CHECKED PROPERTY

نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم

## حضرت الوبكر صديق رض الله تعالى عد

#### حضرت عمر فاروق رض الله تعالى صه

میں کہتا ہوں کہ ای روایت کو رزین نے عبد اللہ بن عقیل سے روایت کیا اور ای طرح لینے آئے لیکن انہوں نے کہا: میں نے قبریں دیکھیں تو حضور علیہ کی قیر انور آگے تھی اور پھر پہلی روایت ذکر کی وہ اس روایت کے خلاف ہے لیکن وہ قابل بھروسہ ہے کیونکہ بید روایت ضعیف ہونے کے باوجود بعید بھی ہے جیسے جمرہ مبارکہ کے تعارف میں آ رہا ہے خصوصاً جیسے پہلے گذرا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دو جھے کر دیے گئے تھے اس پر دلیل تو ہے مگر کر ور اور دہ طبقات ابن سعد میں ہے مالک بن اسلیل (شاید آل دبیر کے غلام سے) نے کہا: میں مصعب بن زبیر کے ہمراہ اور وہ طبقات ابن سعد میں ہے مالک بن اسلیل (شاید آل دبیر کے غلام سے) نے کہا: میں مصعب بن زبیر کے ہمراہ اس گھر میں داخل ہوا جس میں حضور عالیہ وہ حضرت ابو کمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک قبریں تھیں میں نے دیکھا تو مستطیل تھیں۔ اپنی

علامہ آجری کی روایت ایک آخویں ترتیب بتاتی نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے اس پہلی خبر کے بعد یہ الفاظ لکھے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر درمیان میں تھی لیکن انہوں نے حضرت عمر کی قبر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وسط کی ضمیر اگر البیت کی طرف لوثی ہے تو یہ آخویں ترتیب ہوگی لیکن ضمیر اگر البیت کی طرف لوثی ہے تو یہ آخویں ترتیب ہوگی لیکن ضرورت ہے کہ اس میں ذرا تاویل کر کے کسی اور روایت کے مطابق کر دیا جائے اور جو ابو یعلیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضرت ابوبکر آپ کی دائیں طرف تھے اور عمر آپ کی بائیں طرف تو اس میں تاویل کی جا سے ابن جمر نے کہا۔

اب صرف دو بہلی روایتیں رہ جاتی ہیں اور ان میں صرف اولیت بتانا ہوگ لیکن پہلی روایت زیادہ مشہور ہے اور حاکم کے دوسری روایت کو سی جانے کا مقصد ای کو اولیت دینا ہے ہی سب سے سیجے روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قبرین زمین سے او فجی نہ تھیں جبکہ کی نے کہا بھے ہارون بن موسط نے بتایا کہ انہیں بہت سے اہلی مدید علاء نے جہلایا کہ بیم رارک قبرین زمین کے برابر تھیں اور ان پر بطاء کی سرخ مٹی ڈالی گئی تھی۔ابن زبالہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیم منہ یہ بیم رادک قبرین زمین کے برابر تھیں اور ان پر بطاء کی سرخ مٹی ڈالی گئی تھی۔ابن زبالہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیم عنہا کی موالی عنہا کی روایت کھی کہ رسول اللہ واللہ کے گئی اور آپ کا سر انور مغرب کی طرف رکھا گیا تھا۔

رہا وہ جو سیجے بخاری میں سفیان تمار نے کہا کہ انہوں نے نبی کر یم میں اور پھر ابن سعد نے بیا الفاظ میں ابواقیم نے بیدزیادہ کیا کہ حضرت ابویکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی قبرین بھی الی بی تھیں اور پھر ابن سعد نے بیا الفاظ

الماليكا الم

کھے: ''میں نے نی کریم اللہ ' حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کی مبارک قبریں زمین سے اونچی دیکھیں (جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے) تو بیروایتیں ہماری گذشتہ روایت سے نہیں ظرا تیں کیونکہ بیسفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے لہذا انہوں نے آخر میں قبر شریف دیکھی چنانچہ احتمال ہے ( آبی تی کے مطابق ) کہ اوالاً قبر شریف اونچی نہ ہو اور پھر جب دیوار گری تو اسے اونچا کر دیا گیا ویکھتے بچی نے عبداللہ بن صین سے روایت کی انہوں نے کہا: میں نے واید بن ہشام کے دور میں نبی کریم مالین کی قبر انور دیکھی تو وہ اونچی تھی ایک روایت میں لکھا کہ قبر انور رہمٹی اور کنگر طے جلے رکھے تھے بلند تو تھی لیکن بہت زیادہ نہیں اس پر کنگر اور مٹی بھرے ہوئے بڑے شے۔ ابن سعد کے مطابق قبر انور پر مٹی بالشت بحرتھی۔

زمین کے برابر قبر ہونے کے متعلق مسلم کی فضالہ بن عبید سے حدیث مکتی ہے کہ انہوں نے ایک قبر کو برابر کرنے کو کہا تھا اور پھر کہا کہ رسول الشقائل سے میں نے سنا' آپ انہیں برابر کرنے کا تھم دنیا کرتے ہتھے۔

### ایک قبری جگه باقی ہے

ابن جر کتے ہیں کہ شاید آپ کے اجتماد میں تبدیلی آئی تھی یا اس لئے کدانہوں نے یہ بات معزت عرسے قصد جمل سے پہلا کی تعلیم اگرچہ آپ مضور اللہ کی کا دنیا وآخرت میں زوجہ تھیں تاہم حیاء روکاوٹ بن گئی۔

این النین کتے ہیں: قصد عریس آپ کا بدفرمان بتاتا ہے کہ وہاں صرف ایک قبر کی مخبائش تھی البذا بدآپ کے اس قول کے خالف ہے: " مجھے ان کے پاس وفن نہ کرنا" کیونکہ اس سے پینہ چلنا ہے کہ وفن کی جگہ تھی اور ان دولوں روایتوں کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے: پہلے آپ کا خیال تھا کہ وہاں صرف ایک قبر کی مخبائش ہے اور جب حضرت عمر وہاں وفن ہو گئے تو انہیں معلوم ہوگیا کہ ایک اور قبر کی جگہ باتی ہے۔

حضرت یجی رحمداللد تعالی کے مطابق حضرت عیسی علید السلام حضورت اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ دفن ہوں کے اور ان کی مید چیتی قبر ہوگ۔

سنن ترفری یں ہے کہ: تورات میں حضرت محمقاللہ کی تعریف لکھی ہے اور یہ کہ حضرت عیسی علیہ السلام ان کے یاس وفن ہوں کے وہ کہتے ہیں' ابو مودود نے کہا کہ اس گھر میں ایک قبر کی جگدموجود تھی۔

زین مرافی کے مطابق حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها نے بتایا کہ رسول الله مطابق نے فرمایا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها نے برایا حضرت عبد اللہ بن عمر بنائے ہیں علیہ السلام زمین پر اُتریں گئے شادی کریں گئے اور ان کے بال اولا د ہوگی پھر پہتالیس سال تک پہال تھریں گئے وہ میان پھر وہ نوت ہوں گے تو میرے پاس دفن ہوں گے چنانچہ میں اور عینی بن مریم ایک بی قبر سے الویکر اور عمر کے درمیان افیس گے۔

ابن نجار کے مطابق اہل سیرت کا کہنا ہے کہ تھر میں شرقی طاقچہ میں ایک قبر کی جگہ ہے حضرت سعید بن سینب رضی اللہ تعالی عند کے مطابق حضرت عیسے علیہ السلام وہیں فن موں گے۔

# فرشتے مضور ملف کی قبر انور کو گھیرے رہتے ہیں

عنقریب ہم جمرہ مبارکہ کی معین جگہ کے بیان میں تکھیں سے کہ اس کے مشرق تیسرے حصہ پر ریت کا ڈھیر تھا جس کی بناء پر وہ جگہ باقی گھر سے نمایاں معلوم ہوتی تھی اور اس سے قبل عمارت میں شام سے قبلہ کی طرف اس جہت میں ایک دیوار کی دلیل ملتی ہے اور شاید یمی وہ جگہ ہے (جے طاقحہ کہا گیا)۔

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: جب بھی فجر طلوع ہوتی ہے تو سر ہزار فرشتے اُر کر قبر انور کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اس پر پر بچھا دیتے ہیں بی کر یہ ملکتے پر درود پڑھتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو او پر چڑھ جاتے ہیں اور ای دوران نے فرشتے آ جاتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں اور کھر جب (قیامت کو) زمین پھٹے گی تو حضور جاتے ہیں اور ای دوران نے فرشتے آ جاتے ہیں جو بھی کھھ کرتے ہیں اور کھر جب (قیامت کو) زمین پھٹے گی تو حضور ملکتے سر ہزار فرشتوں میں باہر تعلیم سے: سر ہزار رات اور سر ہزار بی دن کو ہوتے ہیں۔

### مسجد نبوی میں آواز بلند کرنا جائز نہیں

حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہ قول پہلے گذر چکا کہ: " ہماری اس معجد میں آوازیں بلند نہ کی جائیں۔" ادھر حصرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: سمی مجھی نبی کے پاس اس کی زندگی اور وصال کے بعد اواز اونچا کرنا مناسب نہیں۔

ابن زبالہ و یکی کے مطابق حضرت عبد العزیز بن ابو حازم اور حضرت نوفل بن عمارہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مائشہ رضی اللہ و یکی کے مطابق حضرت عبد العزیز بن ابو حازم اور حضرت نوفل بن عمارہ کہتے ہیں کہ آواز سنتیں جومبحد نبوی کے گرو تھی تو انہیں پیغام بھیج دیا کرتیں کہ رسول اکرم تعلقہ کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ کہتے ہیں کہ اس بچاؤ کی وجہ سے اگر کہیں کوئی کام ہوا تو صرف بھی طہارت خانہ پر ہوا محمر پرنہیں (کہ اس کی آواز سے آپ کو تکلیف نہ ہو)۔

#### قط سالی کے دنوں میں اہل مدیند کا طریقہ

این زبالہ کے مطابق حضرت عبد العزیز نے کہا: اہل مدید سخت قط سالی میں گرفمار ہوئے تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں شکایت کی انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ملطقہ کی قبر انور دیکھواور آسان کی جانب اس میں سوراخ کر دو درمیان میں کوئی حیست وغیرہ نہیں ہوئی چاہئے انہوں نے یونمی کیا چنانچہ بارش ہوگئ گھاس پھوس خوب اگ آئی اور اونب موٹے ہوگئ ورمیات سے بھر کئے چنانچہ اس سال کام نام 'عام الفتن' پڑ کیا۔

علامہ زین مراغی کتے ہیں کہ اہلی مدید کی آج تک عادت چلی آئی ہے کہ قط سالی کے موقع پر وہ سوراخ کھول دیتے ہیں وہ جرہ کے قبر مبارکہ کے بیچے سوراخ کھولتے ہیں جوقبلہ کی طرف ہے اگرچہ قبر شریف اور آسان کے درمیان مجد کی جھت حائل ہوتی ہے۔

میں یہاں بتاتا ہوں کہ آج کل ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس دروازے کو کھولتے ہیں جو جمرہ سے گردمقصورہ شریف میں سے چمرہ افور کے سامنے ہے اور وہاں استھے ہوجاتے ہیں۔واللد اعلم۔

#### فصل نمبر۲۲

# حجرہ شریف کیسا؟ اس کے گرد پانچ کونی د بوار اور اپنا مشاہدہ

علامہ اقشم ی کے مطابق حفرت ابو غسان کہتے ہیں کہ جب معجد کی جیت کی ککڑیاں ٹوٹ کیس اوراس طرف سے معجد کی جیت اکھاڑی گئی تو بیس نے باہر کی دیوار اور وہ گھر دیکھا جو اس کے اندر تھا' بیس نے مسجد کی جیت کے درمیان سے دیکھا تو گھر کے گرد والی دیوار نظر آئی اور جو کچھاس بیس تھا' اس کا معاید کیا' ماری صورت حال کا مشاہدہ کیا اور اس بیس رکھے پیانے سے پیائش کی۔ان دنوں ابو ابحری بن وھب بن رشد مدیند کے حاکم تھے' بیس اور کا واقعہ ہے۔

ابو زید کہتے۔ بین اس کی صورت بول تھی اور پھر اقشمری نے اپنی کتاب "نسک القاصد الزائز" بین اس کی بید صورت بنائی:



اس تصویر میں جو پیائش بتائی گئی ہے اس کے اور ابن زبالہ کی گذشتہ پیائش کے درمیان مخالفت ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو دیوار گھر کے گرد ہے اس کے اور مشرق کی طرف دکھائی دینے والی دیوار کے درمیان دو ہاتھ کا فاصلہ ہے اور اس تصویر میں بیخلا تین ہاتھ لکھا گیا ہے اور پھر اس تصویر سے بیجی پتہ چلتا ہے کہ بیہ فاصلہ ان دونوں کے درمیان قبلہ کی طرف بھی مختلف ہے ایک میں تو ہاتھ سے بھی کم ہے یعنی صرف ایک بالشت جیسے ابن زبالہ کے کلام میں ہے اور ایک میں ایک ہاتھ ہے۔

یہ ہم آگے بتا رہے ہیں کہ جمرہ شریف کی وہ صورت جے ہم نے اس کے کھلنے کے وقت دیکھا تھا، پہلی تصویر کے قریب ہے جے ابن زبالہ نے بیان کیا ہے اور پھر حال یہ ہے کہ اس کے اندر کی طرف تبدیلی ہو چک ہے چنا نچہ وہ اصل صورت میں نہیں ہے حالانکہ ابن زبالہ نے ابو البحری کی وہ تغییر دیکھی تھی جس میں جمرہ شریف سے ملنے والی مجد کی حصت کھولی گئی تھی چنا نچہ اپنی کتاب میں لکھا: '' ابو البحری جب ہارون امیر المؤمنین کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے تو سے میں مجد کی چھت کھولی گئی تھی جس میں سات ٹوٹی ہوئی لکڑیاں پائی گئیں چنا نچہ ان کی جگہ تھے ککڑیاں ڈال دی گئیں۔''ا ھ

لگتا ہے کہ انہوں نے اسے دیکھانہیں تھا جیسے ابوغسان نے دیکھ لیا تھا اس عمارت کے بارے میں ابوغسان کی عبارت سے معجد کی لکڑیوں میں سے مجرشریف کے اوپر والی ابو البحری کے دور میں ٹوٹ گئی تھیں چنانچہ انہوں نے

ومروز] المحالية المحا

چھت اکھاڑنے کو کہا۔ اس کے بعد ابن زبالہ کی گذشتہ بات دہرا دی علازہ ازیں ابن زبالہ اور کی نے اپنی آبایوں میں جرہ اور اس کے گرد والی دیوار کی طرف اعارہ کیا تھا لیکن جونسخہ ہیں نے دیکھا' اس میں تصویر موجود نہیں تھی البتہ ابن النجار نے اپنی کتاب میں یہ تصویر دیدی ہے اور میرا خیال ہے کہ آئیں ایبا نسخرل گیا تھا جس میں وہ موجود تھی چنانچہ ابن عساکر نے اپنی کتاب' تحقۃ الزائز' اور' المرافی' نے اپنی تاریخ میں ان کی پیروی کی ہے لیکن جس صورت میں ہم نے جمرہ شریف دیکھا نہاں ہے بہت مان کی بتائی تصویر دکھاتے ہیں اور پھر وہ تصویر دکھا کیں گے جسے ہم نے دیکھا ہے اور پھر وہ تصویر دکھا کیں گے جسے ہم نے دیکھا ہے اور پھر وہ تصویر جس پر جمرہ مبادکہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے تصویر دیتے وقت ابن مجار کی اس تصویر کو سامنے دکھا ہے جو علامہ مراغی نے بنائی ہے کوئکہ میں نے انہی کی بنائی کوئقل کیا ہے وہ کہتے ہیں: ' محضرت عمر بن عبد العزیز نے جمرہ شریف کی بنیاد پانچ کوئوں پر رکھی تا کہ نماز میں ان کی طرف کوئی بھی متوجہ نہ ہو سکے کیونکہ حضورہ اللہ نے اس سے ڈر دلایا ہے چنانچہ ابن نجار کے مطابق جمرہ اور اس کے گرد والی و یوار کی صورت یوں ہے واللہ اعلی :



بیات رہالہ کی گذشتہ تضویر کے خالف ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کا گھر مرابع شکل کا ہے جو

المالية المالي

ساہ پھر اور چونے سے بنا تھا' پھر اسی شکل کو سامنے رکھ کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے یا کچ کونی عمارت بنائی تھی کیونکہ جیے آپ د کھ رہے ہیں انہوں نے پانچ کونی تصویر بنائی تھی لیکن جو پھے مجھت کھلنے کے وقت ہم نے دیکھا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ہم نے دیکھا تو گھر مبارک مراح شکل میں تھا جے صاف اور ملائم سیاہ پھروں سے بنایا گیا تھا'ان کا رنگ خانہ کعبہ کے پھروں جیسا تھا' وہاں ایبا رعب اور انس ہوتا ہے کہ اہلِ ذوق بی کو پہتہ چل سکتا ہے۔ پھر باہر والی دیوار اور مغربی اندر والی دیوار میں ہم نے تو فاصلہ بالکل نہیں دیکھا بلکہ سوئی گاڑنے کی جگہ بھی نہیں دیکھی نہ ہی اعر والے گھر کا کوئی دروازہ دیکھا اور نہ ہی دروازے کی کوئی جگہ نظر آئی نہ ہی شامی جانب اور نہ کسی اور طرف اور گھر مبارک کے ویکھے شام کی طرف ' گھر اور دکھائی وسینے والی و پوار کے اندر خالی جگہ شلٹ شکل کی دیکھی تھی اور اس کی پیائش وسی ایک ہاتھ تھی کید بیائش گھر کے شالی جھے سے اس کے سامنے والے کونے تک تھی اور یہ وہی کوند ہے جس سے شکل مثلث کے دو زاوئے نظتے ہیں۔وہاں ایک ستون بھی ہے جوستون مربعة القبر اورستون وفود کی لائن میں شامی دیوار سے ملا ہوا ہے اس ستون کا کچھ حصہ اس شامی و بوار کے اندر داخل ہے ان کے اور لوہ کے طاقیج سکے ہوئے ہیں جن کے بنچے سمارے ك لئے مجور كے تن لكائے مح ين جن كا ايك سراتو اوپر كى طرف ہے اور دوسرا دكھائى دين والى ديوار كے شالى كونے پ ہے جس کا ذکر پہلے ہے جا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ بدآتشروگی کے موقع برآگ کے اثر سے ستون بھٹ جانے براگا کے مے تھے۔ یبی وہ ستون ہے جس کا پہلی تصویر میں ذکر ہو چکا ہے کہ بیگھر کی شامی دیوار کے اخیر میں ہے جو مشرق میں ب لیکن ہم نے اسے بول نہیں دیکھا بلکہ یہ شامی دبوار کے تقریباً درمیان میں ہے البتہ تغیر کے محران اور اس کے ساتھیوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب گھر کی شامی دیوار گری تھی تو اعدر کی طرف اس سنون کے مقابل دیوار کی بنیاد نظر آئی جس سے معلوم ہوتا نہے کہ بیشام سے شروع ہو کراپنے مقام قبلہ کی طرف جاتی تھی تو گویا بیمشرق کی طرف گھر کی انتہاء مقى اورلكتا ہے كه جب ديوار كرى تقى تو اتنا حصداس ميں اضافد كيا عميا تھا۔

ید احمال بھی ہے کہ وہ و اوار وہی ہو جے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مبارک قبروں کے درمیان بنایا تھا چنانچہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر دوحسوں میں تقسیم تھا الله میں تو قبر انور تھی اور دوسرے میں آپ خود رہتی تھیں۔ان دونوں حصول کے درمیان دیوار تھی۔ میں کہتا ہوں کہ بیا حال میرے نزدیک اوّلیت رکھتا ہے۔واللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں کہ بیا تھال میرے نزدیک اوّلیت رکھتا ہے۔ والداہم۔

پر گھر کی مشرقی دیوار اور دکھائی دیے والی باہر کی دیوار میں ظاء مختلف ہے جیسے تنگ گلی ہوتی ہے چنانچہ شام کی طرف اس کی ابتداء میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے جس میں انسان پہلو کے بل گزرسکتا ہے اور جب قبلہ کی طرف قریب ہوجاتا ہے تو بیٹ اور برھ جاتی ہے چنانچہ وہاں سے ایک بچہ بھی گذرے تو پہلو کے بل گذر سے گا کیونکہ وہاں ہے فاصلہ ہاتھ کا ایک تہائی (۲ انچ) رہ جاتا ہے جبکہ ابن شبہ کہتے ہیں کہ یہ فاصلہ تین ہاتھ تھا چنانچہ ان کی بیا بات اس کی تائید کرتی ہے کہ مشرقی دافی دیوار میں تبد کی ہوچی ہے۔ وقت یہ بات صاف نظر آتی ہے دوسری دیواروں میں بیوان ہیں۔

دافی دیوار میں تبد کی موجی ہے۔ صرف ای دیوار اور قبلہ والی باہر کی دیوار میں تنگ گلی ہی دیکھی ہے جس کا فاصلہ مختلف ہے مشرق کی طرف سے شروع کریں تو فاصلہ ایا تھ ہے اور جب آپ کے چہرہ انور کے قریب ہوں تو یہ فاصلہ بالشت بھر ہمشرق کی طرف سے شروع کریں تو فاصلہ بالشت بھر ہمشرق کی طرف سے شروع کریں تو فاصلہ ایک دیوار میں ہے اور حضرت عمر کے چہرے کے مقابل کھڑا ہونے اس میں سے گذرنا ممکن نہیں کیونکہ وہ ستون جو باہر کی دیوار میں ہے اور دھرت عمر کے چہرے کے مقابل کھڑا ہونے والے زائر کونظر آتا ہے اس کا پہھے حصہ اندر کی طرف نظر آتا ہے اور اس کے سامنے آتی ہی چوڑی دیوار ہے جس سے دونوں دیواروں کا درمیانی ظل بند ہوجاتا ہے 'گویا کہ یہ حصہ دیوارگر جانے کی وجہ سے سہارے کے لئے تیار کیا گیا یا اس

لے كدوبال سے كوئى گذرند سكے الله تعالى اسے بنانے والے كو بہترين جزا دے۔



## حجرہ مقدسہ کے باہر والی دیواروں کی پیائش

رہا باہر والی دیوار کا ایک کونے سے دوسرے تک طول جو باہر سے دکھائی دیتی ہے تو قبلہ والی دیوار کے اس کونے سے جومغرب کی طرف ہے سرہ ہاتھ ہے صرف ذرا سا کم ہے اور بدابن نجار کی تصویر کے مطابق ہے۔ یونہی قبلہ کی طرف ہے غربی دیوار کا طول مقام جریل کی طرف تقریباً ساڑھے سولہ ہاتھ ہے بہاں مقام جریل سے شام کی طرف مقام جریل کے قریب اڑھائی ہاتھ کا موڑ ہے اور بیسارا فاصلہ انیس ہاتھ بن ابنی ہوا این نجار کی تصویر میں یہی مراد ہے لیکن بہ فاصلہ وہم پیدا کرتا ہے کہ شاید مقام جریل ان انیس ہاتھ میں وافل نہیں لیکن الیا نہیں۔ پھر مقام جریل سے گھوم جانے والی دیوار کا طول شائی کونے تک ساڑھے بارہ ہاتھ سے قدرے زیادہ ہے مشرقی دیوار کا طول شائی کونے تک ساڑھے بارہ ہاتھ سے قدرے زیادہ ہے اور دیوار کا طول ہوتہ کہ کوئوں ساڑھے ہارہ ہاتھ ہے اور تین آخری دیواروں کی بیائش سے مختلف ہے۔ رہا اونچائی کی طرف طول تو یہ تیرہ ہاتھ اور ہاتھ کا ایک تہائی ہے گئی کوئوں میں بیائش سے مختلف ہے۔ رہا اونچائی کی طرف طول تو یہ تیرہ ہاتھ اور ہاتھ کا ایک تہائی ہے گئی کوئوں میں بیائش این نجار کی بیائش سے مختلف ہے۔ رہا اونچائی کی طرف طول تو یہ تیرہ ہاتھ اور ہاتھ کا ایک تہائی ہے گئی کوئوں میں بی تندرے زیادہ ہے اور کھر دیوار کی اپنی جوڑائی آبی ہاتھ سے قدرے زائد ہے۔

اتشہری نے لکھا ہے کہ ابوطسان کے مطابق دیواری اونچائی ہاتھ کا چھٹا حصہ کم تیرہ ہاتھ ہے۔ میں کہنا ہوں کہ میں نے اوپر کی این کے اور اس وقت بنا جب پہلی میں نے اوپر کی این کا پردہ دیکھا ہے جو آ دھا ہاتھ ہے جس سے پاند چلنا ہے کہ یہ نیا بنا ہے اور اس وقت بنا جب پہلی آتشز دگی ہوئی اور جرے کی حیت ڈالی کئی لہذا ہمارے بنائے اور ابوغسان کے بنائے کے درمیان کوئی مخالفت نہیں۔

رہا اندر کی دیوار کی اونچائی تو شام کی طرف سے میں نے اس کا اندازہ باہر سے نگایا تھا وہ گویا پندرہ ہاتھ تھا اور
اس زمین کی اونچائی 'جوشام کی طرف دو دیواروں کے درمیان ہے جمرہ کی زمین پر ایک بورا ہاتھ اور تقریباً چوتھائی ہاتھ
ہے اور اس کے باوجود باہر کی دیوار اندر کی دیوار سے قدرے زیادہ یا برابر ہے اور اس کا سبب باہر والی زمین کا اندر کی دو
دیواروں کی درمیانی زمین سے ڈیڑھ ہاتھ سے قدرے زیادہ بلند ہونا ہے اور اس کے ساتھ شام کی طرف شلث کے اندر
پھر اور چونا یوں اُٹے پڑے ہیں کہ اس میں ان کے لئے بنیاد تکالناممکن نہیں تھا۔

ابن نجار اور ابن عساکر کے کلام میں موجود مرافی کے خط سے پید چلا ہے کہ باہر کی دیواروں کی اونچائی تئیس ہاتھ تھی اور جو کچھ ہم دیکھ آئے ہیں بیاس کے خلاف ہے اور شاکدان کا اس سے مقصد جرہ مقدسہ کے گرد والی زمین سے مجد کی جہت کے درمیانی والی پیائش بتانا تھا حالا تکہ حضرت عمر بن عبد العزیز بالا نفاق بہاں تک نہیں پہنچے تھے بلکہ اس کے اوپر لکڑی کی جالی تھی اور کو یا ابن نجار کو وہم ہوا کہ کے اوپر لکڑی کی جالی تھی اور کو یا ابن نجار کو وہم ہوا کہ وہ دیوار جہت کے ساتھ گئی ہوئی ہو کہتے ہیں: حضرت عمر بن عبد العزیز نے نبی کریم ملک کے جمرے پر دیوار بنائی جو مجد کی جہت سے زمین تک تھی جس کی وجہ سے جمرہ اس کے درمیان آگیا۔

#### والماليات المدورة المد

ان کے کلام کا یہ مطلب لینا زیادہ مناسب ہے کہ انہوں نے مسجد کی جہت سے زمین تک تعمیر کی تھی لیکن اس میں اوپر کی جائیں ہی مثال تھیں اور یونٹی جو انہوں نے پیائش کے بارے میں کہا ہے اس کا مطلب بھی یہی لیا جائے گا کیونکہ اس جالی کا ان کے کلام میں ذکر موجود ہے کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ جمال اصفحانی نے نئے سرے سے جمرہ کو مرسر سے مضبوط کیا اور پھر کہا: اس کے لئے صندل اور آ ہوں کی لکڑی سے جالی بنائی اور اسے گردا گرد لا کر جہت سے ملا ویا یعنی اس ندکورہ دیوار کے سرے تک لے گئے۔

میں کہتا ہوں کہ شاید وہ پہلے مخص ہیں جس نے سے جالی تیار کی کیونکہ اس کا ذکر چہلے مؤرضین کی کلام میں موجود ہے۔واللہ اعلم۔

ابن نجار کہتے ہیں کہ نبی کر میں اللہ کے جمرہ مقدسہ کی چھٹ پر فیمہ کی طرح موم جامہ کیا ہوا کیڑا تھا اور اس پر حصت تھی اور اس پر حصت تھی اور اس کیڑے ہوئا سا دروازہ تھا جس پر بند شیشہ تھا اور اس کی چھٹ بیل فوجہ کے اوپر ایک اور خوجہ (چھوٹا دروازہ) تھا جو اس خوجہ کے میں اوپر تھا اور اس کے اوپر بھی شیشہ لگا تھا جسے تالا لگا ہوا تھا بھر مجد کی جھٹ اور سطح مسجد کی دوسری حجست اور سطح مسجد کی دوسری حجست کے درمیان دو ہاتھ کا خلاء تھا۔

میں کہنا ہوں کہ جمرہ سے ملنے والی مجد کی جس حہت کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اسے ہم نے ویکھا کہ وہ موجود ہے جس پر او ہے کا تالا لگا ہے اور شع جلانے کی جگہ کو مجد کے متولی نے نئے سرے سے ہمارے دور میں بنایا ہے جبکہ مجد جل چکی تقی اور وہ قبہ بھی بنایا گیا جو نیلے رنگ کے قبہ کی جگہ بنایا گیا۔

رہا وہ روش دان جس کا ذکر انہوں نے جمرہ کی جیت میں کیا وہ اس موم جامہ کردہ کیڑے کے نیچے ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور یہ پہلی آتشزوگی سے پہلے کا واقعہ ہے اور جب اس کے بعد بیجھت ووبارہ تقیر ہوئی تو اس میں روشن دان نہ تھا۔

کلام مطری سے پہتہ چانا ہے کہ وہاں ایک روش وان کے علاوہ اور پکھے نہ تھا جوجیت میں موجود ہو کیونکہ انہوں نے کہا: دو چھوں کے درمیان جرے کی حصت پر تختیاں گئی ہیں جن میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا اور پھر ان پر مومی کیڑا ڈال دیا گیا جن پھر تالا لگایا گیا کہ جب اسے کھولا جاتا تو نبی کریم تھا تھے کے کھر کی دیوار اور اس دیوار کے اندر جانا ممکن ہو جاتا جسے حضرت عمر بن عبد العزیز نے بنایا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اس شخصے کے بارے میں جو پچھ انہوں نے کہا ، وہ سچے نہیں کیونکہ اس سے جمرے کے درمیان نیچ اُتر نا برابر تھا حالانکہ مطری اور ان کے پیروکار اس بات پرمتفق ہیں کہ آتشزدگی کے بعد جمرے کی جھت وہی معجد کی حمیت تھی اور یہ بھی اس کے خلاف ہے جو ہم نے دیکھا۔ واللہ اعلم۔

#### CHECKED - LECTRON

#### فصل نمبر۲۳

# حجره مقدسه کی تغییر اور اس میں داخله کی صورت اور مرمر کا استعال

علامہ اقتصری رحمہ اللہ تعالی کیصے ہیں: ابوعمرواحمہ بن ابوعمر بارون بن عاث نفری کہتے ہیں کہ مدید شریف (یا کہا کہ مدید اسلام) بیں ایک حادثہ رونما ہوا تھا انہوں نے من رکھا تھا کہ چالیس سال ہوئے جمرہ مبارکہ ہیں ایک دھا کہ ہوا ۔ چنا نچہ خلید وقت کو اس سلسلے ہیں کھا عمل انہوں نے فتہاء سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ مجد کے فادموں ہیں سے کوئی فاضل فیض اس میں واقل ہو چنا نچہ انہوں نے برضعیف کو نتخب کیا 'وہ ایک فاضل فیض اس میں واقل ہو چنا نچہ انہوں نے برضعیف کو نتخب کیا 'وہ ایک فاضل فیض کے رائے کو مبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہے اور بوعباس سے تعلق تھا 'انہیں اشر وافل کر دیا گیا' انہوں نے دیکھا کہ مقربی و بوارگر میکی تھا کہ مقربی و بوارگر میں میں کہ بار والی و بوارگر علی ہی تھی اس کے لئے مجد کی مٹی سے اینیش تیار کی گئیں چنا نچہ فلیف نے بہل صورت پر از مر نو اسے تعیر کرا دیا۔ وہاں ایک گڑی کا پیالہ تھا جو د بوارگر نے سے نوٹ گیا تھا جے د بواد کی بچرمٹی کے ساتھ بغداد پہنچا ویا گیا اور جس دن وہ بغداد پہنچا 'نوگ استقبال کے لئے آئے اور اسے دیکھنے کے لئے بے شار لوگ جمع میں کوئے کیا تھا۔ انہوں مو گئے 'جسٹر کی وجہ سے کاروبار بند ہو گیا اور قروضت تک زک گئی۔ ابن عاث نے سوال ہو گئے' تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدواقعہ شکھتے یا اس سے ذرا پہلے کا ہے۔ ابن عاف نے اس سے ذرا پہلے کا ہے۔ ابن عاث نے اسے اسے شرنا سے میں کھا ہے جس سے میں نے نقل کیا ہے تو گویا یہ واقعہ 'وسطعی باللہ بن مستعجہ باللہ'' کے در کا ہے۔ اپنی

یہ گرنے والی و اوار شاید مشرق تھی جو عمارت کے اندرکی طرف تھی اسے مغربی کہد دیا گیا اس لئے کہ یہ اس و اور اسے کہلی جگہ سے قرا اسے مصل تھی جو باہرکی طرف تھی تو یہ وہی واقعہ ہے جس میں یہ نہ کورہ و بوار بنائی گئی اور اسے کہلی جگہ سے قرا تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن اس کا سرار ہے دیا گیا جیسے پہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا اسے پھر سے بنایا گیا تھا وہاں پکی اینٹیں نہ گئی تھیں صرف و بوار کے اور لگائی گئی تھیں اور شاید مبودکی مٹی سے اینٹیں بنانے سے مراد یہی لیا لیکن کلام مجار میں یہ بی ہے کہ جرہ شریفہ بین اس کے دور سے وہ حت کسی کا اندر واقل ہوتا تا بت نہیں ان کی وفات سے مراد کہ میں مول مول تھی کہ دیا ہوں نے جرہ مبادکہ میں مول کے دیکہ انہوں نے جرہ مبادکہ میں دھا کہ کی آواز تی تھی۔اس واقعہ کی اطلاع دی تو اس نے کہا: دھا کہ گؤاں میں واقعہ کی اطلاع دی تو اس نے کہا: مرکب خص کو اس میں واقعہ کی اور سے میں مول کے بیش انہوں نے ایسے حض کے بارے میں سوچا جو اس کام کو تھے طریقے سے کر سے چنا نے مران کا نام سامنے آیا یہ موصل کے بیش انٹیون صوفی شے۔ان کے بارے میں سوچا جو اس کام کو تھے طریقے سے کر سے چنا نے مران کا نام سامنے آیا یہ موصل کے بیش انٹیون صوفی شے۔ان کے بارے میں سوچا جو اس کام کو تھے طریقے سے کر سے چنا نے مران کی نام سامنے آیا یہ موصل کے بیش انٹیون صوفی شے۔ان کے بارے میں سوچا دور سے کی خواں کام کو تھے طریقے سے کر سے چنا نے مران کا نام سامنے آیا یہ موصل کے بیش انٹیون موفی شے۔ان کے بارے

#### المالية المالي

میں بتایا گیا کہ انہیں پیٹاب وغیرہ کی شکایت ہے جس کی وجہ سے انہیں بار بارطہارت خانہ میں جانا پڑتا ہے لیکن انہوں نے انہیں تجویز کرایا چنانچہ وہ کہنے گئے: مجھے مہلت دیجئے کہ میں اپنے آپ کواس کے لئے تیار کرلول۔

کتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رسول الله علیہ سے درخواست کی کہ انہیں موقع و یکھنے اور ہاہر آنے تک مرض سے رہائی ملی رہے۔ پھر انہوں نے آئیں خوجہ سے اس باڑ میں اُتارا جے حضرت عمر بن عبد العزیز نے بنایا تھا ' دہاں سے آپ ججرہ مبارکہ میں شع لئے داخل ہو گئے دیکھا تو مبارک قبروں پر چھت کی مٹی گری ہوئی تھی چنانچہ داڑھی سے صفائی کر دی کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی خویصورت ہوگئ اور اللہ تعالی نے اندر جانے آنے کے دوران انہیں باری سے بھائے رکھا۔ یہ بات میں نے بہت سے لوگوں سے تی واللہ اعلم۔

مطری کی پیروی ہیں علامہ مراغی نے لکھا: لوگوں نے انہیں ری باندھ کر دو چھوں کے درمیان سے نیچ آتارا وہ ۔ حضور اللہ اللہ کا مرے والی دیوار کے درمیان اُترے اور شع لئے دروازے کی طرف سے جہال سے اندر داخل ہو گئے اور مبارک قبروں کے پاس بی گئے وہاں دیکھا تو تھوڑا سا ملبہ بڑا تھا یا تو حجت سے گرا تھا یا چر دواروں سے ۔۔ دیواروں سے ۔۔

میں کہنا ہوں کہ بیروایت ابن نجار کے مطابق نہیں چنانچہ علامہ مراغی نے اس پر اپنے اعتراض کی بنیاد رکھی ہے جس کا ذکر آرہا ہے۔

پر ابن نجار نے کہا کہ ماہ رہے الآخر ۵۵ ہے وظیفہ قاسم کے دور میں لوگوں نے جمرہ مقدسہ سے خوشہو آئی محسول کی اور جب بوھ کی تو لوگوں نے امیر مدینہ سے شکایت کی۔اس نے اندر اُتر نے کا تھم دیا چنانچے خواجہ سرا بیان اسود داخل ہوئے جو جمرہ کے خادم سے ان کے ساتھ سجد کے متولی صفی موسلی بھی سے اور امیر مدینہ سے اجازت لے کر مارون شادی صوفی بھی اندر گئے ۔امیر نے انہیں بہت سا مال دیا اور جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بلی اوپر سے کر کرمر می تھی اور بھول چی تھی انہوں نے اسے نکال دیا۔وہ جمرہ اور باہروالی دیوار کے اندر شے۔

علامہ مراغی کہتے ہیں: انہوں نے دیکھا کہ اس جالی سے بلی کری ہے جو چیت کے اوپر تھی وہ اس دیوار اور حضور علی ہے م حضور علی ہے مبارک جرے کی دیوار کے درمیان تھی۔

ابن نجار کہتے ہیں کہ وہ گیارہ رہ الآخر بروز ہفتہ اندر داخل ہوئے تھے اور اس تاریخ سے آج تک یہاں تک کوئی نہیں جاسکا۔ اٹنی۔

زین مراغی این نجار کانقل کردہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں: اس نقل میں غور کی ضرورت ہے کیونکہ مبارک

#### 

قبرول تک پنچنا مشکل ہے خصوصاً اس صورت میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی تغیر کردہ دیوار باق ہو اور اگر کہیں بیل جائے کہ وہ دیوار نکال دی گئ یا دروازے وغیرہ سے اندر جانے کا کوئی راستہ تھا تو میہ بات ٹھیک ہوگی ورشملِ نظر ہے۔

میں کہتا ہوں کی خول نظر تو تب ہوسکتا ہے جب این نجار نے سے کہا ہو کہ وہ دو دیواروں کے درمیان نازل ہوئے سے اور وہاں سے جرے دروازے تک گئے تھے لیک ان کے کلام میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے بلکہ جو پچھ ہم نے ان سے نقل کیا ہے اس کا مقصد ہے ہے کہ جرہ شریف میں روش دان تھا (سوراخ تھا) اور اس کے مقابل مسجد کی چھت میں بھی تھا ، وہ تو اوپر سے جرہ کی حجست تک اُترے تھے پھر وہاں سے جرے تک البغا اعتراض نہ رہا علاوہ ازیں جس دیوار کی تھا ، وہ تو اوپر سے جرہ کی حصرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سائی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا نشان نہیں ملائ صرف اس کا مرا دکھائی دیتا ہے تو اس سے پت چا ہے کہ دہاں شام کی طرف سے قبلہ تک دیوارتھی اور دروازے کا بھی ہمیں کوئی نام ونشان نہیں بلا جیسے ہم پہلے بتا تھے۔

باتی رہی سیبات کہ جمرہ کوسٹ مرمر لگا کر مضبوط کیا گیا تھا تو کلام ابن زبالہ میں اس کا ذکر تہیں ماتا البتہ یکی کام میں اس کا ذکر موجود ہے کیونکہ ان کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزهراء رضی اللہ تعالی عنبا کے گھر سے حضرت فاطمہ بنت جسین اور ان کے شوہر حضرت حسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنبہ کو تکال کر اس گھر کوگرایا جانے لگا تو حضرت جس نے اپنی اولاد میں سب سے بزی لڑکے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور تاکید کی کہ تغیر کے قریب تھہرے رہنا اور و کیستے رہنا فلال قسم کا پھر وہ بنیادوں میں لگاتے ہیں یا نہیں؟ وہ و کیستے رہئ انہوں نے بنیادی اور نیکن وہ پھر نیس لگا ہے میں اللہ تعالی عنبا کہ انہوں نے وہ بھر نیال ویا ہے۔ یہ ن کر بنیادی اور کئے اور کہنے گئے یہ وہ بھر تھا کہ نی کری سیالت میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا کے بال تشریف لاتے تو اس کی طرف چرہ کرکے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اس بات میں اس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اس بات میں اس کی طرف منہ رضی اللہ تعالی عنبا کے بال تشریف لاتے تو بھر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبا نے ای بات میں بھر پر حضرت من وحسین رضی اللہ تعالی عنبا کوجنم دیا تھا۔

علامہ یکی کہتے ہیں میں نے حسین بن عبداللہ بن عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنبم کو دیکھا تھا ہم میں سے
کوئی بھی ان سے افضل نہ تھا آئیں جب بھی کوئی جسمانی تکلیف ہوتی تو اس پھر کو تکلیف والے مقام پر لگاتے ہم عرصہ
تک اس پھر کو دیکھتے رہے اس دوران مجد بنانے والے کاریگر فوت ہو گئے اور جب قیم انور پر مرمر لگایا گیا تو ہمیں نظر
نہیں آیا وہ پھر قیم انور کے متصل تھا اور چوکور مصفے کے قریب کی کی کتاب کے ایک راوی کہتے ہیں کہ بیکاریگر صنرت
اسحاق بن سلہ رضی اللہ تعالی عنہ منظ خلیفہ منوکل نے انہیں مکہ و مدیدہ کی تغیر کے لئے بھیجا تھا۔

مل کہتا ہول کہ خلیفہ متوکل کی خلافت ٢٣٢ھ سے شروع ہوئی اور وفات شوال ٢١٧٥ و ہوئی۔بيتھا ابن نجار کا

ماخذ جہاں سے انہوں نے بین کیا کہ متوکل نے اپ دور بی حضرت اسحاق بن مسلمہ کو تھم دیا تھا (بید مکہ و مدینہ بی اس کی طرف سے تغییر پر مقرر سے) کہ جمرہ مبارک کو مرمر لگا کر مضوط کر دیں تو انہوں نے کر دیا چھر مفتی کے دور خلافت ۵۳۸ عیں ان کے دادا بنوزگل کے وزیر جمال الدین نے بنائی تھی اور اس کے گرد کھڑے اور بیٹھے پھر لگائے تھے۔

میں کہنا ہوں کہ اس کے بعد مرمر کو سے سرے سے لگاتے کا ذکر کسی بھی مؤرخ نے نہیں کیا البتہ ہارے دور کے تغییری گران جناب شمس محنی خواجگی بن زمن نے اسے سلطان قائمبائی کے تھم سے نگایا تھا اور قبلہ کی جانب مغرب کی طرف سے ابتداء ہی میں ساقی رنگ کی تختی تھی جے سفید واضح مرمر نے گیر رکھا ہے اس کے اندر ذینار سے برا کلوا اس مختی کے ظاہری جھے پر چونے سے چہا ہوا تھا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بیفیس تم کا چیکدار گوہر ہے پھر تغییر کے گران نے مجھے دکھایا کہ وہ شہد کے رنگ کا پھر ہے جس کی سرخی زردی مائل تھی انہوں نے بتایا کہ میں تو اسے جرالیرقان سمجھتا ہوں گران کو خدشہ تھا کہ اب کی طرح کیے چہایا جائے گا چنانچہ پہلے مرمر کو کھر چنے کا تھم دیا اور اسے اس میں لگانے کو کہا انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس پھر کو اپنے مقام پر لگا دیا۔

میں نے کمی بھی مؤرخ کونیس دیکھا کہ اس نے اس مرمر کے بارے بیں بتایا ہو جو جمرہ شریف کے گروز بین بس لگایا گیا ہے اور فاہر ہے کہ بیداس وقت وکھائی دیا جب زمین پر مرمر لگایا جا رہا تھا کیونکہ کیجی کے کلام میں اس پھر کے بارے میں (جے متبرک سمجھا جاتا تھا) بتایا جا چکا ہے کہ حضرت حسین بن عبد اللہ نے اس سے تکریاں دور کیں کارت میں نہیں لگایا اور میں نے اسے اس وقت سے نہیں دیکھا جب سے جرے کو مرمر سے پہنتہ کیا گیا تھا اس سے پید چلا کہ انہوں نے زمین پر بھی مرمر لگایا گیا تھا ورنہ وہ پھر چھپ نہ جاتا۔

رہا مسلنے ندکور پرسٹ مرمر لگانا تو ہیں نہیں جانا کہ اے کب لگایا گیا البتہ این زبیر کے سفر نامے ہیں اس کا ذکر موجود ہے رہا وہ پھر جو محراب طانی اور اس کے گرد لگا ہوا ہے تو اس کا قدیم حصر (لیتی پہلی آنشردگی کے بعد) وہ ہم جو محراب اور قدرے اس کے گرد ہے جے مرمر لگایا گیا ہے اور سلطان ملک ظاہر ہم تی نے ۲۰۸ھ کی پہلی دہائی ہیں قبلہ کی دپار ہیں تیل بولے لگانے کا تھم دیا چنانچہ اس محراب سے طا دیا گیا اور جو محارت ہم نے دیکھی ہے اس میں اس کا اکثر حصہ نیا بنا دیا گیا اور اس کی جگہی ہے اس میں اس کا اکثر حصہ نیا بنا دیا گیا ہور کے گئے جو آئ تک موجود سے لیکن دومری آنشزدگی میں بیسب پھی بھی زائل ہوگیا پھر اسے منادہ رہیں۔ نظر قد رہی آئی سے بیات ہوئے کہا ہو گئے ہوا ہے منادہ رہیں۔ بیات ہوئے کہا مصلفے شریف کے محراب پر بھی مرمر لگایا گیا مصلفے شریف کے محراب پر بھی سنگ مرمر لگا یا گیا مصلفے شریف کے محراب پر بھی سنگ مرمر لگایا گیا مصلفے شریف کے محراب پر بھی سنگ مرمر لگایا گیا ہم بیا جو دہ ہمارے دور کے بنانچہ شھورہ کے اندراور باہر سے اسے پھر لگا دیا گیا اور آئی ممبحہ میں مرمر کا جننا بھی کام نظر آ رہا ہو وہ ہمارے دور کے چنانچہ شھورہ کے اندراور باہر سے اسے پھر لگا دیا گیا اور آئی ممبحہ میں مرمر کا جننا بھی کام نظر آ رہا ہو وہ ہمارے دور کے چنانچہ شھورہ کے اندراور باہر سے اسے پھر لگا دیا گیا اور آئی ممبحہ میں مرمر کا جننا بھی کام نظر آ رہا ہو وہ ہمارے دور کے جنانچہ شھورہ کے اندراور باہر سے اسے پھر لگا دیا گیا اور آئی ممبحہ میں مرمر کا جننا بھی کام نظر آ رہا ہو وہ ہمارے دور کے سلطان اشرف قائم کی کا کرایا ہوا ہو (اللہ ان کے مددگاروں کو عزت دے اور ان کا اقتدار برجوائے کی واللہ اعلی

#### CHANGE - TRUMPE

#### فصل نمبر۲۶

## سرِ انور کی طرف صندوق' مواجهہ شریف کے سامنے''مقام ذ. ''جے . اس میں جام یہ ما 'جے ۔ اس خشریاں

فضه 'حجره مباركه ميس مقام جبريل حجره پر پرده اورخوشبولگانا

مجھے معلوم نہیں کہ سر افور کے سامنے صندوق کب رکھا گیا' کیے اوپر والا چھوٹا ستون سجایا گیا تاہم اس نی تقییر میں پہنا چلا کہ پہلی آتشزدگی سے پہلے وہ موجود تھا کیونکہ تقییر کے گران نے اسے اکھاڑ دیا تھا تا کہ اسے مضبوط بنایا جاسکے چنانچہ اس نے صندوق کو خوب سجا دیا اور ای سبب سے وہاں کے ستون کی بنیاد بھی درست کر دی اور جب انہوں نے صندوق اکھاڑا تو پہلے انہیں صندوق کے پائے نظر آئے جن میں آتشزدگی کا اثر دکھائی دے رہا تھا' لگا تھا کہ انہوں نے اس بر نیا صندوق رکھ دیا تھا۔

مجد شیرازی نے اس صندوق اور پائے کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے: حجرہ شریف کے مغربی پہلویں آبوں سے بتا صندوق ہے جس میں صندل کا استعال ہوا ہے اور اس پر جاندی کا خول ہے وہ عضور اللہ کے سر انور کے سامنے ہے اس میں ایک ستون ہے صندوق پر لکڑی کا پایہ ہے۔ یہ صندوق پانچ بالشت لمبا اور تین بالشت چوڑا ہے اور اوپر کو بلندی جار بالشت ہے۔

یں کہتا ہوں کہ بیسب معلومات میں نے ابن جبیر کے سفر نامے سے لئے ہیں سوائے اس کے جو اس پر" قائم" لگا ہے چنانچہ ای سے مجد نے بیہ بات نکالی کہ بید نیا ہے۔ ابن جبیر کا بیسفر معدوق ہوا تھا جس سے پید چلا کہ اس دور میں آتشزدگی سے پہلے وہ صندوق موجود تھا اور بیہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ بیصندوق سر انور کے سامنے ہے یہ فلط ہے کیونکہ ہمیں اس دور کی تقیر میں پید چلا ہے کہ وہ قبلہ والی اندر کی دیوار کے سامنے ہے اور آ گے آ رہا ہے کہ چرة مبارک دیوار کے سامنے ہے اور آ گے آ رہا ہے کہ چرة مبارک دیوار کی جانب ہے لہذا سر انور اس صندوق سے ذرا سا جٹ کر ہے۔

علامہ مجد رحمہ اللہ کے پاس اس سلسلے میں حضرت جعفر بن مجد رضی اللہ تعالی عنها سے بدروایت ہے حضرت علی بن حسن رضی اللہ تعالی عنها سے بدروایت ہے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ وہ جب حاضری دیتے اور حضورہ اللہ علی پیش کرتے تو روضۂ مبارکہ سے متصل ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر سلام عرض کرتے اور بتاتے کہ رسول اللہ علی کا سرِ انور یہاں ہے اور اس کا مقصد ہم بتا بچے ہیں۔واللہ اعلم۔

صندوق ندکور کی بونے دو ہاتھ اونچائی وی ہاتھ کی بیائش کے مطابق تھی اور صندوق کے اوپر والا حصد مرمر کے نقس سرے کے برابر تھا اس ندکور و تائم " (صندوق کے اوپر) کی بلندی تین ہاتھ تھی ہے بایر تھا اس ندکور و تائم " (صندوق کے اوپر) کی بلندی تین ہاتھ تھی ہے بیا تھا کہ اصل ستون جس پر موجود تھا دوسرے سے بیوستہ اور جڑا ہوا تھا اور اس ستون کے ظاہری اس جھے کو گھرے ہوئے تھا کہ اصل ستون جس پر موجود تھا

کیونکہ ستون کا کیچھ حصہ اس ممارت میں شامل تھا جو باہر کی دیوار کے ساتھ متصل تھا اور اگر بیداطراف تمام ستون کو گھیرتے تو پانچ سے بڑھ جاتے اور اس کی شکل آٹھ پہلو ہو جاتی۔اس پر سیاہ ہندی لکڑیاں گی تھیں اور اس کے طول وعرض میں ہر پہلو پر جائدی کی جاورتھی جونہایت سلیقہ سے گھاتھی۔

رہا وہ صندوق تو اس میں تبدیلی نہ آئی تھی سارے پر جائدی جڑھائی گئی تھی اور بیدوسری آتشزدگی میں جل گیا تھا' انہوں نے چائدی سے بچا ہوا دیکھا چنانچہ اس جگہ نیا صندوق رکھا اور جہاں اس پر'' قائم'' (ڈاٹ) تھا وہال سنگ مرمر لگا جس پر بسم اللّٰد شریف درود وسلام اور صحابہ وغیرہ کے ساتھ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم لکھا تھا۔

پر ابن جوزی نے "مشر الغرام الساكن" ميں روايت كى كدابن ابو مليك كتے سے جو حضور الله كے چرة انور كى سامنے كھڑا ہونا چاہتا ہے تو اسے قر الغرام الساكن" ميں موجود قد يل كو است سر پر ركھنا چاہئے اور پھر ابن جوزى نے سامنے كھڑا ہونے والد چر ابن جوزى نے كہا: اور وہاں قد ميں كے بارے زيادہ معلوماتی چيز وہ شخ ہے جو جرہ كى ديوار ميں ہے كہ كھڑا ہونے والد جب اس كے مقابل ہوتا ہے تو قد يل اس كے سر پر ہوتی ہے۔ الله ع

یجیٰ نے اپنی کتاب بین لکھا: ابن افی ملیکہ کہتے تھے جب تم قدیل کو اپنے سر پر رکھو سے اور دیوار میں موجود مرمر کو اپنے چہرہ کے سامنے لاؤ گے تو عین حضور اللہ کے چہرہ انور کے سامنے ہوگے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ یکن ای مرمر میں تھی ای لئے این نجار نے کہا: آج کل وہاں ایک واضح طامت ہے جو چاندی کی ایک یکن ہے جو نبی کریم اللے کے تجرہ کی دیوار میں ہے انسان جب اس کے سامنے آتا ہے تو قلدیل اس کے سر پرآ جاتی ہے اور انسان حضور اللے کے چرہ انور کے سامنے ہوتا ہے۔ انہی۔

این جماعہ سے پہلے میں نے کسی کوئیس و یکھا کہ مناسک میں اس کا ذکر کیا ہو اور جو این صلاح کے مناسک

المردد) المرابع المردد المردد

یں ہے ذکر قد یل ہے جو احیاء سے لیا گیا ہے جے زیادت کرنے والے کے سرکے برابر ہونا چاہیے انہوں نے ابن انی ملکہ سے نقل کیا' ان کی کلام سے بدلگا ہے کہ وہاں کھڑے ہونے والے اور اس ستون کے درمیان (جو سر انور کے قریب غربی کنارے میں ہے اور جے ستون صندوق کیتے ہیں) چار ہاتھ کا فاصلہ ہوتو یہ چیز شخ کے پند دینے میں زیاوہ قریب آتی ہے اگرچہ انہوں نے واضح طور پرنہیں لکھا لیکن اقدم کی کے لکھے سے میں نے لیا ہے کہ: مجھے امام عالم رضی الدین الواحد ابراہیم بن مجھ بن الویکر (یہ مکہ میں مقام ابراہیم پر امام ہوتے سے ان کا وصال ہوتھے الاول میں ہوا) اور شخ وزیر ابوعبد اللہ تھ بن ابویکر محمد بن ابویکر تھر مقدی فرات کی نیارت کرنے والا قبلہ کی طرف پیش کرے اور اس شخ کے سامنے والی دیوار مسلاح سیر وردی نے کہا: " پھر مقدی فرات کی زیارت کرنے والا قبلہ کی طرف پیش کرے اور اس شخ کے سامنے والی دیوار سے تین چار ہاتھ آگے آئے جو جمرہ کی طرف سے قبلہ کی دیوار میں گئی ہوئی ہے۔"

یہ مضمون میں نے اقشیری کے ہاتھ کے لکھے سے نقل کیا ہے لیکن ابن اصلاح کے ہاں یہ نبیل ملا اور جو ابن عساکر نے ابن "حتف" میں ابن صلاح کی طرف سے نقل کیا ہے (یہ ان کے شاگرد ہیں) وہ وہی ہے جو ہم پہلے بتا ہے۔ ابن عساکر نے ابراہیم طبری کے ذریعہ ابن صلاح سے نقل کرتے ہوئے خلط ملط کر دیا ہے کیونکہ ابن صلاح کی وفات ۱۳۳۳ ہیں ہوئی تھی اور ابن صلاح کا دور پانے والے ابراہیم خدور کے والد نقے جو رضی طبری کے نام سے مشہور سے کیونکہ ان کے والد کی پیدائش ۱۳۳۳ ہیں ہوئی تو گویا ابن صلاح کے ساتھ دی سال کی سانجھ تھی تو پھر ابراہیم کا لڑکا ابن صلاح سے بلاواسطہ روایت کیے کرسکتا ہے؟

علامہ اقتصری اپنی پہلی تحریر کے بعد کھتے ہیں کہ بدی خواہد میں گر گئی اور پھر رجب سوا میں دوبارہ یہاں لگائی گئی۔

یں کہتا ہوں کہ آخ بہاں سے اس وقت اکھاڑی گئی جب جرہ مبارکہ پر ہوتت تغیر مرمر لگایا گیا گھر بینہ اپنی جگہ پر وہاں گئے ہوئے سرخ پھر میں لگائی گئی کھر دوسری آتشزدگی میں یہ اپنے مقام سے گر گئی تو اس کی جگہ ایک اور شخ لگا دی گئی اور اہلِ مدینہ میں سے کسی کو اس بارے میں اختلاف نہیں کہ یہ جگہ چرہ انور کے سامنے ہے اور جب جمرہ مبارکہ کے اندر سے مشاہدہ کیا جائے تو موقع پر بہی بھے دکھائی دیتا ہے ہاں البتہ بھی کے کلام میں میں نے دیکھا تو اس کے اندر سے مشاہدہ کیا جائے تو موقع پر بہی بھے دکھائی دیتا ہے ہاں البتہ بھی کے کلام میں میں نے دیکھا تو اس کے طاف وہ بم بیدا کرتا ہے کیونکہ وہ متاب ہی کہ جو جگہ چرہ انور کے سامنے آتی ہے وہ تو نبی کریم سے اور حضور میں گئی درمیان دو بالشت اور تین آگشت کا فاصلہ ہے اور حضور میں گئی درمیان سے جس نے بھی اسے پایا ہے وہ نبی کریم سے ان ہیں کرنے کے گئرے ہوتے تو اس حکمہ کے تو اس علامت تھی جس سے وہ تم انور کی سامنے گئی گئی اور بہ جب میں جانتا ہوں وہ نشانی وہ بات میں وہ تو ان میں اور جب میں جانتا ہوں وہ نشانی وہ بات میں اور جب میں جو تھر کرنے والے مرنے خلیفہ متوکل کے دور میں تھر انور پر مرمر لگایا میں بیٹر کرنے والے کر کے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی ہیں سے میں مقام پر اپنا دایاں رضار ایک طرف کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی گئی کے جو بھی اس مقام پر اپنا دایاں رضار ایک طرف کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی ہے گئی انور کے سامنے بین جعفر کہتے تھے کہ جو بھی اس مقام پر اپنا دایاں رضار ایک طرف کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی ہو گئی انور کے سامنے بین جعفر کہتے تھے کہ جو بھی اس مقام پر اپنا دایاں رضار ایک طرف کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی ہو گئی انور کے سامنے بین جو کھی اس مقام پر اپنا دایاں رضار ایک طرف کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی ہو گئی انور کے سامنے بین جو کھی اس مقام پر اپنا دایاں رضار ایک طرف کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی ہو گئی ہو گئی انور کے سامنے بین جو کھی اس مقام پر اپنا دایاں رضار ایک طرف کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی گئی ہو گئی کے کہوں کو کرکے کھڑا ہو وہ حضورہ گئی گئی ہو گئی کی کو کر کے کھڑا ہو کو کر کے کھڑا ہو کی کرکے کھڑا ہو کی کھڑا ہو کر کے کہوں کی کرنے کو کر کے کھڑا ہو کو کرکے کھڑا ہو کو کرکے کو کرکے کو کرکے کی کھڑا ہو کر کے کھڑا ہو کر کے کو کرکے کی کو کرکے کی کھڑا ہو کر کے کھڑا ہو کر کے کرکے کو کرکے کو کرکے کو ک

ہوگا اور حضرت علی بن حسین (زین العابدین) رضی الله تعالی عندیبیں کھڑے ہوا کرتے تھے۔اللی ۔

یس کہتا ہوں کہ جس درمیانی ستون کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ قرانور کی دیوارے قبلہ کے پہلو میں دکھائی دیتا ہے حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کرنے والا بہیں گھڑا ہوتا ہے اس دیوار اور فدکورہ ستون کے تین ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر کہا ہے کہ جس جگہ کا انہوں نے ذکر کیا اس کے اور فدکورہ ستون کے درمیان دو بالشت اور تین انگشت کا فاصلہ ہے لہذا بیال شخ سے دو ہاتھ دور ہوگا حالانکہ ہم نے جمرہ کے اندر سے اس ستون کا مشاہدہ کیا ہے تو اس کی اختیاء سے قریب ہے اور وہ ایول کہ جو وہاں ڈن ہواور اس کا چہرہ اس جگہ کے برابر ہو جس کا ذکر یکی نے کیا ہے تو اس کی اختیاء سے قریب ہے اور وہ ایول کہ جو وہاں ڈن ہواور اس کا چہرہ اس جگہ کے برابر ہو کی مشرقی دیوار میں ہوں کے جسے حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈن جس کا ذکر یکی نے کیا ہے تو اس صورت میں ہوگا کہ جہرہ اور اس جگہ کے سامنے ہو طاوہ ازیں جو انہوں نے موسط بن جمعنے سے اس صورت میں ہوگا جب وہ وایاں دخسار تھر انور کی دیوار کے ساتھ لگا کر ایک پہلوا دھر کرکے گھڑا ہو سامنے آنا صرف اس صورت میں ہم اس کا اشارہ کر بچا لہذا اس کا نقاضا بیریس کہ بغیر چہرہ کھڑا ہو اور اس سے کہ اس کے کہا ہو کیا کہ جہرہ انور کے ساتھ لگا کر ایک پہلوا دھر کرکے گھڑا ہو دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے والا چہرہ انور کے سامنے ہو جائے بلکہ چہرہ انور کے سامنے گھڑا ہونے والا جہرہ انور کے سامنے ہو جائے بلکہ چہرہ انور کے سامنے گھڑا ہونے والا میرہ انور کے سامنے گھڑا ہونے والا شہرہ انور کے سامنے گھڑا ہونے والا شہرہ انور کے ساتھ لگانے تو شخ والی جگھڑا اور کیگی کے ذبین میں ہی ہو جو انور کے ساتھ لگانے تو شخ والی جگھڑا سے کہ دیوار کے سامنے کھڑا ہونے والا شہرہ انور کے ساتھ لگانے تو شخ والی جگھڑا ہو کے دیون میں بیا چہرہ تھر انور کے ساتھ لگانے تو شخ والی جگھڑا ہو کے والا میرہ کی جانور کے سامنے ہوگا ہونے والا شہرہ کی جانور کے سامنے ہوگی چنانچہ اس کے کھڑا ہونے والا میرہ انور کے ساتھ لگانے تو شخ والی جگھڑا ہو کے والا میرہ کی جانور کی سامنے ہوگی جنانچہ اس کے کہ زیارت کرنے والا شکرہ تو والی گس اپنا جہرہ تھر انور کی ساتھ ہوگی جنانچہ اس کے انہوں نے اپنی گلاشتہ تھر کیا ہو

یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ مقصورہ شریف والی وہ جالی جو چرہ کے گرد ہے بھی اس شخ کو دیکھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے ہاں دھیان ہوتو الگ بات ہے اس سے زائر کی توجہ بٹ جاتی ہے اور بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرا صرحہ (کواڑ) ہے جو مقصورہ کے قبلہ کی طرف والے دروازے سے شروع ہوتا ہے جو تیم انور کے سامنے دائیں طرف ہے چنانچہ جو اس نشان کے سامنے ہوگا وہ اس کے برابر ہوگا اور اس شخ پرسونے کا پانی چڑھایا گیا ہے اور اس کا سراگول ہے تعمیر کے متولی نے ایک اور شخ بھی بنوائی جس کے سرے پر چاندی الکوائی تھی کیاں بے قبلہ کی اس جانب متی جو مغرب کی طرف صندوق کی جہت کے قریب تھی اس شخ کا سرا قبہ کی طرح پہلو دار تھا لہذا ہے پہلی منح سے نہیں ملی کا جانب خربی پہلو کے ابتداء میں تھیں لیکن جھے ان کے پرمتولی نے دو اور پینیں ہو کی اور یہ تینوں مینیں دوسری آتھزدگی میں جل گئی تھیں۔

رہی وہ جگہ جو مقام جریل کے نام سے معروف ہے اور ستون مربعۃ القبر کے قریب ہے تو پہلے آ چکا کہ وہاں میخ موجود تھی جو جرہ سے مربعہ کی ثالی جانب مر کرتھی تو بید مقام جریل بتانے کے لئے علامت تھی تاہم اب ہم نے نہیں

دیکھی میں نے مجد کے خادموں اور پھر لگانے والوں سے پو چھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہاں کچھ دکھائی نہیں دیا اور
اس جگہ کا نام مقام جریل رکھنے وجہ مربعۃ القمر پر گفتگو کے موقع پر گذر پکی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ بیام اسے
کیوں دیا گیا بال ابن جیر نے جمرہ کی اس جگہ کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ اس پر پردہ لٹکایا ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ
یہاں جریل علیہ السلام اُترا کرتے ہوئے لکھا ہے:
اپو عسان نے کہا کہ جس جگہ کو آج لوگ مقام جریل کہتے ہیں اس کی علامت ہے کہتم اس دروازے سے نکلو جو باب
الوعسان نے کہا کہ جس جگہ کو آج لوگ مقام جریل کہتے ہیں اس کی علامت ہے کہتم اس دروازے سے نکلو جو باب
آل عثان کہلاتا ہے تو نکلتے وقت تم اپنی واہنی طرف تین ہاتھ ایک باشت کے فاصلے پر (جو زیمن سے ایک ہاتھ ایک انگشت) ایک بڑا پھر دیکھو گے جو مجہ کی دیوار میں گئے پھر سے بڑا ہے بیاں جگہ کی علامت ہوگا۔

وہ کہتے ہیں' حضرت مالک بن انس کہتے تھے کہ اس مضمون کے بعد ابن شبر کی کتاب میں اگلامضمون موجود نہیں البدانہیں جانا کہ وہ کیا تھا لیکن اس سے بید بینة ضرور چاتا ہے کہ اس مقام جریل میں اختلاف ہوگا کہ کیا وہ ستون مربعہ کے نزدیک مجد میں وافل ہوگا یا باب آل عثان کے نزدیک خارج ہوگا' آج کل ای کو باب جریل کہتے ہیں اور شاید اس باب جریل کہنے کی وجہ بھی ہے۔

ابن زبالد كبتے ہيں كہ سلطان محمد بن عبد اللہ بن سليمان ربعي (ربيد بن حارث بن عبد المطلب كى اولاد ميں ك عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بناؤه كى جريل كى عبد من محمد منازه كى جگه سے خدشہ تفا چنانچہ سلطان كے تھم سے اسے بنا ديا گيا اور مقام جريل كى علامت كے لئے اس ميں بقر لگايا گيا' اس ميں حضرت سليمان عليه السلام كى انگوشى كانقش بنايا اور نشان قائم كيا تاكہ مقام جريل كى بيان موسكے جبكہ مقام جريل' مجد ميں وائيں طرف ہے۔

جب یہ بات حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنه تک پیٹی تو انہوں نے اس بارے میں روشی ڈالی اور اسے انوکھا کام جانتے ہوئے ناپیندیدہ قرار دیا' پھر اس کی جگہ ایک لمباسخت پھر لگا دیا گیا جس میں کوئی علامت نہ تھی ک مجد کے پھروں کی مخالف جانب میں تھا۔ آئٹی ۔

اخال یہ ہے کہ ابن زبالہ نے اپنے اس قول: "مقام جریل مجد کے اندراس کی وائیں جانب" سے گذشتہ پہلی جگہ مراد کی ہو جوجرہ شریف کے اندر ہے اور یہ اخال بھی ہے کہ ان کے نزدیک دروازہ کو اپنی پہلی جگہ سے ای کے سامنے آگے کر دیا گیا ہوجس کی وجہ سے مقام جریل مجد کے اندر ہو گیا ہو اور اس مقام کے سامنے ہو گھر اس کی ترجیح کے لئے ظاہر ہے کہ مقام جریل کے بارے میں اصل بات وہ ی ہو جو ہم بنو قریظ سے غزوہ میں صاحب" الاکتفاء" سے بتا آئے ہیں کہ مقرت جریل ملے السلام اسی دئن زرہ پہنے آئے اور جنازگاہ میں آکر کھڑے ہو گئے حضرت جریل ملیہ السلام کے چرہ پر گردوغبار کا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ اور جنازگاہ میں آکر کھڑے ہو گئے دروازہ نہ تھا۔

کونکہ اس وقت جنازگاہ کے لئے دروازہ نہ تھا۔

بہتی کی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی کر یم اللے مارے پاس تھے ہم گھر

المالية المالي

میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر سلام کہا' حضور اللہ صورت گھراہت میں اُٹھ کھڑے ہوئے میں بھی آپ کے پیچے ہو لی' یکا یک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے آپ نے فرمایا: بیہ جریل ہیں جو جھے کہہ رہے ہیں کہ میں بنو قریظہ کی طرف جاؤں۔واللہ اعلم۔

#### حجره نبوی پر پرده

رہا مجرہ مبارکہ پر پردہ تو اس کے بارے میں ابن نجار کہد چکے ہیں: مجرہ مبارکہ اسی صورت میں رہا 'آخر حسین بن ابو اُسیجاء نے (جومعری حکر انول کے وزیر تھے) سفید کپڑے کا پردہ بنایا اس پرتقش و نگار بنوائے جس پر سفید اور زرد ریٹم سے لکھائی کرائی اور اس پر سرخ ریٹم کا پردہ چڑھایا گیا 'اس پر کھل سورہ کیسین لکھوائی۔

کہتے ہیں کداس پر اس نے قرضہ کی بہت ی رقم خرج کر دی پھر اسے جمرہ مبارکہ پر لکانے کا ارادہ کیا تو امیر مدید قاہم بن مہنی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ قلیفہ منفیء بامر اللہ کے اجازت کے بغیر نہ لگاؤچنا نچہ انہوں نے اسے لکانے کے لئے بغداد کو ایک شخص بھیجا' اجازت ال گئ چنانچہ دو سال تک اسے لکائے رکھا پھر فلیفہ کی طرف سے بنفشہ رنگ کا ریٹم سے بنا پردہ آگیا جس پر بتل ہوئے ہے تھے اور چوفیر کھائی کی ہوئی تھی: ابویکر' عمرُ عثمان اور علی پھر ایک کنارے پر امام مستضیء بامر اللہ کا نام لکھا تھا اور پھر اسے حضرت علی کی کوفہ میں شہادت گاہ پر اٹکا رہنے دیا گیا اور پھر اس

جب امام ناصر الدین ظیفہ بے تو انہوں نے سیاہ ریشم کا پردہ بنوایا' اس پرسفید ریشم سے بیل بوٹے بنوائے چانچے اسے اس پرنگا دیا گیا اور جب ان کی والدہ السجھة نے ج کیا اور والیس عراق آئیں تو انہوں نے بھی سیاہ ریشم کا پردہ تیار کیا جو پہلے پردے کی شکل کا تھا اور جب کمل ہو گیا تو اسے اس پردے کے اوپر لٹکا دیا گیا چٹانچہ ہمارے اس دور میں ججرہ مبادکہ پر کے بعد دیگرے تین پردے موجود ہیں۔انٹی۔

اس روایت سے پید چانا ہے کہ ابن الی العیجاء وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے غلیفہ المصفی بامر اللہ کے دور میں ججرہ مقدسہ پر پردہ ڈالا تھا' ان کی خلافت کا دور ۲۱۵ھ ہے اور انتقال ۵۵۵ھ ہے جبکہ علامہ رزین کے کلام میں اس روایت کی خالفت موجود ہے کیونکہ انہوں نے محمد بن اساعیل سے نقل کرتے ہوئے اپنی کلام میں کہا تھا: جب امیر المؤمنین بارون کا دور تھا تو میں بھی ان کے ساتھ خیز ران کو گیا' انہوں نے مجھے معجد نبوی اور قیم انور کو خوشبولگانے کا تھم دیا اور ان پر پردہ ڈالنے کو کہا۔ انہی ۔

" عتبي" من من في ديكما جو برده والني كاصل بنني كى صلاحيت ركتى ب أنبول في اول كتاب من لكما: مالك سن كها كيا تم في بيكها ب كد حضور علي كل في انوركود يكف كى ضرورت ب كداس كى جهت بر برده كي والاجاتا ب قو كها كياكداس بر كمرورا اونى كيرا والاجاتا ب-اس في كها: محصاس اونى كيرے سے تجب نيس اس ويكف ك

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

صرورت ہے۔انتی ۔

این رشد نے آپ بیان بیں کہا کہ مالک نے رسول الشی اور کی جوت کو لئے کو ناپند کیا اور خیال کیا کہ اے حفوظ کرنے کے لئے ڈھانپ دیا جائے اور بے خیال نہ کیا کہ اسے کھر درے اونی کیڑے سے ڈھانپ دیا بی کانی ہے گویا انہوں نے سوچا کہ اسے گھروں کی طرح پردہ سے ڈھانپ دیا جائے۔ کھے ایک بچروسروالے خیم نے بتایا کہ آج کل مجد کی جیت کے بیچے کوئی جہت نہیں ہے گئی اور ایس کے ساتھ یہ بات بھی ملائی جاستی ہے کہ کعبہ پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے کوئکہ اس میں کعبہ کی تعظیم پائی جائی ہے درسول الشی کی تنظیم بھی تو آپ بی کہ ملا ہوا ہے اور آپ کی قبر کی تعظیم بھی تو آپ بی کی تعظیم بھی تو آپ بی کی تعظیم بھی تو آپ بی کی تعظیم ہے۔ یہ دلیل جواز تعظیم کے لئے اس سے زیادہ اہم ہے جو علامہ بھی نے سونے کی تعظیم بھی تو آپ بی کی تعظیم بھی تو آپ بی کہ بیکہ یکی اور این ذبالہ جرہ مباد کہ پر پردہ ڈالئے کی بحث بین نیالہ جرہ مباد کہ پر پردہ ڈالئے کی بحث بین نیس پڑے اور شاید اس لئے کہ یہ معاملہ ان دونوں کے بعد شروع ہوا باو جود بکہ ابن زبالہ نے متم اللہ باور پردہ ڈالئے کی بات بھی کی ہوا باو جود بکہ ابن زبالہ نے متم اللہ باور پردہ کی بات بھی کی ہوا در باتا تھا اور پر پردہ ڈالئے کی بات بھی کی ہوا در باتا تھا اور پھر اسے کہ فائے کھی بات بھی کی جانے میا تو باتا تھا اور مجد کے اخیر بین اسے پھیلا ویا جاتا تھا اور پھر اسے مکہ کو لے جایا جاتا تھا اور مسجد کے اخیر بین اسے پھیلا ویا جاتا تھا اور پھر اسے مکہ کو لے جایا جاتا تھا کی بات نہیں کی۔

اس کے بعد انہوں نے جمرہ مبارکہ اور مبحد کو خوشبولگانے کا ذکر کیا چنانچہ کہا: ''امیر المؤمنین مدینہ موکی کی والدہ علی خیز ران آکیں تو انہوں نے جم دیا چنانچہ مبحد کو خوشبولگائے گی۔خوشبولگانے کا کام اس کی لوطری مونسہ کی گرانی میں ہوا' اس پر ابراہیم بن فضل بن عبید اللہ بن سلیمان (بشام بن اساعیل کا غلام) نے اسے کہا: کیا تم لوگ بعد والوں سے آگے بردھ جانا چاہتے ہواور ایسا کام کرتے ہو جو پہلے لوگوں نے نہیں کیا؟ مونسہ نے پوچھا' وہ کونسا کام ہے؟ اس نے کہا: تمہیں ساری قبر پر خوشبولگانی چاہیے چنانچہ انہوں نے بو جو پہلے لوگوں نے نہیں کیا؟ مونسہ نے پوچھا' وہ کونسا کام ہے؟ اس نے کہا: تمہیں ساری قبر پر خوشبولگانی چاہیے چنانچہ انہوں نے ستون تو جہ اور اس ستون پر بھی لگائی جومصلائے نبی علی کے خرد یک لگائی جانا ہوں نے دونوں کو خوشبولگا دی اور نیچے تک لے گئے۔ آئی اور اگر اس دور میں جمرہ پر بطور علامت موجود ہوتا تو اس کا بیان بھی کر تے۔

یہ بھی یاد رہے کہ سلطان صالح اساعیل بن ملک ناصر محد بن قلاون نے ۲۰ کے کہ دھائی میں مسلمانوں کے بیت المال کی رقم سے مصر میں ایک گاؤں خریدا اور اسے سالانہ خانہ کعبہ کے غلاف تیار کرنے کے لئے مقرر کیا علاوہ زیں جمرہ مبارکہ اور منبر شریف پر ہر پانچ سال بعد ایک مرتبہ غلاف ڈالنے کو کہا تھا۔ اسے علامہ زین مرافی نے بھی ذکر کیا ہے البتہ جمرہ مقدسہ کے غلاف کے بارے میں اس نے ہر چھسال بعد ایک مرتبہ ڈالنے کا ذکر کیا ہے اسے سیاہ ریشم سے نار کیا جاتا اور سفید ریشم سے اس پر کھھائی کی جاتی 'اس پر سونے چاندی سے نیل ہوئے بنائے جاتے جو گروا گرد ہوتے بین منبر کے غلاف پر سفید کلائے جاتے جو گروا گرد ہوتے بین منبر کے غلاف پر سفید کلائے جاتے۔

یس کہتا ہوں کہ بیدمت جو انہوں نے جرہ کے متعلق بتاتی ہے گتا ہے کہ اس پرعمل ان دونوں کے دور میں ہوتا رہا ہوگا لیکن جارے اس دور میں تو دس سال کے لگ بھگ کا عرصہ گذرنے کے باوجود بھی اس پرعمل نہیں ہوسکا ہاں بیہ بات ضرور ہے کہ جب بھی کوئی مصر کا والی بنا ہے وہ غلاف بھیجنے کا اہتمام ضرور کرتا ہے۔

حافظ ابن تجر غلاف کعبہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ یمی سلطان صالح وہ فخض ہے جس نے ایک شہر سند ہیں کا ایک حصہ خریدا تھا' اس کا دو تہائی بیت المال کے وکیل کے ذریعہ خریدا اور ای مقصد کے لئے وقف کر دیا لیکن جمرہ مقدسہ کا فلاف تیار نہیں کرتا تھا اور شاید دو تہائی کے علاوہ ایک تہائی (جس کا ذکر نہیں کیا) جمرہ مبارکہ کے فلاف سے متعلق رکھتا ہو جسے ہم پہلے ذکر کر بچے اور بیا اخمال ہمی ہے کہ غلاف بادشا ہوں کی طرف سے آتے ہوں' وقف والے مال سے نہ آتے ہوں پکر ان کی عادت بیتی کہ جب بھی نیا غلاف آ جاتا تو خادموں کے طران اُترا ہوا غلاف ان خادموں میں تقسیم کر دیتے اور پکھ دوسرے لوگوں کو دیتے' اس کی ایک جانب سلطان مصر کے ہاں بھیج دی جاتی اور جمرہ مبارکہ کے غلاف کو دیتے اور بھی خلاف کو دیتے' اس کی ایک جانب سلطان مصر کے ہاں بھیج دی جاتی اور جمرہ مبارکہ کے غلاف کو دیتے کا ممثلہ ای طرح ہے جسے غلاف کو بیا ور قدیم سے اس میں علاء کا اختلاف چلا آیا ہے۔اس ممثلہ میں ہمارے دنوں طرف کے دلائل موجود ہیں۔

حافظ صلاح الدین خلیل علائی کہتے ہیں کہ اب اسے فروشت کرنے میں کوئی شعبہ نہیں رہا کیونکہ غلاف سے بھی مقدم سامان کو امام کا وقف کر دیتا اس عبارت کے بعد اور علم ہونے پر ثابت ہو چکا ہے لہذا اسے واقف (وقف کرنے والا) قرار دیا جائے گا۔انٹی ۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبرد٧

## حجرہ مبارکہ وغیرہ کے اردگردسونے اور جاندی کی قندیلیس لٹکانا

آپ کے علم میں ہونا چاہئے کہ میں نے کی کے کلام میں نیس دیکھا کہ اس کام کی ابتداء کب ہوئی تھی البتہ ابن نجار نے لکھا ہے: قبلہ اور جرہ کے درمیان زائرین کے سروں پر مجد کی جہت میں جہاں وہ تھہرتے ہیں چالیس سے زیادہ بیری چھوٹی قدیلیں لکی ہوتی ہیں جن میں چا عری کی پھھ تو نقش و نگار والی ہیں اور پھھ سادہ دو ان میں سے شھشے کی ہیں ایک سونے کی ہے اور ان میں ایک چا ندی کا چاندی کا چاند بھی ہے جس پر سونے کا پانی پڑھایا گیا ہے۔ یہ بادشاہوں اور رحب والے امیر لوگوں کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی ہیں۔ انجی۔

میں کہتا ہوں کہ سونے اور جا ندی کی قندیلیں سیمینے کا بیسلسلہ بادشاہوں اور رحب والے صاحب حیثیت لوگوں کی طرف ہمارے سے اس دور میں بھی یونی جاری ہے۔

#### المنافق المساودة **⊕% (540) %** CHIEF TOUR

میں نے شیخ علامہ ناصر الدین العثمانی کے ہاتھ کی کمی ہوئی کچھ چیزیں دیکھی ہیں جنہیں انہوں نے قاضی طبیة الزين عبد الرحمٰن بن صالح ك لكھے سے نقل كيا جس ميں ان كا چيزوں كا ذكر كيا كيا ہے جو ہرسال آتی تھيں چانچہ ايك سال میں پندرہ قدیلوں کا ذکر کیا ایک میں تیرہ کا اور ایک میں اکیس قدیلیں لائے جانے کا ذکر کیا ہے۔

میں کہنا ہوں کہ ہارے اس دور میں آئے والی فندیلیں سالاند اکثر بین سے زیادہ آیا کرتی ہیں اور کوئی کی تعداونہیں بتائی جاسکتی کیونکہ بیختف لوگوں کی طرف سے بطور نذرانہ پیش کی جاتی میں اور گویا یہاں جب زیادہ لگ جاتی ہیں تو ان میں سے کھمسجد کے اندر دوسرے حصول میں لگا دی جاتی ہیں چنانچہ دہاں بہت ی جمع ہو جاتی ہیں۔حافظ اس حجر بیان کرتے میں کہ اا کھ میں سلطان ناصر نے حسن بن عجلان کوسلطنت جاز کے لئے رواند کیا کہ اس دوران ٹایت بن نفیر کی موت واقع ہوگئ جس نے اس کی جگدایے بھائی عجلان بن تغیر منصوری کومقرر کر دیا۔ان پر جماز بن حب بن جماز جمازی نے حملہ کر دیا' یہ امیر مدینہ تھا' اس نے خدام کو بلا بھیجا لیکن انہوں نے اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا' وہ مجد شریف میں داخل ہوا اور جمرہ مبارکہ کے غلاف کو پکڑ لیا اور خدام مجد سے تو بزار درہم اس شرط پر مانگا کہ وہ حرم کا مال نہیں نے گالیکن وہ زک گئے۔اس نے ان کے گران کو مارا اور مجد کا سامان رکھنے کی جگہ کا تالا توڑ ڈالا۔

جو کھ میں نے دیکھا ہے ایک وستاویر بھی جس پر مدید شریف کے چیدہ چیدہ لوگوں کے وستخط تھے جس کا حاصل بہتھا کہ یہ جماز بن عبد امیر مدیدتھا چنانچہ ثابت بن نغیر کو مدینہ کے امیر بنانے کی وستاویز دکھائی دی اور ان کی نظرتمام جاز کے لئے حسن بن محلان پرتھی (کہ اے حاکم بنایا جائے) اس پر جماز بن هبه مخالفت اورسر شی کا اظہار کر دیا اور فسادیوں کا ایک گروہ اکھا کرے اہل مدید کے کھے گھر برباد کر دے چھر کافی اوگوں کو لے کرمسجد میں آیا اور وہاں موجود قاضوں مشائخ اور خادموں کے گران کی ہاتھوں اور زبان سے توہین کی ان پرتلوار چلائی اور سامان والے مکان کا وروازہ توڑ دیا وہاں سے سوتے جائدی کی وہ قدیلیں اوٹ لیں جو دنیا پھر سے صرف رضاء خدا ورسول کے لئے لوگوں نے کی سال سے بھیج رکی تھیں بہت ی نفیس اشیاء 'اگوشیاں چاغوں میں ڈالا جانے والا تیل تراوی میں استعال ہونے والی شمعیں کفن اور بے ثار درہم لوث لئے جن سے ایک وادی کو بحرا جا سکتا تھا پھر جرہ مبارکہ کد کی طرف بردھا، قبر انور کا غلاف اوراس کے گرونکی قتریلیں اُتارنے کے لئے سیرهی منگوائی لیکن اسے توفیق ند ہوئی اور اللہ تعالی نے اسے ایسانیس كرنے ديا پھر خادموں كے كروں سے جره مبارك كے دروازوں كے يردے لے لئے اى دوران ايك دن اور رات ك کئے مجد نبوی میں نہ تو اذان ہوئی' نہ اقامت کہی گئ اور نہ ہی جماعت ہوئئی۔اس نے اپنے ساتھیوں اور قریبی لوگوں کو تھم دیا کہ لوگوں کے گھر لوٹ لیں خوبصورت اونٹینال پکڑ لیں اور پھراس کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔

جب حسن بن محلان کو جاز پر حکومت کا تھم موصول ہوا تو اس تغیر کے بیٹے محلان کو بلایا اور اسے مدید کا امیر مقرر كرديا اورسب سے پہلے اسے ان كے بھائى كى دستاويزات دكھائيں اوران سے تعارف كرايا۔ اللى -

حافظ الله رئر رحمداللد تعالى كہتے ہيں كداس نے سامان والے كرے (اسٹور) سے كيارہ خوشخان (يرتن) مال

ے جرے دو بڑے صندوق اور ایک چھوٹا صندوق پانچ ہزار کپڑے کے فکڑے ٹوٹے ایک اور خادم پر بخق کی اور اسے دور کر دیا گیا اتنے میں محلان بن نفیر آئے ان کے ہمراہ آل منصور بھی تھے چنانچہ اس کا اعلان کر دیا گیا پھر ان کے بعد احمہ بن حسن بن محلان آئے اور ان کے ساتھ ایک لشکر آیا کہ لوگ مکہ سے آئے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے اپ شخ علامہ ناصر الدین مراغی کے قلم سے کسی تحریر دیکھی جے انہوں نے قاضی طبیۃ الزین عبد الرحمٰن بن صالح سے نقل کیا تھا' کھا ہے کہ جو پچھ قبہ میں تھا اور جماز بن هبہ نے اسے پکڑ لیا تھا' وہ چاندی کی قدیلیں تھیں جن کا وزن ۲۳ قبطار اور ایک تہائی قبطار تھا' یہ اس کے علاوہ تھا جو رفوف برتن میں تھا' دوسونے بحر سے صندوق شے پھر باقی چیزوں کی تفصیل کھی جو یوں تھی۔خوشخانہ پر مہرتھی جے کھولانہیں گیا تھا' ظاہر ہے کہ اس میں سونا تھا' ان قدیلوں کا وزن جو رفوف ( کیڑا) میں تھیں ایک تہائی قبطار کم چار قبطار تھا' صندوق میں نو قدیلیں تھیں جو سونے کی تھیں' علاوہ ازیں ایک بند صندوق تھا۔ انتی ۔

جمیں بیاطلاع ملی کہاس نے اس کا بہت ساحصہ دفن کر دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا چنانچہ وہ قتل ہوا اور دیگر لوگ بھی قتل ہوئے جو مال دفن کرتے وقت اس کے ساتھ تھے اور آج تک اس جگہ کا پیتہ نہ چل سکا۔

صافظ ابن حجر نے ۱۱۸ میر میں اس کے قل کے بارے میں اکسا کہ ای سال جماز بن هبه بن جماز بن منصور حمینی کورا تھا جو امیر مدینہ تھا' اس نے مدینہ کا جمع شدہ مال پکڑا اور وہان سے دور لے گیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ وہ دشمنوں سے جنگ میں قبل ہو گیا۔ انہی ۔

میں کہتا ہوں کہ اسے ایک عرب نے رات کو ہلاک کر دیا تھا۔

میں نے '' قائمہ' میں دیکھا جس کا ذکر گذرا جس میں یوں لکھا ہے: جرے میں رکھی سونے کی قدیلوں کا وزن او قطار تھا چراس کے بعد سلطان کی والدہ کی طرف سے ایک قدیل آئی جس کا وزن ایک بڑار مثقال تھا چرسلطان کی مشیرہ کی طرف سے بھی ایک قدیلیں تھیں جن میں سے بمشیرہ کی طرف سے بھی ایک قدیلیں تھیں جن میں سے ایک میں جارچوٹی تھیں اور چھی میں ایک قدیلیں تا ہے قدیل ایک میں جارچوٹی تیں ایک قدیل ایک قدیلیں بند کی ہوئی تھیں اور چھی میں ایک قدیل تھی ان سب کا وزن تین بزار سات سومیں مثقال تھا۔

ظاہر سے بے کدان کے قول: "من قسدادیل الذهب " کے بعد" و الفظمة" كالفظره كيا ہے اوراس" قائمة" ميں بھى جا عدى كى قديليں ايك سوستره رطل تھيں جے بيت نے اپنے ہاتھ سے ركھا تھا۔ الله على ۔

پھر امیر غریر بن هیاز ع بن حبہ حینی جمازی نے اس سنور سے ۸۲۴ه میں پھے حدداس گمان پر لیا گہ قرضہ لے دہا ہے جس کی وجہ سے مدینہ کے ایک قاضی آزمائش میں پھنس کئے پھر اس عزیز کو مفاظلت سے قاہرہ میں لے جایا گیا اور وہ قیدی میں مرگیا۔

یہ فکریلیں برحتی چلی گئیں اور ۲۷ ذی الحبه ۸۲۰ مرات کو برغوث بن بتر بن جریس سیلی نے ان پر ڈاکہ ڈالا

اور مشہور مقام " دار الھاک" بیں رات کو داخل ہو گیا ہے باب الرحمہ کی ایک جانب تھا وہ ال رہائٹی کوئی نہ تھا وہ مبحد کی دیوار پر چڑھ گیا اور دہاں سے جل کر اس جگہ پہنچا جو تجرہ دیوار پر چڑھ گیا اور دہاں سے جل کر اس جگہ پہنچا جو تجرہ مبادکہ کی جہت کے برابر تھا اور بہت می تندیلیں اتارلیں شاکد اس نے کئی مرتبہ میں بداکھی کی تھیں مبحد میں موجود کی خفت کو پہنہ جل سکا اور نہ ہی جگران معلوم کر سکے البتہ قربی گھر کی ایک لڑکی نے گھر کی جہت سے دو شخص دیکھے جو" دار الھاک" کے اوپر کی طرف کوئی بوی وزئی چیز اُٹھائے جا رہے تھے اور اس کی آواز آری تھی ہے جو کہ وال نے مبحد کے دربان کو اطلاع دی لیکن اس نے من ان من کر دی کیونکہ دہاں کوئی تھا ہی ٹبیں اور پھر بیک کی عقل وفکر میں بھی ٹبیں آیا لیکن اللہ کے اداد ہے میں اسے ذکیل کرنا لکھا جا چکا تھا اور اللہ اس پر ناراض ہو چکا تھا چنانچہ کی گھوٹس نے امیر بدید کو اطلاع کر دی کہ اس شخص نے باس بہت سا بال ہے اور اسے کوئی ٹبیں جانا چنانچہ پکڑ کر امیر نے اسے اپس روک لیا اطلاع کر دی کہ اس شخص نے وہ گئی گھر دید میں ہونے چا ہوگیا جس پر چہ اور اسے کوئی ٹبیں جانا چنانچہ پکڑ کر امیر نے اسے اپس موئی تو وہ نگل گیا پھر مدید میں سونے چا ہم کی کھڑکیوں کی فروشت کا چرچا ہوگیا جس پر چہ میگوئیاں ہونے گئیں۔

پررتی الاقل ۱۱ ہو کو پید چلا کہ برفوٹ پٹی بیں ہے اور اس کے پاس سونے کی قدیلوں کے بہت سے گاڑے ہیں۔ گرانوں نے جرہ کی طاقی کی آبیس معلوم ہوا کہ بہت می قدیلیں چری ہو چکی ہیں اب آبیس صورت حال کاعلم ہوا کیان آبیس بے معلوم نہیں ہورہا تھا کہ بیسب کچے کیے ہوا؟ سراج نقطی کی بٹی پر الزام لگا کہ اس نے برفوٹ کی مدک ہے اور وہ اس کے باپ کے گھر سے وہاں واغل ہوا کیونکہ وہ قبلہ کی طرف مجد کے قریب تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس لڑک کو اس جرم سے بری کر دیا۔اس وقت مدید میں زین الدین موجود تھا اس نے وہاں ایک مجل لگائی مدید کے نامور لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بہت کے امیر کو کھا کہ برفوٹ کو پکڑ لے اور ہمارے پاس بھیج وے چانچہ اس نے اسے بوگ ہوں ہوں ایک جمراہ تھا اور ایک خوام ہوا کہ برفوٹ کو پکڑ لے اور دیوس بن سعد سینی اس کے ہمراہ تھا اور بیس بھی بتایا کہ وہ فدکورہ عورت کے گھر سے داخل ہوا تھا اور ایک خاوم نے اس کی مدد کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق ظاہر فرنایا کہ وہ ندکورہ عورت کے گھر سے داخل ہوا تھا اور ایک خاوم نے اس کی مدد کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق ظاہر فرنایا کہ وہ د'دار الشباک' سے داخل ہوا تھا اور دیوس نامی شخص اس کی مدد کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حق ظاہر فرنایا کہ دو 'دار الشباک' سے داخل ہوا تھا اور دیوس نامی شخص اس کا مددگار اور اس کام میں شریک تھا۔

امیر بڑج نے اسے مدید بھیجنا ضروری نہ سمجھا بلکہ شاہی تھم کی انظار بیں اسے اپنے پاس چھوڈے رکھا۔اس کے بعد امیر مدید نے دبوس اور اس کے قربی کچھولوگوں کو روک لیا۔اس نے اس بات کو پند نہ کیا لیکن اس کے بچھ ساتھیوں نے چوری بان لی اور پچھونا چا ندی سامنے لا رکھا۔اس کے بعد برخوث بڑج کی قید سے بھاگ گیا لیکن اللہ نے اس کا رخ مدید کی طرف کر دیا چنا نچہ وہ وہاں پہنچا تو امیر کو اطلاع دی گئ اس نے اسے روک لیا پھر دبوس اور ساتھیوں سمیت رخ مدید کی طرف کر دیا چین نے دبوس کے علاوہ دوسروں کو گرفار کرا دیا چنا نچہ ایسی جراف کر نے والے اسے قید کر دیا لیکن وہ بھاگ گیا اور اسے بھی کے شرک کو میں اور امیر مدید نے برخوث اور اس کے ساتھی رکاب کوئل کر دیا پھر دبوس کو گرفار کر لیا اور اسے بھی تق س

جھے برخوث کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے کہا تھا: میں ہفاگا تو جب بھی میں مدینہ کے علاوہ کی اور جانب کا رُخ کرتا تو ایہا معلوم ہوتا جیے کوئی جھے روک وہا ہے اور جب مدینہ کی طرف رُخ کرتا تو کوئی روکاوٹ نہ ہوتی اور یوں لگتا جیے کوئی جھے بیچے سے ہائے جا رہا ہے اور آخر میں یہاں آئی چھا۔

رہا ہمارے اس دور میں جمرہ مبارکہ کے اردگرو قدیلوں کی تعداد تو الامھ کی ابتداء میں سلطان اشرف کے شخط المحرم الامیر اینال اور قاضی کو تھم دینے پر حماب و کتاب لگایا گیا تو پنة چلا گدسونے کی جتنی چیزیں لئک بری تھیں ان میں اٹھارہ قدیلیں تھیں فدیلیں تھیں فدیلی تھیں فرن سات ہزار چھسو میں اٹھارہ قدیلیں تھیں فرن سات ہزار چھسو تھا جھسے تھی تھی جس کا وزن چار بڑار چھسو تقلہ تھا بیسلطان چینیس تقلہ تھا ان میں ایک بری قدیل تھی جو چیزہ انور گی جب تھی تھی جس کا وزن چار بڑار چھسو تقلہ تھا بیسلطان کرچہ شہاب الدین احمد نے بطور ہدید دی تھی علاوہ ازیں کی چیزیں لئک رسی تھیں ان میں تمین سوچوالیس فرار چارسو پینیس قفلہ تھا۔ طالانکہ اس سے پہلے ۱۲ مھسی تھی امیر برد بک تا گی کے باتھوں اندازہ لگایا گیا تھا ان دونوں مقداروں کو سامنے رکھنے پر پیتہ چلا کہ جو حساب پہلی میں بھی امیر برد بک تا ہی کے باتھوں اندازہ لگایا گیا تھا ان دونوں مقداروں کو سامنے رکھنے پر پیتہ چلا کہ جو حساب پہلی تاریخ میں لگایا گیا تھا اس میں سونا ایک ہزار ایک سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ زیادہ تھا اور چاندی تیرہ بڑار سامت سو پچاس تقلہ نیادہ تھا دیادہ تھا اور خاندی تیرہ بڑار سامت سو پھاس تھی ہیں تھی۔

ے پہلے مصری بنیا دیا پھر آتشزدگی کی وجہ سے جلی ہوئی فلد بلیل ویکھیں جو گرگئی تھیں پھر متولی نے ان میں سے میکھ جہت کو سنبرا کرنے کے لئے خرچ کیں جو سے سرے سے بنائی گئی تھی ، پھر ای قبلے بیائی اخراجات کے لئے انظام کیا گیا تو میرو بزار دینار جع ہو گئے۔

اتفاقا امیر مدیدسن بن زبیری منصوری اسلی اور بی گرفارین کے بہت سے لوگ کے کرآیا اور ای حالت میں مسجد کے اندر چلا گیا' یہ واقعہ ۱۷ ربیج الاقل ۱۹۰ ھے کو بوقعہ فلیز رفتما ہوا اور جرم شریف کے خرانہ دار کوسٹور کی چابیال لانے کے لئے کہا لیکن اس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے این سے اسے خوب مارا پھر خود سٹور کے دروازے پر پہنچا' ہتھوڑا منگوایا اور تالا تو رکر اس میں سے نقذی' قدیلیں اور چاندی کا بیارا سامان باہر نگال لیا پھرائی کی تین گافیس با تدهیس پھر دو گھوڑوں اور ایک فی بی بی لا دو دے اور ایپ قلعہ کی طرف چلا میں اور دو ایک و بلایا اور ان قدیلوں کو فیال دینے کا تھی دیا گھوٹ بیال اور دو ملائی کرنے والے کو بلایا اور ان قدیلوں کو فیال دینے کا تھی میا گھوٹ کی ادارت سے توجہ بنا کرکیا تھا کیونکہ وہ سید شریف محمد بن برکات کا تائیب تھا تھے سلطان اشرف سے جاتے کے معاملات پر مقرد کر رکھا تھا دو اپنا حصہ اس سے لیتا تھا جو اس کے پاس کیکن اور صدفایت وغیرہ آئے تھے ایکی معرف کے کھیکس اسے وسید سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے مملکر دیا تھا۔

رہا مجد نبوی میں لگی ہوئی چیزوں وغیرہ کا تھے جسے صدوق وغیرہ او وہ ایری ہے جیسے خانہ کعبہ میں لگی چیزوں اور
ان کے زیور بنانے کا تھم ہے۔ علامہ بکی لے کعبہ کی افتہ بلول اور آن کے زیور بنانے پھر آن تکد بلوں کے بارے میں جو
جمرہ شریفہ کے گرد بین گفتگو کی ہے اور اس بارے میں آیک کتاب کھی ہے جس کا نام محسور بال السنکیند علی قدادیل
المحدید ، "ہے۔ انہوں نے بخاری کی صدیف و کو کی بلے جس کے افار العب میں گئے۔ ونا چاہدی کے مور معرت میں بتایا کیا
ہے کہ حضور علی ہے ۔ اے اپنے مقام پر برقر ارد کھنے کا تھم ویا ہے بھر حصرت ابو کرنے بھی بہی تھم دیا اور پھر حضرت مر
نے اس کی طرف رجوع کیا تھا جسے ابن شبہ نے اکھا ہے اصورے بھر نے فرایا تھا کہ بیدو وہ جس بیں جن کی جس بیروی
کروں کا کہتے ہیں کہ یہ صدیف کعبہ کے مال جہاں جسے والے تھے تھا تھا جو نڈریں بھیجی جاتی ہیں اور مال جیسا بھی
ہوتا ہے 'کے بارے میں نہایت عمرہ ہے۔

ابن بطال بہتے ہیں حضرت عمر کا ازادہ یہ تھا کہ ان مال کو سلمانوں کے فق کے لئے استعال کر لیا جائے اور پھر جب انہیں پہ چلا کہ حضور ملک نے اس سے پہلو تی غربان سے اور داللہ اعلم شاید آپ نے اسے قری کرنا اس لئے چھوڑا تھا کہ جو کھے کھیدیں لگایا گیا یا فی سیسل اللہ یہاں جھیا گیا کید وقف مال ہوتا ہے لہذا اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی اے باقی رکھنے میں اسلام کی تعظیم ہے اور وہ تی کے لئے خوف کا جنسر ہوتا ہے۔ یں کہتا ہوں' اس کے پیچے ابن جر نے بداخال بیان کیا ہے کہ نی کریم اللے کے حرک کا مقصد قریش کوتسلی دینا تھا جیسے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کعبہ کی بنیاد ترک کی تھی۔اس کی تائید سلم شریف کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت شدہ اس حدیث قدی سے ہوتی ہے کہ: اگر آپ کی قوم کفر سے ابھی ابھی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کے خزانے راو خدا میں خرج کرتا اور اس کا دروازہ سونے کا بنا دیتا۔الحدیث۔ چنانچے بیدولیل قابلی بھروسہ ہے۔

یں کہتا ہوں' کہا یہ جاتا ہے کہ حضور علیہ نے اسب کی بناء پر یہ مال خرج کرنا ترک کر دیا' اس سب کی دجہ سے حضرت ابو بکر نے بھی ترک کیا بھر حضرت عمر نے پہلے تو ارادہ کیا کہ اسے خرج کر دوں لیکن پھر ڈک گئے بھر اس کے بعد بھی اسے ترک کیا جاتا رہا تو یہ اس کے ترک پر گویا اجماع ہوگیا لہذا ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں۔واللہ اعلم۔

علامہ بکی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں' اس بات میں فلطی کھانا نہیں چاہئے کہ اسے حرم کے فقراء میں خرج کیا جائے کے وکلہ بداس وقت ہوتا ہے جب حرم یا مکہ کو ہدید دیا جائے اور جب خود کعبہ کے لئے ہدیہ آئے تو اسے ای پرخرج کیا جائے جیسے اس کی تغییر میں خرج کرے اور پھر ایسے وقت میں دیکھا جائے گا کہ اگر ایسے مال ای مقصد کے لئے رکھے جائے ہیں تو ای میں خرج ہوں گے اور اگر ایسا نہیں تو پھر جس مقصد کے لئے آئے ہیں تو ای میں خرج ہوں گے اور اگر ایسا نہیں تو پھر جس مقصد کے لئے آئے ہیں تو ای میں خرج ہوں گے ایم میں خرج نہ ہو سکے گا۔

ربی اس بیل گی قندیلیں اور پھر تو اس بیل سے ان پرخرج نہ ہو سکے گا بلکہ یہ اپنے حال پر رہیں گی اور حضرت عرب الله تعالی عند کا قول: "بیل رہنے دول گار" اس بیل سونا اور چا ندی کی چیزیں نہیں رہنے دول گار" اس بیل دوصورتیں ہیں تو اس سلط بیل ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس وقت اس کی صورت کیا تھی اور جو یہ کہتا ہے کہ اسلام بیل سب سے پہلے بیت پرسونے کا کام ولید نے کیا تھا تو یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ دور چاہیت بیل سونا استعال کیا گیا ہو جو حضرت عرب من الله تعالی عند کے دورتک رہا ہو۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ تقی فای نے لکھا ہے: ''ای سال (۲۵ ھ کو) ابن زیر نے کھبد کی تقیر کرنے کو کہا۔'' اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے سکہ بچھلا کر بنایا جس میں قرس کا استعال کیا جبکہ کعبہ پر اور اس کے ستونوں پر سونے کا استعال کیا اور جابیاں بھی ایس بن بنائیں اھاگر یہ بات سے جو بیسب سے بہتر دلیل ہے۔

پرعلامہ بکی نے رافعی سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا: کعبہ پرسونے چا تدی کا استعال جا ترخیس اور نہ ہی اس کی قتریلیں افکا نا جا تزید۔

پھر آپ نقل کرتے ہیں کہ کعبہ اور معجد پر سونے چاعدی کا استعال اور اس کی قلدیلیں انگانا تو اس میں دو صورتیں ہیں جود الحاوی وغیرہ میں کھی ہیں ایک بید کہ بید جائز ہے کیونکہ اس میں ان کی تعظیم پائی جاتی ہے جیسے قرآن

كريم اور جيسے كعبے پرريشم كا غلاف چر هايا جاتا ہے ليكن ان مين سے زيادہ واضح بات اس سے زك جانا ہے كيونكم يہلے بزرگوں سے اس سلسلے ميں كوئى چيز فابت نہيں۔

پھر علامہ رافعی کے کلام پر اعتراض کیا اور کہا: کعبد اور معبد کو ایک جیسا کہنا مناسب نہیں کیونکہ جو تنظیم کعبر کی کی جاتی ہے وہ دوسری معبدوں کی نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس پر ریٹم کا غلاف پڑھانا بالاتفاق جائز ہے لیکن معبدوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے اس بیں اختلاف کا بیان مشکل ہے اور منح کرنے کو ترج و بینا اس سے بھی مشکل ہے اور ایسا کیوں ممکن ہے جبکہ اس اُمت کے ابتدائی دور میں بیسب پھی ہو چکا ہے۔ دیکھتے ولید کے دور میں مشکل ہے اور العزیر رضی اللہ تعالی عد تعیر معبد کے گران ہے اور ابنی رجوع کے معبد کی چھت پر سونے کا کام کیا بلکہ بعد میں آپ خلیفہ العزیر رضی اللہ تعالی عد تعیر معبد ہوامیہ میں سے سونا اتار نے کا ادادہ کیا تو آپ سے کہا گیا تھا کہ اس سے تو کھر پہنے کی دور میں اتار نے کا ادادہ کیا تو آپ سے کہا گیا تھا کہ اس سے تو کھر پہنے کی دور میں اُتار دیتے اور جب آپ نے اے جوں کا تو آپ سے جوں کا تو آپ سے جوں کا تو آپ سے تو کھر پہنے کی دور میں اُتار دیتے اور جب آپ نے اے جوں کا تو آپ سے بیات کھیہ والانکہ ہرسال جج کرنے والے آپ کے ساتھ بھی شے تو یہ بات بھی ہوگئی کہ ان کا استعال جا تھا کہ استعال میں کے غلاف وغیرہ پر سونے کا کام کرنے کے بارے میں اختلاف ہونا می اور سونے کا پائی چڑھانے اور سونے کا پائی چڑھانے اور سونے کے بارے میں اختلاف ہونا می اختلاف ہونا میں اور اپنی مجدوں میں بھی سونے کا پائی چڑھانے اور سونے کے استعال میں اختلاف کو ردنیں کیا جا سالگ

علاوہ ازیں قاضی حسین رحمہ اللہ نے مجد میں سونے وغیرہ کی قدیلیں لگا کر زیب و زینت وینا طال قرار ویا ہے اور کہا ہے کہ اس (سونے لگانے) کا تھم اس زیور جیسا ہے جس کا استعال جائز اور مباح ہے اور ہد بات رافق کے قول سے زیاوہ واضح ہے کیونکہ ان دونوں کے حرام ہونے پر کوئی دلیل نہیں اس کا استعال تو صرف مردوں کے لئے حرام ہے بینی اس کا کھانا پینا وغیرہ حرام ہے جبکہ مجدول میں قدیلیں وغیرہ لگانے میں ایس کوئی چیز موجود فیس ہے لیکن میں ہے نہیں کہتا کہ جرمجد میں یہ بات قرب الی (عبادت) کی نیت سے کی جاتی ہوگی۔

باقی رہی علامہ رافعی کی یہ بات کہ سلف صالحین ہے اس جادث کا جبوت نیس ملنا عجیب وغریب ہے کیونکہ اتنا کہدویے ہے داراں کی دورام کھا ہے (اور ہے بھی محے) تو وہ اس کہدویے سے بیرحرام کھا ہے (اور ہے بھی محے) تو وہ اس لئے کہ نسس انسانی حرام چیزوں کے استعال کی خواہش رکھا کرتا ہے اور اس کا بھی تھم ہے اور جب یہ چیزیں محد کے لئے بنائی جا کیں تو نفس اس کی خواہش زمیں رکھتا کہتا ہے تو برتن کہلاتی ہی نہیں چرحرام کسے ہوئیں؟

وہ کہتے ہیں علی حفرات کو میں نے دیکھا کہ وہ اسے معجد کے لئے حرام قرار دیتے ہیں انہیں برتوں میں مال کرتے ہیں علی حفرات کو میں کرتے ہیں کہ تمام معجدوں میں مال کرتے ہیں یا پھر برتوں پر قیاس کرتے ہیں کہ تمام معجدوں میں فک میں اور پھر جو حفرات یہ کہتے ہیں کہ تمام معجدوں میں فک میں اور سونے کا استعال حلال ہے تو اس میں فک می نہیں کہ وہ تین معجدوں (کمک ید بیٹ بیت المقدی) کے لئے تو

عدداً المالية المالية

طال ضرور ہی قرار دیں گے اور جو حضرات روکتے ہیں وہ ان تین مجدوں کا نام ہی نہیں لیتے لیکن ان کی عمومی بات ان کو بھی شامل ہوتی ہے لہذا مناسب ہے کہ اس اختلاف کو ترتیب دی جائے چٹانچہ ان تین مجدول کے علاوہ میں دو صورتیں ہیں صحیح ہے ہے ان میں سونے وغیرہ کا استعال جائز ہے مجد بیت المقدس میں ان سے بہتر ہے اور مکہ و مدینہ کی مجدوں میں ان سے بھی بہتر ہے پھر ان مجدول میں اس بارے میں کس کو فضیلت حاصل ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجد مدینہ کو افضیلت حاصل ہے کونکہ یہ نبی کریم اللہ کے پڑوں میں ہواور جو اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجد مدینہ کو افضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ نبی کریم اللہ کے پڑوں میں ہواور جو کہتے اس میں لگا ہے اس سے تعظیم کا ارادہ ہوتا ہے تو بیساری با تیں صرف بحث مباحثہ ہیں لیکن مجے وہی ہے جو ہم لے نقل کر دیا۔

پھر بہاری بحث اس صورت سے متعلق ہے جب بہ چڑی وقف نہ ہوں اور اگر سونے چاندی سے بنی چڑی اس وقف کر دی جائیں تو پھر قاضی حسین اور علامہ رافعی کہتے ہیں کہ ان بیں زکوۃ لازم نہیں لیکن رافعی حرام کہنے کو ترقیح وقف کر وقع ہیں تو پھر ان کی طرف سے بہتر جے کیسی؟ کیونکہ اس کا تقاضا صرف بہ ہے کہ ان کا وقف صحح قرار پائے ہاں ممکن ہے کہ رافعی کی مراو بہ ہو جب تم صحح اراوہ کی بناء پر وقف کرو تو اس وقت ہم صحح وقف پر اس کی بنیادر کیس ہے ۔ پھر کہا کہ بہتم اس سلسلے میں محتول سے اخرہ مبارکہ تو قتد بلوں کا اس میں معلق کرتا ایک عرصہ سے عادت بن چکا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ججرہ مبارکہ اس سلسلے میں دوسروں سے بہتر ہے اور جنہوں نے مسجدوں میں اختلاف کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا' یہاں تو بے شار عالم اور صالح لوگ عاضری دیتے رہتے ہیں لیکن کی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تو پہلے وائل کے ساتھ بھی ایک دلیل ان کے جائز ہونے کے لئے کافی ہے' پھر وائل کا طائل کے جائز ہونے کے لئے کافی ہے' پھر وائل تلاش کے جائیں تو کسی میں اس سے منع طابت نہیں ہوگا۔

کہتے ہیں کہ ہم تو جواز کا یقین رکھتے ہیں اور حجرہ مبارکہ تو حصرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھرہے اور اس کا اردگر دُ پھر اشارہ کیا ہے کہ اس کا اردگر دیا تو اس گھر ہیں شار ہوتا ہے یا دوسرے حجروں میں جومسجد میں داخل ہیں۔ فرہاتے ہیں کہ آپ کے حجرہ میں آپ کے ''جائے دُن'' کوتمام مسجدوں سے فضیلت حاصل ہے بلکہ کعبہ پر بھی

لبذا اگران كا استعال مسجدون اور كعبه مين منع بهي موتويهال منع نبين موگا-

فرماتے ہیں کہ پہال ہم نے کی کو اٹکار کرتے نہیں ویکھا للذا جوشے اس جگداس کی عزت کی خاطر وقف ہوگا تو اس کا وقف مح ہوگا اور اگر صرف اسے حدیہ قرار دیا جائے تو بھی مجھے ہوگا جیسے کعبہ کے لئے ہدیہ کا معاملہ ہے یونکی بہاں کے لئے بھیجی نڈر کا حکم ہے ہے ہے کہ آپ کے دیاں کے لئے بھیجی نڈر کا حکم ہے ہے ہے کہ آپ کے دوسال سے وہ چزیں ملکیت میں شار نہیں ہوئیں جو پہلے ملکیت میں تھیں وہ تو آپ کے بعد صدقہ بن کئیں رہی میں تم تو اس کا آپ کی ملکیت میں ہونا منع نہیں اور یہی وہ بات ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کوظہ سب بھی کے ہیں کہ " یہ چر نہی کریم اللہ کے لئے ہے۔ "

المالية المالي

اس کے بعد علامہ رافعی کے حوالے سے علامہ بکی نے کیکی کی ذکر کروہ وہ روایت ذکر کی ہے جو مجد میں خوشبو سلگانے سے تعلق رکھتی ہے بتایا: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خوشبو سلگانے کے لئے چاندی کا برتن لایا گیا جس میں تصویریں تھیں 'انہوں نے ایک مؤذن حضرت سعد کو دیا اور فرمایا اسے جعہ کے دن اور ماہ رمضان میں سلگائیں چنانچہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے سلگایا کرتے تھے۔الحدیث۔

پھر فرمایا: یہ جو فقہاء نے خوشبوسلگانے کے برتن کے بارے اجماع شرط کیا ہے اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ کام حرام نہیں لیکن عرف یہ بتاتا ہے کہ اسے بھی''استعال'' ہی شار کرتے ہیں تو اُب یا تو یہ حدیث ضعیف ہوگی یا پھر انہوں نے اسے مبحد کی تعظیم قرار دیا ہے لہٰذا قدیلیں تو اولاً تعظیم بنتی ہیں کیونکہ ان میں'' استعال''نہیں ہوا کرتا۔

پھر فرمایا جمرہ مبارکہ کی کسی شے کو اس کی تغییر میں خرج کرنا جائز نہیں اور ند مجد میں جائز ہے کیونکہ انہیں باقی رہنے کے لئے تیار کرایا جاتا ہے اور ان کا مقصد بھی باقی رکھنا بنی ہوتا ہے خواہ انہیں کوئی وقف کرے یا صرف بطور ہدیہ دے۔

فرماتے ہیں جھے سے سوال ہوا تھا کہ انہیں مجد نبوی کی تقیر کے لئے فرودت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہیں نے انکار کر دیا تھا اور اسے برا جانا تھا' یہ بات ہم دنیا کے شہنشا ہوں کو کیے بتا کیں گئے نئی کریم اللے کے حرم کی تقیر کے لئے ہم نے ان کی فقد بلیں کے ڈائی ہیں حالاتکہ ہمارے مال کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ان پر اپنا آپ قربان کرنے تو تیار ہیں' وہ لوگ تو فخر سے تقیر میں حصہ لیتے رہے ہیں۔

میں کہنا ہوں کہ اس بارے میں بہت سے علاء نے بات کی ہے اس میں بحث کی گنجائش ہے لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہاں اننا ضرور کہیں گے کہ کھبر پر ریشم کا غلاف چڑھانے کے بارے میں اجماع موجود ہے رہا فہ کورہ چیزوں کے ذریعے آرائش وخوبصورتی کرنا تو بیاس فض سے ثابت نہیں جو اس فعل کو دلیل بناتا ہے نیز حضرت عمر بن عبد العزیز کا ان اشیاء کو چھوڑ دینا تو اس میں کئی غذر بیان کئے جا سکتے ہیں جنہیں یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔

ادھریشنے موفق نے سونے کے برتن استعال کرنے کے حرام ہونے پر اجماع نقل کیا ہے حالاتکہ فندیلیں بھی تو برتن ہیں اور اس میں شک بھی ٹیس اور ہرشے کا استعال اس کی حیثیت کے لحاظ سے ہوتا ہے لہذا فدکورہ چیزوں کو لٹکا کر ان کا استعال ایک خوبصورتی ہے حالاتکہ ان سے تعمیر کا حرام ہوناتشلیم شدہ ہے۔

ا۔ جمال گازرونی مدنی نے چھوالی اشیاء کا ذکر کیا ہے کدان سے بکی کی تائید ہوتی ہے۔

ایک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

فِی بَیُوْتٍ اَفِنَ اللّٰهُ اَنْ تُوفِعَ مِنْ (سورهٔ نور: ۲۷) '' ان گفرول میں جنہیں بلند کرتے کا اللہ نے تھم دیا ہے۔''

انبول نے کہا کہ یہ گر حضور نی کر پم اللے کے ہیں۔ تسوقع کامعنی ہے ان کی تظیم کی جائے ان کی شان بلند

کی جائے اور انہیں مرین کیا جائے اور ان کی خوبصورتی ہے ہے کہ اس میں سونے کی قدیلیں لٹکائی جاکیں انہیں ہر شم کی پلید چیزوں سے بچایا جائے اور سقرا کیا جائے۔

میں کہتا ہوں' ان کا بہ قول''ان کی خوبصورتی ہے ہے کہ ان میں سونے کی قلدیلیں اٹکائی جا کیں۔'' تو اس میں بحث کی گنجائش ہے کیونکہ جو انہیں حرام سجھتا ہے وہ تنلیم ہی نہیں کرتا۔واللہ اعلم۔

ا۔ ایک بیہ ہے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ ہے مسجد نبوی میں سونے کی قندیلیں لٹکانے کی روایت ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ثباید بیدان کے دشمنوں کی مخالفت کا نتیجہ ہے ورنہ میں نے تو کسی تالیف میں نہیں ویکھا' اگر اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو تاریخ مدینہ لکھنے والے حضرات اسے ضرور ذکر کرتے۔

۔ ان میں سے ایک بہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ولید کے تھم پر تغییر کرتے ہوئے سب پھے لگایا تھا لیکن سے۔ ک

میں کہنا ہوں کہ یہ بات بھی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔

ان میں سے ایک بیر ہے انہوں نے بدروایت بتائی کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیما السلام نے مجد بیت المقدی بنائی تو اسے بہت خوبصورت بنایا اور اس میں قدیلیس لگائیں اور بید قاعدہ ہے کہ پہلے لوگول کوشر کی چیزیں اس وقت تک ہماری بھی شریعت ہوں گی جب تک انہیں منسوخ ندکیا جائے۔

میں کہتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے اس میں سونے کی قدیلیں لٹکانے کا کوئی جُوت جیس ہے اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو برتنوں کے حرام قرار دئے جانے کی بناء پر بیدروایت منسوخ ہوگی کیونکہ بی بھی تو برتن بیں اور جو سکی نے انہیں برتن قرار ٹیس دیا تو بی قابل تشلیم نہیں۔

۵۔ ان میں سے آیک تلبی کی روایت ہے: اتیان السمساجد یوم القیطة اور اس میں ہے کہ "ان کے امام انہیں وکی استعال کرنے والے ان وکیل لے جائیں گئے انہیں تغیر کرنے والے خوبصورت کرنے والے ان سیمال کرنے والے کی سیمال کی سیمال کی سیمال کرنے والے کی سیمال کرنے والے کی سیمال کرنے والے کی سیمال کی سیمال کرنے والے کی سیمال کی سیم

میں کہتا ہوں' انہوں نے بیروایت قرطبی سے لی ہے جیسے ایک نسخ میں میں نے دیکھا ہے میں نے قرطبی کی طرف بھی رجوع کیالیکن انہوں نے صرف بیاکھا ہے کہ''اسے تعمیر کرنے والے اس سے لکھے ہول سے۔''

ایک روایت سعید بن ربان سے ہے کہ ابو ہند نے کہا: تمیم داری شام سے مدینہ کو قدیلیں نیون کیڑول کے تھان ایک یا دوسونے کی قدیلیں لے کرآئے مدینہ پنچ تو جعد کی رات تھی ایک غلام کو تھم دیا جس کا نام برادتھا ، وہ اُٹھا گا تھ کھولی اور قدیلیں لئکا دیں ان میں پانی اور زینون بحرا پھر فتیلے رکھے جب سورج غروب ہوگیا تو براد کو جلانے کا تھم دیا اس نے جلا دیں رسول اللہ علیہ معجد کی طرف تشریف لائے دیکھا تو وہ جگے گے گے میں رہول اللہ علیہ معین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ علیہ کہا کہ علیہ کے اسول اللہ ا

 CHILLIAN - PERMED

تحمیم داری نے! فرمایا تم نے اسلام روش کیا اور مسجد کو زیور پہنایا ہے تو الله تعالی تمہارے سامنے دنیا و آخرت روش کر دیگا۔

میں کہتا ہوں' بدروایت بھی انہوں نے قرطبی سے لی ہے لیکن میں نے اس میں الے بدالفاظ نہیں دیکھے:''ایک یا دوسونے کی فقد پلیں'' اور ندی بدقول دیکھا:''تم نے معجد کوڑیور پہنایا ہے۔''

ان میں سے ایک بدروایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب شام میں داخل ہورہے تھے تو انہیں حضرت معاوید رضی اللہ تعالی عنہ بط برا الشکر اور گھوڑ ہے ہمراہ لائے سونے چا ندی کا اسلے تھا رہیٹی لباس پہنے تھے اور شاہان روم و فارس جیسی شاتھ باٹھ سے استقبال کیا۔حضرت عمر نے پوچھا: معاویدا یہ کیا کیا ہے؟ یہ زیب و زینت اور تکبرانہ سلملہ کیا ہے؟ آج تو میں بڑا عجیب کام دیکھ رہا ہوں آپ نے تو سخت راہ اپنائی ہے۔انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین ااس سے کفار کے دل جلیس کے ان پر قہر برسے گا ترن کانے گا ان کے مدم لڑ کھڑا کیں گئے ہمارا یہ کام ان پر غلبہ ہے اس میں ان کی ذات ہے اور اسے دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ہلکا جانیں گئے اور جب وہ ہماری معجدیں دیکھیں گئے کہ سونے سے تھی ہیں تو ان کے دلوں پر رعب چھا جائے گا کہ ان کی چھتیں سونے چا ندی کی قدر بیور ہیں الحدیث۔

اں کے آخریں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند بیس کر خاموش ہو مجھے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ بیخر تاریخ دانوں نے کسی ہے اور ایک خبریں دلیل نہیں بتا کرتیں پر مجدوں کے بارے میں اتی بوی بات میں نے کبیل نہیں دیکھی اور پھر میں نے بعض شخوں میں بی بھی دیکھا ہے کہ اس روایت کو علامہ ذہبی ہے منسوب کیا گیا ہے ایبا تاریخ الاسلام میں ہوا ہے ایک اور شخ میں بہ نبیت ذکر نہیں کی گئ اسے و کھنے کے لئے تاریخ الاسلام کی طرف رجوع کیجئ اگر اس میں بیزیادتی موجود نہیں ہے تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ کی متعصب محف نے یہ چزیں اپنی طرف سے اس میں شامل کر دی ہیں کہ اس کی دلیل ممل ہو سکے کونکہ اس مسئلہ میں کئ طرح کے تعصب موجود ہیں جبکہ علامہ گازرونی کا مقصد صرف بیر معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف قد ملیس لگانے کا جوت پیش کرتا چاہتے ہیں اور وہی چزیں بیان کر رہے ہیں جن سے بیشوت مل سکے اور جب اس متعصب نے دیکھا کہ ان کے سوا اس کی دلیل پوری نہیں ہوئی تو اس نے بیسب پچھ ملا دیا اور اسے بیر معلوم اس میں نہیں کہ اگر بیر موجود بھی ہوں اس کی دلیل پوری نہیں ہوسکتی کونکہ میچ سند متصل نہیں ہے اور جوشش نبی کر کیا میں کہ اگر بیر موجود بھی ہوں اس کی دلیل پوری نہیں ہوسکتی کونکہ میچ سند متصل نہیں کہ اگر بیر موجود بھی ہوں اس کی دلیل پوری نہیں ہوسکتی کونکہ میچ سند متصل نہیں کہ اگر بیرت اور آپ کے حالات میں غور کرتا ہے تو اس کے سامنے بیات پوشیدہ نہیں کہ انہیں بید با تیں پیند میں حوالات میں غور کرتا ہے تو اس کے سامنے بیات پوشیدہ نہیں کہ انہیں بید با تیں پند میں حوالات میں غور کرتا ہے تو اس کے سامنے بیات پوشیدہ نہیں کہ اگر میا مامے۔

#### فصل نمبر۲٦

# بہلی آتشزدگی جس میں بیسارا سامان جل گیا' مسجد اور اس کی حصت کا بیان قبلہ والے حصہ کی حصت' آتشزدگی کا سبب اور تاریخ

تاریخ دان کہتے ہیں کہ مجد نبوی میں آتشودگی کیم رمضان میں است کے ابتدائی جے میں واقع ہوئی تاریخ دان کہتے ہیں کہ مجد نبوی میں آتشودگی کیم رمضان میں اوقع ہوئی اور اکثر مؤرخین کے نزدیک اس کا سب بیا ہوئی تھی۔ ابوشامہ کے مطابق آگ کی ابتداء شال مغربی کونے سے ہوئی اور اکثر مؤرخین کے نزدیک اس کا سب بیا تھا کہ مسجد نبوی کے ایک خادم ابو کم بن اوحد فراش (جھاڑو دینے والے) وہاں موجود سٹور میں داخل ہوئے آگ ہمراہ تھی ان سے خفلت ہوگئی اور وہ سٹور میں بڑی کسی چیز کولگ گئی جے وہ بجھا نہ سکے چنانچہ ابو بکر فراش سٹور اور اس میں موجود سارا سامان جل گیا۔

علامہ قطب قطب قط اللہ تعالیٰ مرحہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اور دوسرے باب کی تیسری فصل میں فرکورہ آگ کے بارے میں ایک کتاب تعنیف کی ہے جس کانام ''عروۃ التوثیق فی النار والحریق' یہ وہی آگ تھی جواس سال مدینہ پاک میں دکھائی دی تھی۔ اس کتاب میں آپ نے واللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب تحکشیں بیان کی ہیں کیونکہ آپ اس وقت مکہ میں موجود سے اس میں آپ نے وہی کچھ بتایا ہے جو مؤرخوں کے حوالے سے ہم پہلے بتا چھے۔ چنانچ کھا ہے: ایک سے فحف من موجود سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے آتشردگی کا سب یہ بتایا کہ مجد کے ایک خاوم مجد کے ایک وہ قدر یاں نے آئری دروازے کے اندرمغربی جانب موجود اسٹور میں مجد کے مناروں کی قدیلیں نکالنے گئے ضرورت کی چیزیں تو لے لیں لیکن وہ قدر یلوں کے ایک خیز میں جہ کچھوٹوں' ویجھوٹوں' ویجھوٹوں' ویجھوٹوں کو لگ گئی پھر شعلے تیز ہوئے اور اسٹ ہوسے کہ انہوں نے جلد بجھانے کی کوشش کی گئین وہ کچھوٹوں' ویجھوٹوں کو دیا گئی گئر شعلے تیز ہوئے اور اسٹ ہوسے کہ مبدکی حیست تک جانب جانبی علامہ ذہی کی '' العر'' میں کھا ہے کہ بیآگ خاوم کے جان سے گئی تھی۔

تاری وان کہتے ہیں کہ آگ جیت میں تیزی سے بھڑک اُٹھی' امیر مدینہ آئے تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے جہور کے اسے بھول نے اسے بھول کے اسے میں اس نے جہور کے اسے بھول کے اسے میں اس نے ساری جیت کو گھیر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب چھ جل گیا' ایک کٹڑی تک بھی نہ نے سکی ۔

میں کہتا ہوں 'شایدان کے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ کوئی کمل لکڑی نہ بی ورنہ جب ججرہ مبارکہ سے دیوار گرنے

(552) (40-C) (552) (40-C)

ے بعد چزی فالی سی تو بہت ی لکریاں فکی تھیں۔

قطب قسطلانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مجد کا سارا سامان جل گیا تھا' منبر شریف' دروازے' محفوظ شدہ سامان' جالیاں' چھوٹے مقصورے' صندوق اور ان میں کی کتابیں' حجرے کا غلاف' بیکوئی ستر پردے تھے۔ ست و سال

أتشزدكي مين حكمت اللهيد

- ONE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

اس کے بعد حضرت قطب تسطانی رحمہ اللہ تعالی نے اس آلٹردگی کی حکمتیں اور راز بتائے ہیں کہ بے زیب و زینت حضور علی کے بیند نہ تھی ایک بید حکمت بھی تھی کہ جب بینوں مبجدیں ان آکھوں سے دیکھی جا کیں تو کوئی انہیں روضہ انور پر بڑھا نہ سکے بلکہ بیاعقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی صفت قہاری اور عظمت کی صفت ہر شے کو گھرے ہوئے ہو اور آخر وہی واحد اور قہار ہے کعبہ شریف اور بیت المقدی میں بھی تو اس سے پہلے آگ لگ چکی تھی اور پھر اس دور میں جاور آخر وہی واحد اور قہار ہے کعبہ شریف اور بیت المقدی میں بھی تو اس سے پہلے آگ لگ چکی تھی اور پھر اس دور میں جاؤر آخر وہی فات کی بڑی آگ کے مجرے کے بعد (جو صفور اللہ نے بتا وی تھی) مجد نبوی میں بید واقعہ گذر آگیا کوگوں نے گریہ زاری کی تو آپ کے پڑدی اس سے نکے گاور وہ حرم شریف کے پاس جن نے ہے گئی تھی جسے گذرال اہل گریہ زاری کی تو آپ کے پڑدی اس سے نکے گان جی بید چلنا ہے کہ حضور اللہ کے کرک سے آخرت میں بھی ان سے آگ مدید کے خیال جس اس آگ کے رک جانے سے بید چلنا ہے کہ حضور اللہ کی کرکت سے آخرت میں بھی ان سے آگ مدید کے خیال جس اس آگ کے رک جانے سے بید چلنا ہے کہ حضور علیات کی برکت سے آخرت میں بھی ان سے آگ دور در ہے گی چنا نے بید بیا ہے گئی خی طاہر کرنے کے لائن تھی (اس لئے آگ گئی)۔

علامہ اقشمری نے ایسے اشعار کھے ہیں جن میں بتایا ہے کہآگ صرف ان زیب و زینت کی چیزوں کوگی جن سے روکا گیا ہے اور جوحی تھیں وہ فیج گئیں جھوٹی چیزوں کو جلنا ہی تھا فرماتے ہیں: مجھے حافظ صالح بین ابراہیم بن مجمد کنائی نے کچھ اشعار سنائے بیخود اور ان کے والد بھی مؤذن تھے وہ کہتے ہیں کہ آتشزدگی کے بعد ایک دیوار میں بیہ اشعار کھے تھے:

" حرم نبوی کسی شک والی چیز کی بناء پرنہیں جلا تھا اور بیآتش زدگی کوئی بڑی بات بھی نہیں اصل بات بیقی کہ شیعوں کے ہاتھوں مسجد میں بہت کچھ ہو چکا تھا جسے آگ لگا کر را کھ کر دیا گیا۔" میں کہتا ہوں کہ علامہ مجد نے اسے بوں لکھا ہے:

" نی کریم الله کا حرم کی ایسے واقعد کی بناء پرنیس جلاجس میں کوئی خدشہ ہوا ورند ہی اس میں شرم کی کوئی بات ہے اللہ تعالی نے آگ کے کی کوئی بات ہے اللہ تعالی نے آگ کے ذریعے سب کھے صاف کر دیا۔"

پھران دونول شعرول کے بعد دو اور اشعار کھے:

"رافضول سے کمددو کے تہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر بیوقوف بھی تم سے برائی کا کام لے لیتا ہے حرم شریف کوآگ صرف اس وجہ سے لگی ہے کہ تم محابہ کو گالیاں دیتے ہو۔" میں کہنا ہوں' اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد اور مدینہ پر شیعہ لوگوں کا غلبہ تھا' قاضی اور خطیب انہی کے تھے اور پھر این فرحون نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے دیکھتے کوئی مختص اہلی سنت کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا تھا۔

تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس آگ ہیں صرف وہ قبہ بچا تھا جے سلطان الناصر دین اللہ نے مصحف عثانی اور متحدد برے صندوقوں کی حفاظت کے لئے بتایا تھا' یہ ۱۳۰۰ھ کے بعد بنائے گئے تھے جو اب تک (یعنی ان کے زمانے میں) اس طرح موجود ہیں' اس کی ایک وجہ تو یہ تقی کہ یہ قبہ مجد کے درمیان تھا اور دومری وجہ مصحف عثانی کا اس میں ہونا تھا۔اس ذکورہ قبہ کی نقیر ۲۵۵ھ میں ہوئی تھی۔

کہتے ہیں کہ مجد کے باتی سنون فی گئے یہ گویا تھجور کے سے سے جب ہوا چلی تو یہ پھر جایا کرتے کھے سنونوں سے تک بھر سنونوں سے سکہ پکھل گیا تو وہ گر پڑے ججرہ مبارکہ سے اوپر والی جھت ججرہ مبارکہ پر گرگئ چنانچہ یہ دونوں مل کر ججرہ شریف کے اندر اور مبارک قبروں برگر گئے۔

علامہ ذہبی لکھتے ہیں: جمرہ کی جھت کا کچھ حصد گر پڑا اور بیرسب کچھ لوگوں کے سونے سے پہلے ہوا چنانچہ لوگ صبح کو اُٹھے اور نماز پڑھنے کے لئے جگہ صاف کر دی چھر رمضان المبارک ہیں خلیفہ معتصم باللہ ابواحمد عبد اللہ بن مستنصر باللہ کو اطلاع دی گئی چنانچہ موسم جج ہی ہیں وہ کاریگر اور سامان لے کر پہنچ عراقی سوار لائے تھے اور یوں ۱۵۵ مد ہیں تغییر شروع کر دی گئی۔

#### آتشزدگی کے بعد تغیر کا آغاز

علامہ مطری کہتے ہیں کہ کاریگروں نے جب تغیر شروع کی تو ادادہ کیا کہ مبارک قبروں پر گری دیوادوں کو ہٹانے کا کام پہلے کرلیا جائے لیکن انہیں جرائت نہ ہوئی چٹانچہ امیر مدینہ منیف بن شیخ مسجد کے مجاوروں اور خاوموں کی رائے یہ ہوئی گہ امام مستعصم خود آ کر جائزہ لیں اور جو خرورت ہو اسے پورا کریں چٹانچہ انہوں نے است خط لکھا اور جواب کی انظار کرنے گئے لیکن چونکہ تار تاریوں نے انہیں پریٹان کر رکھا تھا اس لئے ان کا جواب نہ آیا تار تاریوں نے وہاں کے عاموں کو بھا دیا گھا دیا گھا کی اور نہ بی اس کی فکر کی اور نہ بی است شروع کر سے۔

علامہ میر شیرازی کہتے ہیں کہ کام وہیں چھوڑ دیا گیا اور کوئی شخص بیطلیم کام نہیں کر سکا جس کے ارادے ہی پر قدم لڑ کھڑانے لگ جائیں اور پھر بیکام کس سے بھی نہ ہوسکا۔

میں کہتا ہوں' اس زمانے میں بیکام ترک کرنے پر مجھے خت تعجب ہے چنانچہ میں نے ایک کتاب کھی جس کا نام''الوفاء بما محب بحضرة المصطفا'' رکھا جس میں میں نے بیان کیا کہ طریقہ ادب میں واجب بیہ ہے کہ اس عظیم ہی سے اظہار محبت کے لئے (جن کی تعظیم اور قبر انورکی تعظیم ہر آمتی پر لازم ہے) لازم بیتھا حجرہ مبارکہ سے وہ سب پھے دور کر

دیا جاتا جوجرہ مبادکہ کے اندر تھا۔ میری اس کتاب کے بعد وہ تغیر ہوئی جو آگے بیان ہورہی ہے میری پہلی تالیف اس معاملہ کا سبب نہیں تھی بیسے آگے آئے گا حق کہ متولی تغیر سے مجھے اس وقت پتہ چلا جب جرہ کی دیوار کا کچھ حصد گر گیا اور جب انہوں نے باہر والی دیوار میں سوراخ ڈالا تو دونوں دیواروں کے درمیان کھی جگہ میں میں نے دیکھا 'جوجرہ کے پیچلی طرف تھی میں نے دیوار گرنے کا یہاں ایک ہولناک منظر دیکھا جو قد انسانی جتنے ڈھیر کی صورت میں تھا اس سے مجھے معلوم ہوا کہ پہلے لوگوں نے اسے صرف اس بناء پر چھوڑا تھا کہ اس کو زائل کرنے سے بتک عزت ہوگی چنانچہ وہ ڈک کے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میں تو اسے بلکا ساکام جانتا تھا کہ اس کو زائل کرنے سے بتک عزت ہوگی جنانچہ وہ ٹرک کے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میں تو اسے بلکا ساکام جانتا تھا کہ ادب کے ساتھ یہاں سے سامان نکالا جا سکتا ہے دیکھا تو یہ ایک ہوئناک کام تھا اور سب سے بڑا کام سجد کی اوپر والی جھت اور دو چھتوں کے درمیان والی عمارت کا تھا جو دیکھا تو یہ ایک چنانچہ میں نے دعا کی تھی اسے نکالے وقت میں نہ دکھے پاؤں چنانچہ میں نبی کریم تھا تھے کے عین سامنے کھڑا ہوگیا اور دعا کی کراللہ تعالی نے جھتے سامنے کھڑا ہوگیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی نے جھتے سامنے کھڑا ہوگیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی می میں توفیق دے جس پر وہ راضی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے جھتے سامنے کھڑا ہوگیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی نے جھتے سامنے کھڑا ہوگیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی نے جس کی توفیق دے جس پر وہ راضی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے جس میں نہ کیا موقع بی نہیں دیا۔

علامه مطری ان کے قول ''نہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ ہی اسے شروع کیا'' کے بارے میں لکھتے ہیں: انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ حصت ڈال دی جو ان ستونوں کے اوپر تقی جو تجرہ شریفہ کے اردگرد تھے کیونکہ وہ دیوار حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضور تھا ہے گھر کے گرد اور ان ستونوں کے درمیان بنائی تھی' حصت کے اوپر تک نہیں مینی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ مطری ان لوگوں کے تقش قدم پر چلے جو ان کے بعد ہوئے چنا نچے انہوں نے اس بات پر انفاق کیا کہ آتشردگی کے بعد جرہ مبارکہ کی جیت نہیں ڈائی گی کیوکہ جو چیت ستونوں کے اوپر تھی وہ مجد کی جیت تھی جس کا نقاضا یہ تھا کہ انہوں نے مجد کی جیت کو جرہ مبارکہ کی جیت بنا دیا اور انہوں نے ذکر کیا کہ جھڑت عربی عبد العزیز والی دیوار پر انہوں نے جالیاں نگا کر مجد کی جیت سے ملا دیا اور سب سے پہلی جگہ جہاں سے انہوں نے تغییر شروع کی وہ مجد کی جیت کا وہ حصہ تھا جو جرہ مقدسہ کے برابر آتا تھا۔ اس بی اس کے بارے بیں خالفت پائی جیسے جس کا ہم نے آنے والی تغییر میں مشاہدہ کیا کیونکہ انہوں نے اس کے اندر والی دیوار پر مربع شکل کی جیت ورتب سے کھوں اور وہ باہر سے بشرق و مغرب بیں میں مشاہدہ کیا کیونکہ انہوں نے اس کے اندر والی دیوار پر مربع شکل کی جیت ورتب کی مرب سے بالشت بر قریب تھی اور جب اسے کھولا گیا تو گری دیوار کے آثار دکھائی دیے اور پیت چلا کہ اس کی گڑیاں اندر والی دیوار بیں تھیں اب اس نی اسے کو انہوں نے بہلی پر نہیں بنایا کیونکہ ہے کام شرہ گرانے کے بغیر ہونے کا نہیں تھا اور نہ بی گڑیوں کے مروں کی جیت کو انہوں نے بہلی پر نہیں بنایا کیونکہ ہے کام شرہ گرانے کے بغیر ہونے کا نہیں تھا اور نہ بی کر یوں کے مروں کی جیت و باہر والی دیوار کے سرہ والی دیوار کے سرہ کی دیوار کے سرہ والی دیوار کے سرہ والی دیوار کے سرہ کیا دیوار کی مروں کی جیت کی انہوں نے رہ ویار کے سرہ والی دیوار کے سرہ والی دیوار کے سرہ والی دیوار کی دیور کی نہیں لگائی گئی تھی اس پر ایک الی جیت تھی جی بے بیاروں بی دھا گے سے بندھا تھا اس جیت پر مٹی نہیں لگائی گئی تھی اس پر ایک الی جیت تھی جی بیاروں بی دھا گے سے بندھا تھا اس جیت پر مٹی نہیں لگائی گئی تھی اس پر ایک الی جی بیاروں بی دیوار کے سرموں کی دیوار کے اور بیاروں بی دھا گے بیاروں بی بیدھا تھا اس جیت پر مٹی نہیں لگائی گئی تھی اس پر ایک الی جی بیاروں کی دیوار کے اندروں بیاروں بی دورا کے بیاروں بی دورا کے بیاروں بی

المالية المالي

ساج ہندی کی بڑی موٹی تختیوں کے ذریعے مضبوط بنایا گیا تھا اور ایک دوسرے کولکڑی کے پائے لگا کر مضبوطی سے ہر دو ا ہا کدھ دیا گیا تھا' اس کے چار جھے کئے تنے جن بی سے ہر حصد ایک بڑا دروازہ معلوم ہوتا تھا پھر ان بیل سے ہر دو کلاوں کے سروں پر لوہ کی سلافیں لگا کر جوڑ دیا گیا تھا اور آئیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیا گیا تھا اور اس ساج کی کلڑی کو اُٹھانے کے کئے اس کے تین تین کلڑوں کو گاٹھ دیا گیا تھا پھر ان تختوں کے کناروں کو باہر سے نظر آنے والی دیوار تک پہنچا دیا گیا تھا' ان تختیوں میں نہتو انہوں نے تیل لگایا' نہتش و نگار بنایا اور نہ ہی اس پر کھی کلھا البتہ بڑھئی نے اس کے ایک کونے پر اپنا نام کھود دیا تھا اور یونمی مجد کی وہ چھت جو چرہ مبارکہ کے برابر تھی اور جو اس جھت سے بلی ہوئی تھی' یہ بھی ساری کی ساری ساج کی کلڑی سے بی تھی جس پر نہتیل تھا اور نہ ہی تھش و نگار اس کے درمیان میں ایک طباق تھا جس پر تالا لگا تھا' او پر ٹیم تھی' بیاس وقت تک رہا جب تک دوسری آتشزدگی کے بعد دوسرا قرنبیں بنا دیا گیا اور پھر چرے کی اندر کی دیوار پر شام کی جانب تختیاں تھیں جو دیوار کے سرے سے مجد کی جھت تک تھیں۔

تعجب کی بات بیتھی کہ انہوں نے اس جہت کو اُٹھاتے دفت اس کے نیچے کی طرف لکڑیوں کے دو جھے دیکھے جو دونوں ہی کھائے جا چکے تھے' صرف ایک بچا تھا اور اس کے باوجود اس نے اسے اُٹھا رکھا تھا۔اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو بہتر جزاء دے اور ظاہر یہ ہے کہ بیدکام اس دفت کیا گیا تھا جب مجد کی جہت دوبارہ بتائی گئ تھی۔

اب ہم پھرائی کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے پہلے مضمون کے بعد لکھا ہے: انہوں نے کہا اس سال ہیں (۱۵۵ ھے) انہوں نے جرہ مبارکہ اور اس کے اردگرد قبلہ والی اور مشرقی دیوار سے باب جریل تک چیت ڈالی جے پہلے باب عثان کہا جاتا تھا کوئی مغربی جانب میں تمام ریاض الجدہ اور منبر پرچھت ڈال دی۔اس کے بعد سال ۱۵۲ ھشروع ہوا جس کے باوعرم میں واقعہ بغداد ہوا 'تا تاری اس پر غالب آگئے اور انہوں نے خلیفہ کو اس کے اہلِ خانہ سمیت قل کر دیا۔

میں بتاتا چلوں کہ بیداکی عظیم واقعہ تھا' میں نے اسے اپنی کتاب''الوفاء'' میں ذکر کیا اور پھر دوسرے باب کی دوسری فصل میں وہاں لکھا جہاں حجاز کی آگ کا ذکر کیا تھا پھر علامہ ذہبی کا ذکر کیا ہوا وہ واقعہ بھی لکھا جس میں اس آگ کا ذکر سے جس نے بغداد کو گھیر لیا تھا اور خلفاء کی قبروں تک کو جلا دیا تھا' اس سے ایک سال پہلے وہ لوگ غرق بھی ہو گئے سے ۔ یہ اللہ عظیم و مالک کے کام ہیں۔

گذشته مضمون کے بعد علامہ مطری لکھتے ہیں: مصر سے ہرتم کے آلات آگئے اس وقت والتی مصر الملک المجھور نور الدین علی بن الملک المجھور بن علی نور الدین علی بن الملک المعروع الدین الدین بوسف بن منصور عمر بن علی بن رسول کی طرف سے آلات اور ککڑی پہنچ گئی ۔انہوں نے امھی باب السلام (جے پہلے باب مروان کہتے تھے) تک کام کیا تھا کہ اس دوران شاہ ذکور معزول ہوگیا (بعنی ذی القعدہ ۲۵۷ھ کے آخر میں) اور ان کی جگہ ان کے والد کا غلام

الملك المظفر سيف الدين قطر المعرى والى بناجس كا اصل نام محود بن مدود تها اس كى والده سلطان جلال الدين خوار زم شاه كى بمشره تقى اور اس كا باپ اس كا چپا زاد تا تاريون كے غلب پر قيد موكيا تھا جے دمشق ميں ج ديا كيا اور اس سج كے نتيج ميں مصر نتقل موكيا اور پحر ١٥٨ هميں بادشاه بنا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ ۱۸ ذی القعدہ ۲۵۷ ھر روز ہفتہ والی بنایا گیا اور ماہ رمضان ۲۵۸ ھیں جالوت کے چشہ کا واقعہ ہوا جہاں اللہ نے اسلام اور اہلِ اسلام کو غلبہ دیا لیکن وہ اپنی حکومت کا ایک سال بھی پورا نہ کر پایا بلکہ اس واقعہ کے ایک مال بھی بعد مقر میں وافل ہوتے ہی قل کر دیا گیا چنانچہ اس سال مسجد شریف میں تقیر کا کام باب السلام سے باب الرحمہ تک ہوا جے پہلے باب عا تکہ کہتے تھے اور ادھر باب جریل سے باب النساء تک ہوا جو پہلے دور میں باب ربطہ بنت ابو العباس سفاح کے نام سے مشہور تھا' ای سال کے آخر میں الملک الظاہر رکن الدین عمرس صالحی شاہ مصر بنا جے بند قداری کہتے تھے۔اس نے اپنے دور میں مجد کی جھت کا باقی حصہ کمل کیا جو باب الرحمہ سے متبد کے شال تک تفا اور دوسری طرف باب النساء تک کھل کیا' یوں یہ چھت پہلے کی طرح جھت بنا دی گئی جیسے متبد کے شال تک تفا اور دوسری طرف باب النساء تک کھل کیا' یوں یہ چھت پہلے کی طرح جھت بنا دی گئی جیسے آتشز دگی ہے ہیکھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ الظاہر زکن الدین خلیفہ بنا تو اس نے پورا اہتمام کیا کئری کوہا اور سکہ وغیرہ منگوالیا تریپن کاریگر بھیج جن کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور سفر پر جانے سے پہلے انویس نان و نقلہ دیا پھر ان کے ہمراہ الاہر جمال الدین محسن صالحی وغیرہ کو بھیجا اور ضرورت کے مطابق آلات و خرچہ کی امداد مسلسل جاری رکھی مجد میں کام جاری رہا اور انہوں نے مشرقی و غربی دونوں چھتیں (لینی جومجد کے صحن کے دائیں اور بائیں جانب تھیں) نے سرے سے بنادیں۔ یہ کام ۵۰ کے میا ۱۹۰ کے میں ہوتا رہا 'یہ سلطان الملک الناصر محمد بن قلاوون صالحی کی خلافت کا ابتدائی دور تھا چنانچہ دونوں چھتوں کو ایک کر دیا گیا جیسے شالی حجیت تھی ای کے مطابق بنایا گیا کیونکہ یہ الملک الظاہر نے یونئی تعمیر کی تھی۔ پینانچہ دونوں چھتوں کو ایک کر دیا گیا جیسے شالی حجیت تھی ای کے مطابق بنایا گیا کیونکہ یہ الملک الظاہر نے یونئی تعمیر کی تھی۔ پیر ۲۹ کے علی سلطان نہ کور نے قبلہ والی جھت کے ساتھ آخر میں دو برآمہ سے بنانے کا عظم دیا جن سے جھت جسٹی اور فائدہ مند رہی۔

میں کہتا ہوں کہ پھراس میں خلل پیدا ہو گیا تو الملک افاشرف برسپائی نے ذوالقعدہ ۸۳۱ھ میں مقبل قدیدی کے ہاتھوں قرض کے فرچہ پر تغییر کروائی جیسے جھے حرم کے ایک شخ نے بتایا تھا۔ میں نے یونی اس کا نام اس شختی پر دیکھا جو قبلہ والی حبت میں (جو مبحد کی کھلی جگہ سے ملتی تھی) سامنے لکھا دیکھا اور وہ ایک ہی حبحت تھی جو مبحد کی حبحت کے نیچ والے حصے کی حبحت ان دو برآ مدول سے اونچی تھی اس کا ایک وردازہ تھا جس میں داخلہ کے لئے دونوں چھوں کے درمیانی مشرق کی طرف ملنے والے دونوں برآ مدوں کے شروع میں ایک داستہ تھا۔

ای سلطان اشرف نے شام والی جانب کی حیمت کا کچھ حصہ بنوایا جو منارہ سنجاریہ سے ملی تھی اس کے بعد

سلطان بقمق کے دور کے اندر ریاض الجند کی حصت اور مجد کی دوسری حصت میں خرابی ہوئی تو اس نے ۸۵۳ھ میں امیر برد بک الناصر و معمار وغیرہ کے ہاتھوں اسے نئے سرے سے بنوا دیا۔

پھر سلطان الملک الاشرف قاینائی کے عہد میں مجد کی چھتیں درست کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس بارے میں ان کا تھم آیا جیے آ گے ان کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ وہ جناب خوا بھی مشی مش الدین بن زمن تھے چنانچہ اس سلسلہ میں وہ ۹ ۷۸ھ میں امیر جدہ کے ساتھ حاضر ہوئے ' تغییر کے کام کوتر تبیب دیا اور ان کے ساتھ چل یٹے چنانچدانہوں نے مشرق کی طرف کے ستون گرا دے اور برآ مدوں کی حصت بھی گرا دی کیونکدانہوں نے اسے گرانا مناسب سمجها تھا' کچھ ستون تو اگر دیکھا تو کسی میں سکتہ بالکل نہیں تھا اور کسی میں پچھ موجود تھا چنانچہ ای سال اسے تیار کر دیا نیز مجد کی وہ دیوار گرائی جومشرق کی طرف منارہ سجاریہ سے ملی تھی اسے دروازہ کی سیرهی سے گرایا اور یہ دوسرا دروازہ ہے جو ظاہر دکھائی دینے والے دروازے کے اندر ہے اسے قبلہ کی طرف سے چبورہ کے کنارے تك كرايا سيشاى جهت كا آخرى حصد تفاراس كى مقدار دى ستائيس باته تقى اسے اوپر سے ينج تك كرا ديا اور بہلى بنیادتک لے گئے۔اس قدیم منارہ کی بنیاد میں الیما پھٹا ہوا حصہ نظر آیا کہ جس کی وجہ سے گراتے وقت وہ ایسے ملتی تھی جیسے ابھی گر جائے گی چنانچہ اس شکاف میں انہوں نے بہت سا ڈھلا ہوا سکہ بھر دیا اور مسجد کی جو دیوار اور ستون انہوں نے گرائے تھے' ان میں بھی سکہ بحرا تھا جو ڈھالا گیا تھا۔ تعمیر کے ماہر نے بتایا کہ دیوار میں خرابی کی دجہ بیتھی کہ شور کی وجہ سے سکہ ڈھل جاتا ہے چنانچہ ان کا ارادہ بنا کہ اسے مٹی اور چونا ملا کر ملائم پھروں سے بنا دیں چنانچہ انبول نے بیکام اس بوری دیوار میں کیا اور یونمی وہ ستون بھی بنائے پھر مجد کے اعد اور باہر سے پھر کو چونا سے جوڑ دیا گیا اور اس حصت کو اوپر اُٹھا دیا جو منارہ کے سامنے گری دیوار کی ایک جانب تھی اور اسے بھی پہلے کی طرح تقییر کر دیا پھر کھھ ایسے معاملات سامنے آئے جن کی وجہ سے تغیر میں تاخیر ہوگئی چنانچہ ۸۸۰ھ میں کام زک گیا پھر خواجہ سمی بن زمن امير جده كے مراه جمادى الاولى ٨٨١ه كو مدينه من آئے اور خود تعير كى محراني كى چنانچدرياض الجندكى اوير والی جہت کو بلند کیا اور قبہ شریف سے متصل مے کو بھی بلند کر دیا ، پھر منبر کی غربی جانب والے اس مے کو بھی او پر کیا جواس کے برابر تھا کیونکہ اس کی بہت می لکڑیاں ٹوٹ چی تھیں اور وہ جہت (مجد کے اگلے جھے کی جہت) لکڑی کے . ھتیرول پرتھی جوستونول کے سرول پر چوڑائی میں پڑے ہوئے تھے جیسے مجدسے ملتے والی مجل سے جیست بھی ایسے عتمروں (یا برے تخوں) پر بڑی ہوئی تقی۔اب متولی کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں لکڑی کی بجائے اینوں کے ستونوں سے تبدیل کر دیں جیسے متجد کی تھلی جگد کے گرد گویا بل بنا ہوا تھا (ؤاٹ) ان کی رائے میں بداکڑ بول سے بہت مضبوط ہوگ اور در یا ہوگ اور ساتھ ہی میمی تھا کہ علی حصت کے تختے ستونوں کے سروں پر رکھے تھے لیکن انہوں نے اس میں مضبوطی دیکھی چنانچداے جہت کے اس جے میں لگایا جے بلند کیا تھا اور اس جہت کی لکڑیاں اس ڈاٹ پر رکھ ویں چنانچہ وہ مقام اوپر والی حصت کے قریب والے مصے سے بلند ہو گیا چنانچہ اب اس طرف دونوں چھوں کے درمیان

والمالية المالية المال

چلنے والا بالکل سیدھا یا تھوڑا سا جھک کر چل سکنا تھا طالانکہ اس سے پہلے وہاں زیادہ جھک کر چلنا بھی مشکل تھا اور وہ ڈاٹیس اس جگہ رکھی تھیں جو ان ستونوں کی لائن کے برابر تھی جو ریاض الجنہ کے تبلہ بیں تھی اور جس کے اول بیں مصلی شریف تھا اور مشرق کی طرف سے دیکھیں تو اس ستون تک تھیں جو مغرب سے منبر کے ساتھ ملکا تھا اور اس پہمی جو دوسری صف کے برابر تھا اور ریر اسطوان مائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صف تھی جو اس صف کے برابر تھی اور ہو مفرب تک ستون محرس کی صف مغرب تک ستون محرس کی صف حیثیت بیں تھی اس بیں ایک دروازہ تھا جس سے دونوں چھتوں کے درمیان جا سکتے تھے چنا نچہ یہ دیوار انہوں نے گرا در اور اس کی بنیاد مضبوط کر دی اور اس پر بھی کلڑیوں کے کنارے رکھ دے چنا نچہ یہ تین برآ مدے وہی تھے جن کی اور اس کی بنیاد مضبوط کر دی اور اس پر بھی کلڑیوں کے کنارے رکھ دے چنا نچہ یہ تین برآ مدے وہی تھے جن کی جو تھے اور ان ستونوں تک جاتے تھے جو منبر سے ملے ہوئے تھے اور ان دو برآ مدوں کی جہت جو ریاض الجنہ اور قبلہ والی دیوار کے درمیان بھول اس حیت جو منبر سے ملے ہوئے تھے اور ان دو برآ مدوں کی جہت جو ریاض الجنہ اور قبلہ والی دیوار کے درمیان بھول اس حیت کے جو تجرہ شریف سے منبر کے مغربی جانب والی حبیت تک بوجرہ شریف سے منبر کے مغربی جانب والی حبیت تک میں ماری اس سے نیچی ہوگئ۔

پر انہوں نے بہت ی بھری لکڑیاں دیمیں جو چالیں کے قریب تھیں اور اور والی جہت بیل گی تھیں؛

وہ ٹوٹ چکی تھیں، انہیں تبدیل کر دیا اور ان بیل سے پہلے کے ساتھ نیلے رنگ کی لکڑیاں لگا دیں اور جہت کھولے بغیر انہیں مضبوطی ہے لگا دیا، اور اس نیچی جہت کو اکھاڑ دیا جو مشرقی برآ مدے بیل چائی مہارک کی طرف ملتی تھی اور باب جریل سے باب الشاء تک کے برآ مدے کی جہت کے ایک جانب تھی اور ورمیانے برآ مدے بیل اس جہت سے ملتی تھی جو اس برآ مدے سے ملتی تھا جو انہوں نے پہلے سال بنایا تھا اور اسے دوبارہ بنا دیا اور وہ نیچی جہت آ کھاڑ دی جو اس جگہ کے برابر تھی جہاں چرہ مبارکہ کے سامنے زائرین کھڑا ہوتے سے ریادہ تھک گئے ہوت تھی لیکن اس کے باوجود وہ اسے آ کھاڑ نے وقت کی اور مقام کو آ کھاڑ نے سے زیادہ تھک گئے اور برے خیال سے زیادہ تھک گئے اور برے خیال بیل انہوں نے اس پر سلطان بھر س کا کھا ہوا تام پڑھا تھا، انہوں نے اسے دوبارہ بنایا اور شام والے جسے بیلی انہوں نے اس دوبارہ بنایا اور شام والے جسے بیلی انہوں نے اس دوبارہ بنایا اور شام والے جسے بیلی انہوں نے اس بھورہ کے اندر کی طرف تھی بیلی تھی جرہ کہتے ہیں اور اس دوران انہوں نے جہت کو آ کھاڑا نہ تھا پھریہ سب پچھ دوسری آ تشور دگی ہیں جسے آگے آئی تھی جرہ کہتے ہیں اور اس دوران انہوں نے جہت کو آ کھاڑا نہ تھا پھریہ سب پچھ دوسری آ تشور دگی ہیں جس کیا تھی جس کا ذکر انھیویں قصل بیل آ رہا ہے اور جب دوبارہ جہت ڈائی تو مجد کی ساری جہت ایک بی بنا دی جس کیا تو آگے آ رہا ہے۔

#### فصل نمبر۲۷

# حجرہ شریف کے عین اوپر نیلا گنبد' سبر گنبد اور مقصورہ کا ذکر

نلے رنگ کا قبہ:

متجد نبوی میں پہلی آتشزدگی ہے پہلے اور بعد حجرہ مبارکہ پر گنبد نہ تھا بلکہ نبی کریم علی ہے حجرہ مبارکہ کے چوفیرے مبدی حصت میں تقریباً اڑھائی نٹ اونچا چبورہ بنایا گیا تھا جواینوں سے بنا تھا تا کہ مجد کی دوسری حصت سے جرہ مبارکہ کی حصت نمایاں ہو سکے جیسے ابن نجار وغیرہ نے لکھا ہے۔ پھر ۸عادے کو الملک المصور قلاوون صالحی سے دور میں قبہ (گنبد) تغیر کیا گیا' بیکڑی سے بنا تھا' نیچ سے مراح اور اوپر سے ہشت پہلوتھا' اے ستونوں کے اوپر کھڑا کر دیا کیا تھا اور اس پرلکڑی کی تختیاں لگائی تھیں اور ان کے اوپر سکتے کی پلیٹی لگائی مکئیں اس میں ایک طاق رکھا کہ جب اس میں سے انسان دیکھے تو مجد کی خلی جہت نظر آئے اور اس پرموم میں بھگا کیڑا لگایا گیا گھر چھت پراس تے کے گرو قریب ہی سکتے کی پلیش بچھائی گئیں اسے اور قبہ کولکڑی کی جالی نے گھیر رکھا تھا جو پختہ اینوں کی جگہ بی تھی اور اس کے ینے وو چھوں کے درمیان لکڑی کی جال تھی جس نے اس جھت کو گھیر رکھا تھا جس میں چھوٹا وروازہ تھا جس پر موم میں بھیًا کیڑا لگا تھا۔تاری مدید لکھنے والے کس مؤرخ نے اسے بنانے والے پرزیادہ بحث نہیں کی البتہ "الطالع السعيد الجامع اساء الفصلاء والرواة باعلى الصعيد" (جو كمال احمد بن برهان عبد القوى ربعي كے حالات بيل تكھي كئي ليا جوتوس كے وزير سے) میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے سرور عالم اللہ کی قیر انور پر بیاقبہ بنایا تھا اور مقصد صرف بھلائی اور تواب تھا۔ پچھ کتے ہیں کہ اس نے بردھی لوگوں کو روضة افور سے اونچا کرے اور لکڑے کے کام میں آواز پیدا کرے بے ادبی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ای سال اس کے اور کھے دوسرے والیوں میں بحث مباحثہ ہو گیا جس میں کمال کو مارنے کا فیصلہ کیا گیا چنانچہ بیا میا۔اس موقع پر اسے بے اوب کہنے والے نے کہا کہ بدای بے ادبی کی مزاع، امیرطم الدین شجاعی نے اس كا يجياكيا اور اس كا كھر بربادكر ديا وہال سے سنگ مرمر اور مال و دولت أشا لے كيا۔ كتے بين كه وہ اس وقت مدرسه منصوربه میں ہتھ۔

اس کی تائیہ حضرت انس بن مالک کی ابو داؤد میں ذکر شدہ ردایت سے اپنی ہے کہ رسول الدواللہ کی طرف تشریف سے کے درسول الدواللہ کی طرف تشریف سے اور گنبد دیکھا جو بلند تھا فرمایا: بہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ بدفلاں فض کا ہے جس کا تعلق انصار سے ہے آپ فاموش ہو گئے اور بہ بات دل میں رکی اور جب اس کا مالک رسول الدواللہ کی فدمت میں حاضر ہوا راور لوگ بھی تھے) تو آپ نے چرو انور پھیر لیا ایسا کی مرتبہ ہوا تو اس فض کو نارافتکی کا احساس ہو گیا۔اس نے اپنے راور لوگ بھی کے نارافتکی کا احساس ہو گیا۔اس نے اپنے رام ساتھیوں سے ذکر کیا کہ آپ باراض محسوس ہوتے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ آپ باہر لطے تو تمبارا بیگنبد دیکھا ہے چتانچہ دو

شخص گیا اور گنبدگرا کرزمین کے برابر کر دیا۔

### گنبد بنانے کی اصل

ایک دن رسول السطالی باہر تشریف لے سے تو وہ گنبدند دیکھا۔ پوچھا: گنبدکہاں گیا؟ صحابہ نے عرض کی کد گنبد والے نے جمیں بتایا تھا کہ آپ نے اس سے مند پھیرلیا ہے تو ہم نے اسے وجہ بتائی جس کی بناء پر اس نے گرا دیا ہے۔ اس پر فرمایا: "ہر مال ایک وبال ہے ہاں جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں خرچ کرنا چاہے۔"

الملک الناصر حسن بن محمد بن قلاوون کے دور میں بیگنبد نظے سرے سے بنایا گیا لیکن سکنہ کی پلیٹیں اپنی جگہ سے اکھڑ گئیں چنانچہ بار شول کے نقصان کا اندیشہ ہوا چنانچہ الملک الاشرف شعبان بن حسین بن محمد کے دور میں اسے مضبوطی سے بنا دیا گیا۔ بید ۲۵ کے کی بات ہے۔

پھر ۱۸۹۱ھ میں پچو کٹریوں کو نقصان پہنچا چنانچہ متولی شمس بن زمن نے اسے کٹریاں نگا کر مفبوط کر دیا اردگرد والی سکنے کی وہ پلیٹیں اکھروا دیں جو جہت اور جائی ہے درمیان تھیں دیکھا تو عرصہ گذر جانے کی وجہ سے اور بارشوں کے پانی کی ٹی وینچنے کے باعث ان کٹریوں میں سے پچو کھائی جا چی تھیں چنانچہ انہیں درست کیا اور دوبارہ بناتے وقت اس میں بہت ساسکہ استعال کیا' پچھ تو معجہ کے سٹور سے لیا تھا اور پچھ معر سے آیا تھا نیز روضہ انور کے گرد والے دیگھ کو بھی از سر نو بنایا۔بارشوں کے پانی کی ٹی ججرہ مبارکہ کی جہت تک پہنچ چی تھی کیونکہ ٹی کے تا دار واضح طور پر دکھائی وے رہے تھے اور اس کا اثر جھرت عربی عبد العزیز کی تیار کردہ دیوار کے اور گی ہوئی جالیوں پر نظر آ رہا تھا کہ انہیں تھی لگ چکا تھا جنانچہ متوں کے انہیں تھی اور بارشوں نے ججرہ شریف کے پردے کو بھی نقصان پہنچا جی کہ اس کا پچھ حصہ گل چنا اور پارٹوں نے ججرہ شریف کے بردے کو بھی نقصان پہنچا جی کہ اس کا پچھ حصہ گل حصہ گل ستونوں پر دوسری آتشزدگی میں بیر سب پچھ جل گیا چنا نے انہوں نے ان ستونوں کے برابر بنائے جن کے ستون انہوں نے ان ستونوں کے برابر بنائے جن کے میں مبارکہ کے باس بھی اور انہوں نے بیا ایک اور ستون بنایا اور جب اس کی بنیاد کھو دی گئ تو درمیان مقدورہ شریف کی جائی تھا کہ بیان ایک اور ستون بنایا اور جب اس کی بنیاد کھو دی گئ تو تھوں کی مبارکہ کے باس بیٹے اسے جو رہ میں کہ میٹریاں تھیں اور اگر بیروایت سی کے حضرت فاطمہ دمنی اللہ عنبا ایک مبارکہ کے باس بیک جو رہ کی کو دیل کی ہوگی۔ تھوں کی مشرقی جانب ایک جو رہ کی کو دیل کی ہوگی۔

کے حسنون بدل دئے گئے اور ان کی جگہستون بنائے گئے جن میں سے ایک کے قریب ایک اور سنون کھڑا کیا اور ان سنونوں کھڑا کیا اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا تاکہ اور سنونوں کے ایک کیا جا سکے چرمجد کی مشرقی دیوار اور ان سنونوں کے ورمیان تی دکھائی دی کیونکہ وہاں سنون اکتھے ہو گئے تھے چنانچہ ان کے درمیان ڈیڑھ ہاتھ کا فاصلہ ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے اس دیوارکوگرا دیا اور اسے باب جریل تک از سر نونقیر کیا لیکن باب جریل کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کیا۔

#### 

پر گنبد مبارک میں اوپر شگاف پڑ گیا جس میں ترمیم کا کچھ فاکدہ نہ تھا چنانچے سلطان نے شجامی شاہین جمالی کو اس بارے میں سوچنے کو کہا اور منارہ رئیسیہ کو بھی بنانے کا تھم دیا جس کی گرانی شخ حرم کے ذمہ لگائی مشورہ کے بعد اس بارے میں سوچنے کو کہا اور منارہ کے اوپر کے جھے کو گرا دیا جائے اور اسے قدرے گھٹا دیا جائے چنانچہ اس کے نیچ بارے میں اس کی رائے میتی کہ منارہ کے اوپر کے جھے کو گراس کا اوپر والا حصہ گرایا گیا اور اسے پہلے ہے بھی زیادہ مضبوط بن گیا اور بنا دیا گیا ، اس سلسلے میں مصر سے چپس منگوائی گئی اور اسے شامل کر لیا گیا چنانچہ سے بہت خوبصورت اور مضبوط بن گیا اور جب ممل ہوگیا تو وہ جھت زائل کر دی گئی۔ یہ واقعہ ۱۹۲ ھوکا ہے۔

## حجره مباركه كو كهيرنے والامقصوره (جالي)

رہا وہ مقصورہ شریف جو جمرہ شریف پرستونوں کے درمیان جمرہ کی دیوار اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے گرد تھا اسے سلطان عیرس رکن الدین نے بنایا تھا اور وہ ہوں کہ جب ۱۹۲ ھیں اس نے بچ کیا تو اداوہ کیا کہ جمرہ شریف پر لکڑی کا جنگلہ بنا دے (وہ بھی مقصورہ تھا) چنا نچہ اس نے اپنے ہاتھ سے رتی کے ورسیع جمرہ شریفہ کا چوفیرا ماپ لیا یہ بیائش اپنے ساتھ لے گیا اور جنگلہ بنوا دیا جسے ۱۹۲۸ ھو جمیجا اور اس کے گردگلوا دیا اس میں قبلہ مشرق اور مغرب کی طرف تین دروازے رکھ اسے ان ستونوں کے درمیان کھڑا کیا جو جمرہ سے ملتے تھے لیکن شام کی طرف تین دروازے رکھ اسے ان ستونوں کے درمیان کھڑا کیا جو جمرہ بیل اس مقصورہ کے اندر ایک سختے کیونکہ اس طرف سے انہوں نے حضورہ لگا گئے کے مقام تبجہ تک اضافہ کیا تھا۔ پھر ۱۹۲۹ھ میں اس مقصورہ کے اندر ایک اور دروازہ نکالا گیا جو دو ہرآ ہدوں کے پاس شال جی کھی جگہ پر تھا 'کہلی آ تشردگ سے پہلے اس پر او چی چیت تھی جے کوئی جہت بھی تھی اس کے مامنے ہگئی کی جہت بھی تھی اس کوئی تھیں۔ بھی تھی اس کی مامنے ہگئی کی جہت بھی تھی جو کہلی جہت سے بالکل قریب جھ ہاتھ کے فاصلے پرتی اس میں بھی دھوپ سے بچاؤ کے لئے لکڑی کا پردہ تھا۔ اس کے مامنے بھی تھی دی جو کہلی جہت سے بالکل قریب جھ ہاتھ کے فاصلے پرتی اس میں بھی دھوپ سے بچاؤ کے لئے لکڑی کا پردہ تھا۔ اس کے اندر زمین پر بچھایا گیا تھا۔ بیکام سلطان الظا بر بھم تے کہ دور شیں ۱۹۸ ھو کہ ہوا۔

زین مراغی کہتے ہیں کہ جو جنگلے رکن الدین عمرس نے بنوائے تھے اورجو دوہرے قد انسانی جننے تھے جب سال ۱۹۴ ھے آیا تو سلطان زین الدین کتبغا نے اس کے گرد جالی لگا دی جے مجد کی حصت سے ملا دیا۔ انٹی۔

پھر متولی نے بھی اس مقصورہ کا کچھ حصد بنوایا جو پہلی عمارت بٹی روضہ مبارکہ سے ملا ہوا تھا اور پھر دوسری استردی بین جل گیا تھا چنا نچہ اس کے بدلے انہوں نے قبلہ کی طرف تا نے کی جالیاں لگا دیں اور اس کے اوپر تانے کی زرد جالی لگوائی میر ججرہ مبارکہ کو گھیر نے والی لکڑیوں کے درمیان تھی پھر ججرے کے باقی حصول پر جو شام کی طرف ہود مشرق ومغرب بیں متعل ہے لو ہے کی بنی جالیاں لگائیں اور ان کے اوپر تانے بی کا پردہ لگایا اس سے پہلے لوہے کی بیے جالیاں گائی اس بی دد دروازے نے ایک تو تکون کی وائین طرف اور جالی کسی نے نہیں لگائی تھی تکون کے بیچے فاصلہ چھوڑ کر لگائی اس بیں دو دروازے نے ایک تو تکون کی وائین طرف اور

9-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-18-562 0-1

ایک بائیں طرف ہے میہ جالی اس جمرہ کے درمیان آگئی جوشام اور اس کے مقابل کے درمیان واقع ہے اب اسے ہی جمرہ شریف کہا جاتا ہے اور اس کے دروازوں کو جمرہ کی قدیلیں کہد جمزہ شریف کہا جاتا ہے اور اس پر لکلی قدیلیں کو جمرہ کی قدیلیں کہد دیے ہیں۔ دیتے ہیں۔

بدر بن فرحون کے کلام سے پیتہ چاتا ہے کہ پہال مغرب کی طرف اس مقصورہ سے متصل ایک مقصورہ تھا اسے بٹا دیا گیا: وہ کہتے ہیں : پہلے لوگول سے مفلت ہوگئ چنانچے انہوں نے جمرہ مبارکہ پر ایک بردا مقصورہ بہایا جس کا مقصد غروب آفآب کی دھوپ سے بچانا تھا' یہ ایک بدعت و گراہی تھی' اس بیں شیعہ لوگ نماز پڑھتے کیونکہ انہوں نے صفیں کاٹ دیں اور کئی برے کام کے جس پر اسے بنانے والا شرمسار ہوا' بیس نے بھی ان بیس سے ایک کو سنا جو اس کے دروازے پر کھڑا ہو کر بلند آواز سے یوں اذان وے رہا تھا: کئی علی محمیر العکمل ۔ یہاں وہ تدریس کرتے ان کے علاء میشنے پھر اللہ تعالی نے ان پر ایک محص مسلط کیا' چنانچے ایک رات اس کے دروازے اکھڑ گئے' لکڑیاں قوس بن گئی اور مغین آپس بیس من گئیں اور مغین آپس بیس انہوں نے شام کی طرف دروازہ رکھا اور یہ دوبرآ بدول بی کے ساتھ رکھا جے ملک ناصر نے اضافہ کیا تھا۔ وہی ۔

جھے ایک بی مدید نے بتایا کہ پر مقصورہ ستون ونود کی شامی جانب تھا جو جرے کی شامی جانب ہیں جرے کے دروازے کی جانب تھا ، آج کل شیعہ لوگ یہال نماز پڑھتے ہیں ابن نجار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گرک بارے میں جو فرمایا ہے کہ: ''ان کے گر کے گرد آج مقصورہ ہے جس میں محراب ہے اور وہ نبی کریم علاق کے جرہ کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ: ''ان کے گر کے گرد آج مقصورہ ہے جس میں محراب ہے اور وہ نبی کریم علاق کے جرہ کے بیری دیل بیری مقصورہ موجود تھا اور شاید مقصورہ بنانے کی یمی دلیل ساملان رکن الدین کے سامنے تھی۔

علامه مطری نے اس مقصورہ سے سلطان کی غرض بتاتے ہوئے لکھا ہے: ''الملک الظاہر کا خیال تھا کہ اس نے جو کیا وہ جمرہ مبارکہ کی تعظیم کے لئے کیا تھا چنا نچراس نے ریاض الجد کا وہ حصہ جو صنوبطان کے گھر سے متصل ہے تھوڑا ساچھوڑ دیا اور اس میں نماز کر صنے سے منع کر دیا حالا تکہ اس کی نضیلت اور اس میں نماز کی نضیلت تنظیم شدہ ہے اور اگر وہ اس کا عکس کرتے اور نبی کریم اللہ ہے کھر کی پچھلی طرف جو مشرقی جانب ہے اور جنگلہ کو آپ کے گھر سے ملا دیتے جو ریاض الجد میں شار ہوتی ہے اور ندی مسجد میں گئی جاتی ریاض الجد میں شار ہوتی ہے اور ندی مسجد میں گئی جاتی ہے بلکہ بیاتو ولید کے زمانے میں اضافہ ہوا تھا۔

کہتے ہیں: آج تک میرے پال یہ بات نیس کیتی کہ کس اہل علم اور اہل صلاح نے جو وہاں موجود تھا اور نہ ہی ایسے قض نے اس جگہ کوچھوڑنے کے بعد اس بات کو ناپند کیا ہو یا اس کی سجھ میں یہ بات آئی ہو اور اس کے دل میں تھنگی ہو۔ یہ ایک بات ہے جس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔

علامہ زین مراغی اس کے بعد لکھتے ہیں: یہ بات جانے کے لاکن ہے کہ سلطان ظاہر کے لئے اس کام کرنے کا

### 

بہوت موجود ہے (اس سے پہلے بھی یول ہو چکا ہے) کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی اس ریاض الجد کا پھند حصہ چھوڑ ویا تھا' اگرچہ وہ بہت ہی تھوڑا تھا۔ اٹنی۔

میں کہتا ہوں ، جگہ مچوڑنے کی بنیاداے اچھی طرح بیدمعلوم ہونا تھا کہ تجرہ مبارکہ کی وہ دیوار جو باہر کی دیوار کے اندر تھی اس سے بل وہ حضور تلاقیہ کے دور میں سجد کی انتہاء تھی حالاتکہ ہم حدود مجد کے بیان میں جو بچھ پہلے بتا چکے ہیں وہ اس بات کا ردکرتی ہے اور اگر تشلیم بھی کرلیں کہ بید مجد کی انتہاء تھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو بیدو بوار بنائی تھی کہ قبر شریف کی طرف مند کرنا شار ندہو سکے جسے ہم بنائی تھی کہ قبر شریف کی طرف مند کرنا شار ندہو سکے جسے ہم بہلے بتا چکے جبکہ بید مقصورہ اس کی ضد تھا۔واللہ اعلم۔

علامہ بدر بن فرحون شیخ علی واسطی کے حالات عمل کھتے ہیں: ''مجھے جمال الدین (مطری) نے بتایا کہ شیخ علی نے الملک الناصر کو پیغام بھیجا: اگرتم میری ایک حاجت پوری کر دوتو میں اس بات کی منانت ویتا ہوں کہ اللہ تعالی تنہاری تمن حاجت پوری فرما دے گا' میری حاجت یہ ہے کہتم حجرہ مبارکہ سے یہ جالی بٹا وولینی یہ مقصور وقتم کر دوراسے یہ بات بی وہ رک گیا اور یہ جالی نہ بٹائی۔

بدر بن فرحون کہتے ہیں: کاش اس نے یہ جالی ہٹا دی ہوتی کیونکہ جو جالی مجرہ مبارکہ کے گرد ہے یہ مجد کے ایک ایک کے موجد کے ایک کافی حصہ چھوڑا تھا کی ہر ہر دور میں یہ بنتی رہی اور تغییر ہوتی رہی جس کے ایک کے موجد اخل کر دیا گیا گینی جب بھی مقصورہ زائل کیا گیا۔ سے اس بات کو تقویت ملتی ہے اور اس میں ان کا کافی حصد داخل کر دیا گیا گینی جب بھی مقصورہ زائل کیا گیا۔

علامہ مجد شرازی مطری کے اس بیان کے بعد لکھتے ہیں مطری کے بیان کی توجید بیان کی جائے گی ہاں ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہمیشہ کھلا رہا جو بیاں وافل ہونا چاہیں یا زیارت کے لئے آئیں تو نماز کا ادادہ رکھنے والے کے لئے بیاں وافل ہونا اور ریاض الجد کے اندر پہلی صف میں کھڑا ہونا ممکن ہوریہ بات پوشدہ نہیں جنگلہ کو چرہ کے قریب بنانے سے چرہ کی بنیاد اصل محکانہ سے خارج ہو جاتی ہے اور اس میں زائرین کے لئے نہایت بھی کا مسئلہ بیدا ہوتا تو بریا موتا ہوں کی بھیڑ ہوتی ہے کوئکہ ایسے وقت میں تو اس وقت بہاں لوگوں کا دم کھنے لگن ہے اور اگر یہ جنگلہ جمرہ مہارکہ سے طا ہوتا تو پھر کیا حال ہوتا؟

یدند کیا جائے کہ یہ حصہ زائرین کے لئے مشرق کی طرف سے وسیع تھا کوفکہ لوگ قوای طرف سے آیا کرتے

ہیں اس لئے کہ آپ کا سر انورای طرف سامنے ہے اور اس طرف سے آنے کا ایک مقصد ہے بھی ہے کہ حضور علاق پر
سلام پہلے پڑا جا سے یہ نہ ہوکہ پنیں سے گزر کر آگ آٹا پڑے یہ بات بہت قابل خور اور سیجے ہے۔ پھر کہتے ہیں: اس سے
اچھی اور کوئی بات نیس اور نہ ہی اس طرح ریاض الجند کی کوئی چکہ معطل ہوتی ہے ملکہ نمازیوں کی ستی بھی ہوقہ معطل نیس
ہوسکتی اور پھر میں نے بہت سے نمازیوں کو ویکھا ہے کہ جمعہ کے دن شکلے کے اعر نماز پڑھتے ہیں۔ اپنی۔

میں کہتا ہوں کہ جم پچھ انہوں نے کہا ہے وہ ان کے دور کے لحاظ ہے سے کے کونکہ یے دروازہ ان دنوں ہروقت

کھلا رہتا تھا ہی بات ابن جماعہ نے بھی اپی منک میں تھی ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ بیصرف موسم میں بند ہوا کرتا تھا چنانچہ کلسے ہیں کہ: ''یہ جنگلہ ریاض الجند کی جمرہ شریف کے منصل جگہ چھوڑ کر بنایا گیا ہے چنانچہ جمرہ مبارکہ اور جنگلہ کی درمیانی جگہ موسم جج میں عورتوں کے اپنے بچوں کے ہمراہ تھمرنے کی جگہ ہوتی ہے کیونکہ بسا اوقات یہاں چھوٹے بین اور ۳۲ کے میں درکھنے کے بارے میں میری الملک الناصر سے اس وقت بچ پیشاب پاخانہ بھی تو کر سکتے ہیں اور ۳۲ کے میں جنگلہ بند رکھنے کے بارے میں میری الملک الناصر سے اس وقت بات ہوئی تھی جب وہ جج و زیارت کرنے آئے تھے چنانچہ وہ چپ ہو گئے تھے اور کوئی جواب نیس دیا تھا۔ یہ بات خور کرنے کی ہے ایکی۔'

چنانچداس کے بعد دروازہ بھیشہ کے لئے بندرہا' اے صرف اس وقت کھولا جاتا جب قدیلیں وغیرہ جلانا ہوتیں پھر یہال ای وجہ سے کوئی داخل بھی نہ ہوتا' صرف خادم' صفائی کرنے والے اور باوقار مخص واخل ہوا کرتا آور وہ بھی خدام کے فیج کی اجازت سے وہ رات بی کو داخل ہوتے' اس سے یہ بات پٹی ہوگئی کہ زمین کا یہ کلاا فارغ ہے پھر لوگ ستون مربر کے تیمک سے بھی محروم ہو گئے کیونکہ اس کی جگہ اس کے ستون کی شرقی جانب ہے بوئی اس جگہ تھی مربر کے تیمک سے بھی محروم ہو گئے کیونکہ اس کی جگہ اس کے اور جرہ شریف کے درمیان تھی یا قبر انور سے چار انجہ کے فاصلے برخی اس کے اور جرہ شریف کے درمیان تھی یا قبر انور سے چار انجہ کے فاصلے برخی اس کے اور جرہ شریف کے درمیان تھی یا قبر انور سے چار انجہ کے فاصلے برخی اس کے اور جملے ہیں جب بھی اس کی جہر ان سے بھی بوے یہ بین تی جا اور مقام جریل سے بھی محروم ہو گئے جیسے ہم بتا چکے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گر سے تیمک حاصل کرنا بھی رہ گیا کیونکہ یہ ساری چیزیں اس مقصورہ مبارکہ کے اعر بیں بلکہ بھی مقصورہ ان سے بھی بوے کہ کام کا سبب بن گیا اور وہ اس زیمن پرستون کھڑا کرنا ہے کیونکہ یہ جوام اور مجد کے معاملات سے ناواقف کے زددیک مجرب بین شریک ہونے گئے تو بس خال ہے چنانچہ وہ اس سے وہی معاملہ کرتے ہیں جو غیر مجد کی جگہ سے کیا جاتا ہے اور جب لوگ اس میں شریک ہونے گئے تو بس نے واضح طور پر اسے حرام قرار دے دیا چنانچہ کی نے اشارہ دیا کہ ان سین شریک ہونے گئے تو بس خول سے دو خال کہ میں اس وقت معربی تھا۔
جب لوگ اس میں شریک ہونے گئے تو بیس نے واضح طور پر اسے حرام قرار دے دیا چنانچہ کی نے اشارہ دیا کہ ان

دروازے بندر کھنے کا سبب یہ ہوا کہ شام کے قاضی جم بن تی نے جب ج کا ارادہ کیا تو یہاں لوگوں کی بھیر دیکھی جینے ابن جماعہ اشارہ کر چکے اس پر انہوں نے اسے بند کرنے کا فتو کی دیا مطرت ولی عراقی نے اس وقت اس کے خلاف فتو کی دیا کہ اسے کھول دیں جب وہ الحاج المعری کے ہمراہ آئے تھے۔ جمعے مشارکے حرم میں سے ایک نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ ۸۲۲ھ کا ہے اور اب تک ہوئی ہو رہا ہے جیسے ولی عراقی نے فتو کی دیا تھا اور جب ولی جم بن جی دیوان انشاء کے والی بن تو انہوں نے سلطانی رسموں کے پیش نظر ۸۲۸ھ میں اسے بند کرنے کا تھم دیا چنا نچے آج کی

پر میں نے علامہ مجد کے کلام پر حافظ جمال الدین بن خیاط مینی کے قلم سے حاشید کھیا دیکھا الفاظ یہ ہیں:
''شاہِ مصروشام الملک الاشرف برسبائی کے دور میں ۱۸۳۰ھ کے بعد جو پھے ہوا وہ یہ ہے کہ فرکورہ جنگلے کے دروازے بند کر
دے گئے چنانچہ جنگلوں کے باہر بی سے لوگ زیارت کرتے ہیں ، حجرہ پر اور کوئی بھی داخل نہیں ہوسکتا، ان کا ارادہ یہ ہوتا

(3).00 (365) (40)

College College

ہے کہ اس طرح احر ام زیادہ ہے اور روضۂ مبارکہ اس طرح بہت ہاتھ وغیرہ لگانے والوں سے بچا رہتا ہے کیونکہ اکثر جال عرب وغیرہ قبر انور کے صندوق اور دیوار سے پیٹھ لگا دیتے ہیں اور اس کو تمرک سجھ لیتے ہیں حالانکہ بھلائی تو صرف اوب بی میں ہوتی ہے انتی۔''

جب ہمارے آتا السلطان الملک الاشرف قاینبائی ۸۸۴ ہو وزیارت کے لئے مدید منورہ آئے توروضہ شریفہ میں میں ان کے ہمراہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ موسم ج کے علاوہ ان دو دروازوں میں سے پچھ کو کھول دینے کی بات کرتا ہوں کین میں نے دیکھا کہ یہاں آ کر وہ اس مقصورہ میں دافل ہوئے کو برا بچھے ہیں اور کہتے ہیں: مجھے زیارت کے لئے اس سے بھی دور کھڑا ہونا پڑے تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں اور وہ اسے تعظیم مجھ رہے ہیں تو میں نے مجھ لیا کہ وہ میرے ارادے کے موافق نہیں ہیں۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر۲۸

# ہمارے دور میں حجرہ مبارکہ کی الینی تغییر جو ہمارے خیال میں بھی نہ تھی 'یول بہل آتشز دگی کے نقصان کی صفائی ہوئی'

# جسم انورکس طرح رکھا ہے اور بیر بیان کہ اس عمارت

# میں حجرہ شریف کس حیثیت میں ہے

فور سے سننے کہ حکومت اشرفیہ میں مجدی ایک جھت تھے نا بنایا گیا تھا اس کی کمی کنڑی میں نوفے کے آثار دکھائی دے چنانچہ اشرف کے مقرر کردہ شاہین جمائی جدہ سے واپسی پر مدینہ میں آئے تو انہوں نے انہیں مبید کی جھت دکھائی اور وہ پانچ کوئی دیوار بھی دکھائی جو ججرہ مبارکہ سے گردتھی کہ اس میں قدیم شگاف تھا جو غلاف اُٹھائے پر انہائی مشرقی جانب شالی پہلوش دکھائی دیتا تھا چنانچے انہوں نے غلاف اُٹھایا اور اس معاملہ میں بکھ بجھداروں کو بلایا گیا کہ میضروری نہیں میں شاہین کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ بیضروری نہیں میں گونکہ یہ شگاف ویوار کی لمبائی میں سے چوڑائی میں نہیں میر شاہین کے پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ بیضروری نہیں نہیں جو کا ہے اور اس میں چوتا بجرا ہے اور اس پر جھت بھی نہیں جو بوجھ سے جس سے جمیں کوئ خدشہ ہو۔ میں ان کی اس بات سے تجب میں پڑگیا۔

پھر ۸عدہ میں ہمارے آقا سلطان الاشرف نے مجدی تغییر کی ضرورت محسوس ہو ہی اور مجد قباو کا منارہ کرنے کا پید چلا ا کا پید چلا ایسے کاموں پر جناب خواجگی تشی بن زمن مقرر ہوتے تھے پھر مدینہ کے اندر ان کے مدرسہ زمدید کی عمارت بھی ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں انجام پائی تھی چنانچہ سلطان نے مجد نبوی کی تغییر کا انتظام ان کے سپرد کیا کہ وہ وہ دید طیبہ آتے اور تغییر کا کام اِن کے ذمہ لگا کرمصر واپس چلے گئے۔

پھر عمارت کی تغییر کے لئے سلطان کے مقرد کردہ شرقی شرف الدین انصاری کومتوجہ کیا گیا' الحاج کے ساتھی مکہ مکرمہ پننچ وہ یہاں ایک مدت تک تھبرے اور تغییر کا سامان اکٹھا کیا لیکن کا صفر کی شب ۸۸۱ھ میں فوت ہو گئے۔کوئی معمولی تکلیف ہوئی تھی۔

پر تقیری کام کے لئے جناب مشی بن زمن کو خط لکھے گئے وہ جدہ میں تھے چنانچہ جمادی الاولی ۸۸۱ھ کو وہ

## 

مدید منورہ آئے اور بہت سے کاریگر ساتھ لائے اور خود بلاحظ کرنے کے لئے بھال تھبرے چنانچہ انہوں نے اوپ والی حجبت درست کی نیز ایک اور تھا اسے مجست کے جہت درست کی نیز ایک اور تھا اسے مجست کے برابر بنایا اس مندوق کی اصلاح کی جوسر انور کی طرف موجود ستون کے بالکل ساتھ تھا اور نیا قبر بنایا

جب انہوں نے قدیم ماہ اور اس کے ماتحت معدوق اُتارا قر اس کے یعے مذکورستون کے پھر لکے جو لو لے ہوئے تنے وہ گینوں کی طرح اندر سے خالی تنے اور مجد کے قدیم تنام ستون ایسے بی سے ان میں سکہ اور لوہ کی سلامیس تھیں اہل مدیندان میں سے ہرایک قطعہ کو "خزرہ" کہتے ہیں اور فلکہ بھی کہدیتے ہیں۔اب ان کی رائے میہ مؤلی کہ جیت کی لکڑیوں کو بذکورستون کے سرے سے گہرا کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے تذکورستون سے گردیکڑیوں کی مرمت ک تاکدار ستون کے پہلے ہوئے فزر کو اور دیں ہے جے مجر ہوسی ستون تھے انیں معلق کیا تاکدائل کے بدالم میں اہے اس کی جگہ داخل کر دیں اور پھران خزروں کو توڑ کر نکالنا شروع کیالیکن سے کام انہیں مشکل نگا اور انہیں بخت تکلیف ا شانا يرى حى كد جره ك ديوارين كا بتى تمين كوكد جره إس ستون سے طابعوا تعلى برلوگون في حدميكونيال كيك ليكن اس وتت كيس جب فزره كا مجم حصدوه توركر تكال يك تصدوه سكّ كو تكالت وتت يقرب بحي زياده منت كرت من چنانچ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں جھے بھی بلا بھیجا' میں پریٹان ہو گیا کوئکہ میں جانیا تھا کہ ایک فیض کا دل میری وجہ سے چڑک آفتا تھا اور اس کے دل میں یہ بات سائی تھی کہ میں اس کے باتھوں میں کام ہوتے نہیں و کھے سکتا مالاتکہ پہلے وہ بھے سے مجت رکھا تھا چر قدرے جھے سے دور ہو گیا۔ جھے معلوم ہو گیا کہ اس ستون کی اصلاح سے جث جانا نامکن ہے کیوں کہ اس کا کچھ حصہ ٹوٹ چکا تھا اور اسے نکالا جا چکا تھا چنانچہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اس میں غور و گلز کا وقت حتم ہو گیا' میں نے ایکی کو جواب ویدیا اور ان کے باس ند گیا حالانک مجھے معلوم تھا کہ بعض لوگ اس سے مخالف میں جس كى طرف اشاره كيا كيا حالاتك بيدمعالمه واضح تها بجرفيعلد كقريب بيني كروه بمحر محي بي ون تك وه اس معالمه ير سوچ بچار کرتے دہے جی کداہے بورا کر لیا اور ان چونزدات کی جگدانہوں نے مجد قباء کے ستونول سے توڑے اوے مكرے لگا دئے چنانچہ بدان فزرات كے اندازے كے مطابق برابر ہو كيا انہوں نے دوبارہ بنائے وقت اسے سكے اور لوہے کی سلاخول سے خوب مضبوط کر دما۔

یں جمتا تھا کہ یہ ان کی طاقت سے باہر تھا اور میں تعب کرتا تھا کہ باتی سنون اوپر سے قائم ہیں حالاتکہ فیجے سے بھی انہا کا میں ان کا میں انہا ہو سے بھی انہاں کا میں انہا ہو گئے تھے لیکن محمدی مدینے اس میں ان کا ساتھ دیا۔

پھر تاریخی صندوق اور اس کے اوپر قائم کو اپنے اپنے مقام پر رکھ دیا گیا اور وہ مرمر توڑا جس کی وجہ سے جمرہ مبارکہ کی ظاہری دیوارٹی اور مضبوط بنائی گئ تھی اور جب ثالی کونے سے مشرق کونے تک کا مرمر اُ تار رہے تھے تو ایک شگاف دکھائی دیا' بیہ قدیم شگاف تھا جے پہلے لوگوں نے اینٹیس توڑ کر اور اس میں چونہ پھر کر بند کیا تھا اور پھر اس پر سفید

چونے کا پلستر کر دیا تفا۔ بیسفید حصدال مرمر اور ندکورہ دیوار کے سرول سے بھٹ گیا' انہوں نے ارادہ کیا کہ سفیدی کے
یچ کا جال معلوم کریں چنانچے سفیدی کھری ڈالی اور اس میں اینٹ کے روڑ ہے اور چونہ نکال دیا۔ اس کے نکالئے پر ججرہ
مبار کہ چوکورشکل دکھائی دیا جو پانچ کوئی دیوار کے اندر کی طرف تھا' اس سے ان دیواروں کا جوڑ نظر آیا جوشام والی جانب
اور مشرق دیوار سے بنا تھا اور وہال بھی شکاف دکھائی دیا' یہ شکاف ججرہ کی اندر والی دیوار میں اس جگہ تھا جہاں دونوں
دیواریں ملتی تھیں' اس میں پورا ہاتھ داخل ہو جاتا یہ شکاف بھی قدیم تھا' اسے بھی پہلے لوگوں نے بند کیا تھا بھر دیر تک یونی و رہنے سے کھل چکا تھا۔

تیرہ شعبان بغتے کی رات تھی کہ انہوں نے مقصورہ کے اعمد نکورہ دیوار کے پاس میٹنگ کی وہاں قاضی اور مشائع حضرات اکٹھے ہوئے 'مجد کے فادم اور ان کے شخ الا میر اینال بھی آئے جھے بھی بلا بھیجا بیں پہلے کی طرح حش و مشائع حضرات اکٹھے ہوئے 'مہو کے فادم اور اللہ سے وَ حاکی کہ جھے اس سلسلے بیں راہ راست پر چلنے کی تو فیل دے 'پھر وہاں گیا اور دیکھا کہ وہ اتفاق کر چکے شعے چنا نچ بی سے وہ کہ دیکھا جس کا ذکر پہلے کر چکا' بیں نے اندر کی طرف دیکھا تو وہ بیبت اور الس محسوں ہوا جے شہ بیان کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی بچھ بیں آنے والا تھا۔ اب جھے معلوم ہوا کہ باہر کی دیوار کا شکاف اعمد والی دیوار کی طرف بھی اور گویا جب پہلے لوگوں کی دیوار کا شکاف ایر والی دیوار کی طرف بھی تھی اور گویا جب پہلے لوگوں نے اعمد والی دیوار کی طرف بھی تھی اور گویا جب پہلے لوگوں نے اعمد والی دیوار کی طرف بھی تھی ہو آئیوں نے اعمد والی دیوار کی طرف بھی تھی ہو گئی ہانبوں نے اعمد والی دیوار کی طرف بھی تھی ہو گئی ہانبوں نے اعمد والی دیوار کی طرف بھی تھی ہو کی کا دیوار کی دیوار کی حصر نے والے اعمد انہوں نے اعمد والی دیوار کی دیوار بھی کی تھی ہو ایک میروں سے سہارا دیا جنہیں انہوں نے جمرہ کی تھی ای اور کا حصر نے والے اعمد انہوں کے سروں کے ساتھ دیکھا تھا' باہر کی دیوار اور سے ایک طرف بوں جسک گئی تھی اس کی اور کا حصر نے والے اعمد انہوں کے سروں کے ساتھ دیکھا تھا' باہر کی دیوار اور ہے ایک طرف بوں جسک گئی تھی اس کی اور کی حصر نے والی میروں کے ساتھ دیکھا تھا' باہر کی دیوار بھی تھی چنانچہا کی وجہ سے شکاف پر جملی تھا۔

میں دیکھ رہا تھا کہ کھ لوگ تو چپ ہیں اور کھ مشورہ دے رہے ہیں چنانچہ جھے کعبہ کے بادے ہیں حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہما کی رائے زیادہ بہتر معلوم ہوئی جس میں انہوں نے کعبہ کی صرف مرمت کا مشورہ دیا تھا،
میرے ذبن میں یہ بھی تھا جتنا اوب یہاں ضروری ہے دہاں نہیں چنانچہ میں نے تو کعبہ کی بناء کا حوالہ دیا لیکن کی نے
محص انقاق نہ کیا پھر میں نے تغیر کے ماہر انجیئر کے پوچھا (وہ اس معاطے میں ان سب سے زیادہ واقف کارتھا) کیا
ہو سے انقاق نہ کیا پھر میں نے تغیر کے ماہر انجیئر کے بچھا کہ تا تجہمان ہے یا اگر پہلے کی طرح اسے مرمت کر دیا
جائے تو پچھ وقت لکل سکتا ہے اگر ایسا ممکن ہے تو پچھا کہ کی جائے؟ کیونکہ اب تو انتا کام بی کیا جا سکتا ہے جنتی سر
دست ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مرمت اور شے ہے اور تسلی بخش کام اور ہے۔ پھر تغیر کے متولی نے پوچھا کہ کھا
کریکر جائے؟ اس پر قاضی زکوی شافعی ناظر نے کہا: کل گرانے والے گرانا شروع کر دیں اور سب کے وستخط لے لیں۔
متولی نے چکے سے میرے سامنے اس کا انکار کیا اور اسے اُبھارا کر میری بات پر تیجہ نہ وں۔

متولی نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ قاضی نے خواب ویکھا ہے جس سے انہوں نے سمجھا کہ دیوار گرا دی جائے

والمالية المالية المال

اور پھر پکا ارادہ کرلیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس بہادر جن اور دل کی الی مضوفی موجود ہے جے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جھے بیہ بھی معلوم ہوا کس نے اسے نتایا ہے کہ میں بیکام اس کے ہاتھوں انجام پانا اچھانہیں سجھتا اور نہیں سجھتا کہ یے عظیم کام کرنے میں وہ کامیاب ہوجائے لیکن میں اللہ اور رسول تالیہ کو گواہ بنا کرکہتا ہوں میں نے صرف بیا ارادہ کیا تھا کہ حضور تالیہ کا دہ ادب پورا کروں جو اللہ نے ان کے بارے میں ہم پر لازم کیا ہوا ہے۔

پھر اسی شعبان کی چودہ تاریخ کو انہوں نے باہر کی دیوار گرانا شروع کر دی چنانچہ انہوں نے مشرقی حصد شالی کو نے تک گرا دیا اور بیکونہ پانچ ہاتھ وسیع تھا نیز زمین سے اوپر کے کنارے تک چار ہاتھ تھا چنانچہ اس وقت معلوم ہوا کہ جمرہ مبارکہ والی دیوار کے اندر کی طرف جلا ہوا حصہ گرا تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ جلی ہوئی لکڑیوں میں سے تقریباً ہاتھ کہ جمرہ مبارکہ والی دیوار کے اندر کی طرف جلا ہوا حصہ گرا تھا وہاں ہم نے دیکھا کہ جلی ہوئی لکڑیوں میں سے تقریباً ہاتھ کرے مکڑے جلے سے نی گئے تھے۔

پھر ماہ شعبان کی پندرہ تاریخ کو وہ اس کی صفائی کرنے آئے ادھرمتولی ہمارے شیخ عارف باللہ سیدی شہاب الدین الابشیلی رحمہ اللہ تعالی کے پاس کے اور ان سے عرض کی کہ برکت کی دُعاء کرنے کے لئے تشریف لائیس چنا نچہ وہ محب کا بہر کی طرف سے آئے اندر واخل نہ ہوئے اور وہیں فاتحہ پڑھی پھر کہا: اللہ کی برکت سے صفائی شروع کرد اور میں کہ کہ کہ کہ کے بہر کی طرف سے آئے اندر واخل نہ ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اسے گرانا ضروری ہے بیں نے ان سے کہا کہ پھر ضروری بے بیں نے ان سے کہا کہ پھر ضروری بے بیل نے ان سے کہا کہ پھر ضروری بے بیل کے اس

جب وہ صفائی کے لئے اندر داخل ہوئے تو میں نے جلا ہوا اتنا ملبہ دیکھا کہ جے کدال اور گئی وغیرہ کے علاوہ صاف نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس وقت مجھے پید، چلا کہ آتشز دگی کے وقت موجود لوگ اسے کیوں نہ اُٹھا سکے وہ ملبہ قد آوم ماف نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس دیوار سے گرا تھا جو حجرہ مبارکہ کو نمایاں کرنے کے لئے دیوار کے اور بنائی گئی تھی نیز وہ ملبہ تھا جو ستونوں پر رکھی گئڑیوں کے جل جانے سے بنا تھا۔

(1) CHANGE CONTRACTOR CONTRACTOR

یہاں اشرکی دیوار میں وہ شگاف بھی دکھائی دیا جس کا پہلے ذکر آ چکا چنانچے انہوں نے اس شگاف میں شمج وافل کی تو دیکھا کہ اس کے قبلہ والی دیوار میں بومشرق والی جانب میں تھی وہا ہی شگاف موجود تھا اور یہ بھی واضح ہوا کہ قبلہ کی جانب والی دونوں دیواروں کے درمیان والی عمارت قبلہ والی دیوار میں موجود ستون کے برابر تھی جہاں جھڑت عمرضی کی جانب والی دونوں دیواروں کے درمیان والی عمارت قبلہ والی دیوار کے لئے مہارا بنایا گیا تھا اور وہ اس وقت جب اس میں شگاف پڑا تھا اور وہ لکڑیاں بھی دیکھیں جو سہارے کے لئے مشرق میں دیوار کے اشر اور باہر لگائی گئی تھیں۔ متولی نے میں شگاف پڑا تھا اور وہ لکڑیاں بھی دیکھیں جو سہارے کے لئے مشرق میں دیوار کے اشر اور باہر لگائی گئی تھیں۔ متولی نے شامی اور اس کے سامنے والی ویوار کے شگاف بھر نے میں ترود کیا۔ پھر اس دیوار (شام کی طرف والی اشرکی دیوار) کو شامی اور اس کے سامنے والی ویوار کے شگاف بھر نے میارکہ کی مقدرت کے اور تھی بارکہ کی دیوار) کو جو تا ہو چوا اللہ تھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ جتنی تابت قدی باتش کا بعد چلا اللہ تعالی نے اس ملبے کی وجہ سے میارک قبروں کو ڈھانپ دیا تھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ جب تک بیاران کی موجود اور ادب دکھانے کی یہاں ضرورت ہے گئیں اور نہیں ہے چنانچہ میں جانتا تھا کہ اس سے جمرے کی دوار میں موجود کا مرد کیا تھر وہ جمرہ کی دوار میں موجود کر کے اندیشہ ہوا کہ جب تک بیار میں موجود کر کے اندیشہ ہوا کہ اندیشہ ہوا کہ جب بی بیٹ مصیرت کی بھی گڑھی۔

پھر گیارہ شعبان کو انہوں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا چنا نچہ شامی اور مشرقی دیوار کو اندر کی طرف سے گرانا شروع کیا تو دیکھا کہ شامی دیوار سے مغرب کی طرف نیز قبلہ کی طرف اور یونی غربی ویوار میں پکی اینیٹس گی تھیں جن کی لمبائی ہاتھ تھی لیانی ہاتھ تھی اور پکھ وہ تھیں جن کا طول عرض اور موٹائی آ دھا ہاتھ تھی لیکن مشرقی دیوار میں ایسی تبییں اور نہ ہی شامی اور قبلہ والی میں کچھ لوگوں نے پہلے لوگوں کے ان اینیٹس اگلے تھی لیکن مشرقی دیوار میں ایسی تبییل اور قبلہ والی میں کچھ لوگوں نے پہلے لوگوں کے ان اینیٹس لگانے پر اعتراض بھی کیا اور اسے کم عقلی جانا کہ بیان کہنے کہ دور ولید میں حضرت عربن عبد العزیز کی گرانی میں کام کرنے والے کاریکر کافر سے چنا نچے دہ یہ دھوکا کر گئے حالا تکہ بیان کہنے والوں کی جہالت تھی جبکہ پہلے ہم چرہ مبارکہ کی تعیر کے بارے میں کافی بچھ جبرہ مبارکہ کی تعیر کے بارے میں کافی بھی تو دیکنا ہوگا کہ بیات عبر بن عبد العزیز کے دور میں بی تھی تو دیکنا ہوگا کہ بیا تھا جیے ابن سعد نے لکھا اور اگر بیشلیم کر لیا جائے کہ یہ مارت عربن عبد العزیز کے دور میں بی تھی تو دیکنا ہوگا کہ وہ لوگ برے برے برہزگار سے یہ کہنے کہ ہے کہ وہ اپنے نی کی قبر افور کی تھیر کافروں پر چھوڑ دیے کہ وہ ایسی میکن ہے کہ وہ اپنے نی کی قبر افور کی تھیر کافروں پر چھوڑ دیے کہ وہ ایسی میارت وہ دور کی تھیر کافروں پر چھوڑ دیے کہ وہ ایسی میارت بر بر کی تی تو دیکنا ہوگا کہ وہ کی جہائے تھی بھی تھیں۔ بنا سکتے۔

پھر سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے بزرگوں نے جب جمرہ مہارکہ پھروں سے بنایا کہ مضبوطی رہے اور دیریا بن جائے جب جمرہ مہارکہ پھروں سے بنایا کہ مضبوطی رہے اور دیریا بن جائے جب جمرہ مہارکہ پھروں سے بن تھی چنانچہ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے اینٹیس لگانا نہ رہ جا کم لہذا انہوں نے پھروں میں وہ اینٹیس لگانیس جو کافی مضبوط تھیں سے پھر چونے سے لگائے گئے تھے اور واقعی اگر وہ اس مضبوطی سے نہ بناتے تو اتی کمی مدت تک سے عمارت بھی نہ تھری رہتی پھر تھب کی بات سے کہ سے اور واقعی اگر وہ اس مضبوطی سے نہ بناتے تو اتی کمی مدت تک سے عمارت بھی نہ تھری رہتی پھر تھب کی بات سے کہ سے

(571) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671) (671)

شگاف تو اس طرف پڑا تھا جدھریہ اینٹیں کی بھی نہ تھیں حالانکہ ہم پہلے بتا بھے کہ وہ جانب کر گئی تھی دوبارہ تغیری کئی اور کاریکروں کا مختلف ہوتا اس بات کی شہادت دے رہا ہے حتی کہ شرق دیوار اندر ہی سے پھروں کے ساتھ بی تھی اور اس شگاف کا عرض دیوارے عرض سے کم تھا۔

جب شامی دیوار کو گراتے ہوئے وہ جرہ مبادکہ کی زمین کی وہ تک پیچے تو اس ملے کو بٹانا شروع کیا جس نے مبادک قبرون کو دھانپ رکھا تھا۔ یہ کام انہوں نے شعبان کی تئیس تاریخ کو شروع کیا تھا ، وہ یہ کام غروب آفاب تک کرتے رہے حالانکہ بہت سے لوگ کے ہوئے سے بھے معلوم ہوا کہ جرہ میں لوگ جر سے سے انہوں نے کوئی جگہ صاف کرنے رہے انہوں نے کوئی جگہ صاف کرنے سے نہیں چھوڑی ان کا خیال تھا کہ قبر انور جرہ شریف کے تقریباً درمیان میں ہے حالانکہ ایدا بین تھا جیے ہم آھے بیان کردیں ہے۔ یہ ملہ انہوں نے مطرفی چھتے ہوئے جصے کے پاس دکھا جو ای جانب میں چبورے سے ملا ہوا تھا محتولی نے وہاں وہ چبورہ منا دیا جو وہاں دکھاتی ویتا ہے۔

پھر قاضی زکوی نے متولی سے کیا ہوا تحریری معاہدہ پورا کر دیا جس پر اہل مدینہ نے تو دینظ کیے تھے لیکن میں نے نہیں کئے سے میرا عذر بدتھا کہ اس سے بل میں نے بھی دینظانیں کئے۔ یہ معاہدہ انہوں نے معربی دیا اور پھر جب ماہ شعبان کی چیس تاریخ تھی تو متولی نے جھے پیغام بھیجا کہ صفائی کے بعد جرہ مبارکہ کا مشاہدہ کرنے کی سعادت ماصل کروں۔اس دوران میں نے سنا کوئی تو یہ کہتا پھر تا تھا کہ قبر شریف طاہر ہوگئی اور کوئی کہتا تھا کہ انہوں نے تمام قبروں کا فشان نہیں پایا شوق اور ظلم عشق نے جھے وہاں جانے پر مجبور کر دیا پھر یہ بھی یاد آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کسی سے مبارک قبرین دکھائے کو کہا تھا 'پھر انظے لوگوں نے مبارک قبروں کی تعریف کی ہوئی تھی اور اس جرہ کی بھی کسی تھی نے دہ با تیں تھیں جنہوں نے مجھے جانے پر مجبور کیا میری حالت بیتھی:

" اگر مجنون سے کوئل میہ کہہ دے فلان زمین پر قبر لیل کی مٹی جا پڑی ہے تو وہ جنن لگا کر جلدی پہنچنے۔ کی کوشش کرے گا کہ ایسی کوئی شے دیکھ شکے جسے لیل سے نسبت ہو یوں وہ بھٹ جانے والے دل کو تسلی دے سے گا۔"

میں نہا دھوکر تیار ہو گیا اور دل میں عظیم شخصیت ہے ملنے کا خیال تھا میسوچ رہا تھا 'اس گھر کو چلا ہوں جہاں کرم ہی کرم اور بخشش کا سامان ہے بہی تو ایک سہارا ہے چھر پیرمین خیال میں تھا:

" میں اور دوا گنہگار ہوں میرے چرے پر او گناہوں کا پردا پڑا ہوا ہے بھے بناؤ کہ میں محمقات ہے۔ کیے ملاقات کرون؟"

مرتص بيشعر يادآيا.

ود تعبیب علی اور ان کے قرب الی کی وجہ سے جلد اللہ تعالی مجمعے دامن طویس لے لے گا کیونکہ۔ ان کا طویب وسی ہے۔ والمالية المالية المال

میں نے اللہ ہے وُعا کی کہ اس عظیم مقام پر جاکر مجھے ادب کرنا نصیب ہواور ان کی تعظیم کا مجھے مجھے طریقہ بتا دے اور میری یہ حاضری قبول فرماتے ہوئے مجھ سے راضی ہو جا میرے گذشتہ سب گناہ بخش دے چنانچہ میں نے اجازت مائی اور جرہ مبارکہ کی بچھی طرف سے اندر چلا گیا اور پھر وہاں سے بلانہیں بچھے وہ خوشبو آئی جو زندگی پھر سوگھ نہیں سکا تھا 'پھر ڈرتے اور حیاء کرتے ہوئے سب انبیاء سے اعلیٰ بی پر سلام پیش کیا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ لینے ان صحابہ کی خدمت میں سلام عرض کیا جن جیسا دنیا بھر میں کوئی صوفی نہیں 'پھر ممکن حد تک وُعا میں کیں زمین و آسان کے رہنے والوں کے سردار علی ہے شفاعت فرمانے کی عاجز انہ درخواست کی اور ان لمحات کو زندگی بھر کے لئے غنیمت جانا' اللہ اسے جزائے خیر دے جس نے کہا:

" اگر تہیں قرب کا موقع ال جائے تو غنیمت جانو اور جو کھ حاصل کر سکتے ہو کر لو کیونکہ میں نے قریب آنے کی دروازے کھول رکھے ہیں اور زیارت کرنے والوں کے لئے میرا دروازہ بالکل قریب ہے۔ قریب ہے۔

بلند مقام کے لئے صبح کی ہوائیں چل رہی جی البدا خوشی سے بوے پیالے پینے جاؤ۔ جو وقت چلا جاتا ہے وہ لوٹ کرنہیں آیا کرتا' نہ بی عزیزوں کے گھروں میں رہا جا سکتا ہے۔ دور ہونے سے پہلے بلند زمین کوفنیمت جانو کیونکہ چلے جانے والے کے لئے یہ بلند جگہ گھرنہیں بن سکتی۔

میں اس فخص سے کہ رہا ہوں جو نجد سے گذرنے چلا ہے اور دوسرے گھروں کے مقالبے میں -- کامیاب ہوا ہے۔

> نجد کے نرکسی پھولوں کی خوشبوسنجال رکھو کیوں رات ہوگئ تو پھر بیخوشبونہیں ال سکے گی۔ جب شعبان کی بیس تاریخ لوث آئے تو رات دن بیتے چلے جاؤ۔

پر چھوٹے برتنوں میں پینے کی ضرورت نہیں کیونکہ چھوٹے برتنوں میں وقت تھوڑا لگتا ہے۔"

جب بس نے بی بھر لیا تو میری آتھوں نے اس گوشے سے فائدے مامل کے کہ بیل مشاق لوگوں کو اس کا تخد پیش کرسکوں اور اس کی پاکیزیں جریں بیارے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بس نے جرہ مبارکہ کو خوب خور سے دیکھا تخد پیش کرسکوں اور اس کی پاکیزیں جریں بیارے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بس نے جرہ مبارکہ کو خوب خور سے دیکھا زمین برابر تھی ہیں نے مٹی ہاتھ بیس لی تو وہ ترتھی اور اس بیں ایسے تکر تنے جو دو دیواروں کے درمیان موجود تھے جن کا ذکر پہلے آپیکا الگیوں سے شولنے پر دکھائی میں ویے بیٹی قبل موجود تھے جن کا برمیان میں قدرے اور بی جاتھی جرہ مبارکہ کے درمیان میں قدرے اور جو بیا تھی ہی جرہ المجر وانور ہے چنانچہ وگ بطور تمرک ای سے قدرے مٹی لیا کرتے تھے اور بیات وہم کی حد تک اس لئے جا پیٹی کہ وہاں کے لوگ ججرہ برازکہ کے متعلق بچھ بھی نہیں جانتے تھے مالانکہ وہ جگہ قبر ہرگز نہیں تھی ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عررضی اللہ تعالی عند کی

# قبرِ انور بر پانی جھڑکا گیا

پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: نبی کریم علیہ کی قیر انور پر پانی چیزکا گیا ہے چیزکے والے حضرت بال بن رباح سے جنہوں نے مشکیزے سے چیزکا مرانور سے شروع کیا اور مبارک پاؤں تک چیز کے اور دیار تک تر ترکر دیا آپ تھم نہیں سکتے سے کیونکہ انہوں نے قیر انور اور قبلہ کی دیوار کے درمیان صرف کوڑے جتنی جگہ چیوڑ دی تھی۔

طبقات ابن سعد میں حضرت عبد الرحمان کی روایت ہے: کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں حضور اللہ کی انور کو دیکھا تھر انور کی دیوار گرگئ (آپ ان دنوں ولید کی طرف سے مدینہ کے امیر نے) تو سب سے میں پہلے اُٹھا تھر انور کو دیکھا تو آپ کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیوار کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا جس سے مجھے پہ چھی گا گیا کہ انہوں نے آپ کو قبلہ کی طرف سے لحد میں نہیں ڈالا تھا اور اگر وہاں قمر انور اور قبلہ کی دیوار کے درمیان جگہ ہوتی کھی جہاں سے آپ کو داخل کیا جا سکتا تو پھر بھی وہ قمر انور کی جگہ نہ ہوتی کے وکلہ وہ قبلہ کی دیوار سے بہت دور تھی۔

ابن زبالداور یکی کے مطابق دیوار جمرہ شریفہ کے گرنے کے قصہ بیل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جھڑت مزاحم کے حاضری دے کر باہر نگلنے پر پوچھا تھا: قمر انور کس صورت میں دیکھ آئے ہو؟ انہوں نے بتایا تھا کہ زمین کے برابر ہے۔ پھر پوچھا کہ ان دوحفرات کی قبریں کس شکل میں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ بلند ہیں۔اس پر حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا تھا: میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ رسول الشفائے ہیں۔

قبل اذین ہم جرہ مبارکہ کے اندر کی بابت جو کھے تنا چے ہیں اور جواس کی پیائش بنائی ہے وہ کافی ہے پھر میں فے جرہ مبارکہ کی ذمین اور دیوار شاق ہے اندر کی ذمین اور باہر کی دیوار کے کونے کا حماب لگایا تو جرہ مبارکہ کی ذمین و باہر والی زمین سے دیرہ والی زمین سے دیرہ تھی اور نہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سے اندر کی کھی زمین باہر والی سجد کی زمین سے ایک ہاتھ اور تہائی ہاتھ نہی تھی چنا نچہ جرہ مبارکہ کی وافی جگہ مجد والی جگہ سے تقریباً بین ہاتھ بست ہے۔ پھر میں نے دیواروں بی تین ہاتھ تک اور کی میں دو ہاتھ تک اور جے بلے کے نشان دیواروں بی تین ہاتھ تک اور کی میں دو ہاتھ تک اور چے بلے کے نشان فظر آئے اور یہی بات ملب نکالنے والوں نے جھے بتائی تھی۔

(574) (574) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400) (400)

اس کے بعد انہوں نے قبلہ والی دیوارے مشرقی جانب ملنے والے جھے وگرایا جو چار ہاتھ ہے قدرے زیادہ جا اس کے بعد انہوں نے کھے غربی دیوار بھی گرائی جو شام کی طرف ملتی تھی تو وہ بھی جرہ مبارکہ کی زمین تک جا پہنچ پھر انہوں نے کھے غربی دیوار بھی گرائی جو شام کی طرف ملتی تھی تو وہ بھی جرہ مبارکہ کی زمین تک جا پہنچ اور یہ پاٹی تھی بہاں تک کھود نے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گنبہ کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر شیس جس کا وہ فیصلہ کر بھی تھے اب جرہ کی دیواروں کو بھی پاٹی پاٹی تھی سے صرف وہ رہ گئی تھیں جو قبلہ اور مغرب کی طرف تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے باتی دو دیواروں کو بھی پاٹی پاٹی کہ انہ دیا اس جرہ کی طرف پر نالہ دیکھا جو دیوار کے باتھ تک گرا دیا اب جرہ کی طرف پر نالہ دیکھا جو دیوار کی بناء میں تھوڑا ما جل گیا تھا اور تقریباً ایک ہاتھ بھی تھا اس بھری خواجو بہار کہ تی کا پرنالہ تھا پھر پہلے لوگوں نے اپنی بنے والی چکہ کی گئی ہے والی جرہ مبارکہ تی کا پرنالہ تھا پھر پہلے لوگوں نے ایک بنا کہ کو دوبارہ بنایا گیا تو بس ان کا دیا جرہ مبارکہ تی کا پرنالہ تھا پھر پہلے لوگوں نے اس انکھاؤ کر جیت کے لئے بنائے پردے اور دیوار کے مورمیان لگا دیا اور جب تھی کمل ہونے کو تھی تو بیں نے میری خواہ ش نہ تھی کہانے وہیں لگا دیا جائے متول نے جم سے وعدہ بھی کیا اور جب تھی کمل ہونے کو تھی تو بیں جم اور دیوار کے اوپر والے جسے میں لگا دیا ہے وہاں جہاں جم مبارکہ کی ایک تھیں باتی تھیں اور پھرائی دیار کے اوپر والے جسے میں لگا دیا ہے وہاں جہاں جم مبارکہ کی ایشی باتی تھیں اور پھرائی پر انہی اینوں کی مٹی کا دی گئی ہے۔

جب جرہ مبادکہ کی تغییر شروع ہوئی آؤ ان کا ادادہ یہ بنا کہ جرہ شامی کی دیوار کے پیچے والے ستون کومسجد بیں شامل کر دین کیونکہ وہ چنٹ کیا تھا چنانچہ انہوں نے تکونی کعلی جگہ سے دیوار کی چوڑائی میں اسے شامل کر دیا جو مثلث شکل کا تھا۔

جرہ مبارکہ کی دوبارہ تھیر کا کام سرہ شعبان کوشروع ہوا تھا ای ہرکورہ دیوار سے انہوں نے عارت شروع کی اور خربی و بوارت کے بیاد میں انہوں نے جرہ مبارکہ والے پھر لگائے پر انہوں نے سوچا کہ جس گنبہ کو پہند بنانے کا انہوں نے سوچا ہے اس کے لئے مراح بنیاد ہوئی بچاہے کہ اس کا طول عرض سے زیادہ نہ ہونے پائے جبہ جرہ کی انہوں نے سوچا ہے اس کے لئے مراح بنیاد ہوئی بچاہے کہ اس کا طول عرض سے زیادہ نہ ہونے پائے جبہ جرہ کی بنیان جس بہتے بیان کر چے بیں کہ البیائیں ہوا چنا نچے انہوں نے جرہ شریف کے پسرے جے پر جوشرق اور مبارک قدموں کی طرف ملتا تھا گول بنیاد بنائی اور جوشرتی دیوارگا حسہ رہ گیا تھا اسے جرہ کی اندر والی دیوار سے کیا جو اندر اور حصہ اندر سے آئے جو ان دیوار سے کیا جو اندر اور حصہ اندر سے گا اور جو ان دیوار نے طور پر بند کر دیا تھا حتی کہ اندر کی عارت کے کردکوئی ظام نہیں تھا البند شام کی باہر کی طرف مثل اور جرہ کے درمیان قلاء تھا اور کی بائدی گنبد اور مشرقی دیوار کے درمیان بھی قضاء بن گئی اور پر حرف مثل کے بیٹر حصہ پر انہوں نے گئید درکھ دیا اور یہ وہ حصہ ہے جو مبارک سروں کی طرف مثرب سے ملتا ہے۔

تھ حصرات نے ارادہ کیا کہ گنبدکو اینوں سے تنایا جائے جے میں نے نا پیند کیا چنانچے متولی نے بھی اس رائے عمل تیس کیا اور اسے جمر اسود کی قتم کے پھروں سے تیار کیا اور پھر اسے سقیدی کر دی۔ جھے لوگوں نے بتایا اس گنبد کی

(575) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100 - 01) (100

جره مبارکہ کی اندرونی زمین سے گنبد کے اوپر والے سرے تک اوٹھائی (جہال جاند گاڑا گیا تھا) معمول کے بارہ باتھ (۱۸ فٹ) تھی یدوی ہاتھ کے مطابق اٹھارہ ہاتھ اور چوتھائی ہاتھ بنی تھی اور پھر جرہ مبارکد کی زمین سے بھی اس سے تک جس پر مذکورہ گنبدی ایک دیوار بنائی گئ آتھ ہاتھ معمول سے قدرے زائد فاصلہ تھا اور بے فاصلہ پہلے ہاتھ کے لحاظ سے گیارہ ہاتھ بنتا ہے اور گنبد کی مشرقی دیوار کی بلندی قبروں کی اس طرف سے جس پر وہ دیوار بنائی منی معمول کا ایک ہاتھ اور دو تہائی ہاتھ تھی سے بلندی اڑھائی ہاتھ سے چھ زیادہ بنتی ہے اور یوں گنبدی دیوار اور جرہ کی مشرقی دیوار کے درمیان وہی فاصلہ ہو گیا جو دو دیواروں کے درمیان تھا چھر دیوار کی چوڑائی میں ایک خلاء شامل کیا گیا جے مغرب سے تو گنبد کی دیوار گیرتی تھی اور مشرق سے جرو مبارکہ کی دکھائی دینے والی دیوار اور قبلہ کی طرف سے بھی اسے جرہ مبارکہ ہی کی دیوار گھیرتی تھی اور شام کی طرف ایک پردہ تھا جھے گنبد کی دیوار اور مشرق سے جرہ مبارکہ کی دیوار گھیرتی تھی۔اس خلاء کی پیائش جو گنبد کی مجل گولائی کی سطح سے طول میں قبلہ سے شام کی طرف معمولی سات ہاتھ اور ہاتھ کا چھٹا حصہ تھی جو گیارہ باته منى تقى تا بم عرض مين اس كى پيائش مخلف تقى چنا نچه قبله كى طرف معمولى از هائى باته تقى اور شام كى طرف تقريباً عين باتھ رہی گنبدے شام کی طرف والی دیوار تو پہلے گذر چکا کہ انہوں نے اس کے عرض میں اضافہ کیا تھا خلاءے اس کے يجه تك اور اس بهى مخلف چوڑ الى سے بنايا چنانچ مشرق كى طرف والى ويوار مغرب والى سے أوها باتھ زيادہ ب يوند انہوں نے گنبد کے جوڑ کے یعجے سے اس طرف دیواد کی چوڑائی وی طور پر تین ہاتھ رکھی تھی اور دوسری طرف اس و چوڑائی اس سے تقریباً آوھا ہاتھ كم ركى تھى بايں طور كدستون تركور والى جہت ندكورہ كلى جگد ميں اس ويوار ك باتى خصے سے نمایاں ہو گئی اور پھر اس و بوار کے اور انہوں نے جرہ مبارکہ کی ایک و بوار سے بچی ہوئی اینوں سے تھوڑی سی و بوار بنائی یہ اینیں بھر گئے تھیں تاہم ان میں سے بہت سے اکھی کر لی گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اس وبوار کے تقریبا ورسیان میں ایک چھوٹا سا وروازہ رکھا اور جب صرف یمی و بوار رہ گئی تو اس وروازے سے انہوں نے بہت سے محکر اعدر رکھ وتے جنہیں عقیق سے لے کرآئے تھے اور بیمجدی کے ککروں کی جنس تھے وہ اس لئے لائے کہ انہیں وہو کر مبارک قبروں ك اور دال دين من نه ان من سے كى ايك كو بنايا ديا تھا كه بى كريم الله كى قير انور قبلہ والى ويوار سے لى موكى ہ اور جو چھ ہم چرو انور کے سامنے موجود جاندی کے کیل کے بارے میں بتا چکے بین اس سے بیہ بات نگلتی ہے کہ قمر انور کا اول حصد مغربی و بوار سے وی بیائش کے صاب سے تقریباً دو ہاتھ کے فاصلہ پر ہے کیونکہ جب ہم ووثول غربی وادادول کی چوڑائی تکال ویں (اعدر اور باہر والی دیوار) جو کیل اور معرفی ظاہری دیوار کے ابتدائی حصے کے درمیان تلن اتھ كتريب ب يوديواد پائ اتھ ب) توباقى سرانورتك دو باتھ ك قريب فاصلدره جاتا ہے چناني اس مخص في میری اس بات کو بہتر کہا اور جب وہ مبارک قبرول پر کنکر ڈالنے کے لئے اس دروازے میں داخل ہونے لگے تو وہ یمی ان کے ساتھ تھا' انہوں نے کنکریاں وہیں والیں جہاں میں نے کہا تھا اور شروع کرتے وقت انہوں نے وہی صورت سامنے رکھی جو مبارک قبروں کی ہے بینی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه کا سر حضور علی کی کی اور اور اور المالية المالي

حضرت عمرض الله تعالى عنه كا سرحضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه ك كدهول كى پچهلى طرف بے چنانچه دونوں قبروں پر انہوں نے يونبى ككر ڈالے ان ميں ككر ڈالے والا أيك شخص حفى تھا (متولى كا داماد) لبذا اس نے كوبان بنا دى اور يدكام انہوں نے ندكورہ جگه ميں بہت سارا عود اور عنر وغيره كى فتم كى خوشبوكيں سلكانے كے بعد كيا اس مقام باك ميں خوشبو سلكانے كا بدكام عام طوركيا جاتا ہے كسى نے كہا تھا:

" رسول اکرم الله کی خوشبو سے سیم کوخوشبو ملتی ہے ورند ستوری کافور اور تروتازہ عود کی حیثیت ہی کیا ہے؟"

پھر بہت ہے لوگوں نے اس چھوٹے دروازے سے کی کاغذ لکھ کر اندر ڈالے تاکہ نبی کریم علیہ کی شفاصت حاصل ہواور جرہ مبارکہ کی برکت سے حاجتیں پوری ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا اور باتی دیوار کی طرح اسے مضبوط کر دیا اور پھر گنبد شریف اور اس کی تمام دیواروں پر باہر کی طرف سے چونا لگا دیا چنائچہ وہ نہایت خوبھورت ہوگیا اور اس پر پاکیزہ جگہ کا انس و محبت نظر آنے لگا پھر انہوں نے اس کے اوپر کی طرف تانے کا چاند لگا دیا جو دیکھنے والے کوسونا معلوم ہوتا تھا اور وہ پہلی مجد کی جہت کے قریب تھا کیونکہ بیگنبداس کے بیچے تھا اور اس کے بعد انہوں نے باہر کی دیوار کا باتی رہ جانے والا شگاف بند کر دیا۔

اس وقت بی بھی وہاں موجود تھا اور جرہ مبارکہ کے پچھ جھے کی تغییر کے وقت بھی وہیں تھا میں نے بھی برکت حاصل کرنے کے کام بیں باتھ بٹایا تھا اس کے علاوہ بیں نے امن وسلامتی کی وجہ سے کہیں اور حصہ نہیں لیا پھر میں نے اس بابرکت جگہ کے بارے بیں پچھ بچگانہ اشعار کھے جو وسیع کرم فرمانے والے بلند مرتبہ حبیب شفاحت فرمانے والے اور اس مضبوط ٹھکانے والے کی خدمت میں پیش کی جن میں سے پہلا ہے ہے:

''ذرا ان گروں میں تو تھبرؤ بدحرم کے بلند مرتبدلوگوں کے بین اس بمیشدزندہ رہے والی شخصیت کو سلام پیش کروجن کا تعلق اصنم والوں سے ہے۔''

اس کام سے فارخ ہونے اور ظاہری دیوار کے فتم کرنے کی تاریخ ای سال ( ۱۸۸۱ه ) عشوال جعرات تھی انہوں نے اس گنبد کی دیواروں مسجد کی عمارتوں مسجد کی بھونی چھٹیں بنانے اس پائی کا بندوبست کرنے (جو بارشوں کی وجہ سے مسجد کے گرد جمع ہو جاتا تھا کہ سے لئے بہت سا مال خرج کیا اور لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند کام ذکورہ پائی کوسنجالنا تھا چنانچہ اس کا بہت زیادہ فائدہ پنجا اور بیسب بچے سلطانی اشرفی دفتر وں بیل کھا ہوا ہے۔ بیسارا کام متولی جناب مس کی زیر گرانی انجام پایا اور بیسے وہ تصویر جس کے مطابق بیعارت بن مجرہ مبادکہ اور مبادکہ اور مبادکہ اور کی صورت کچے یوں ہے۔

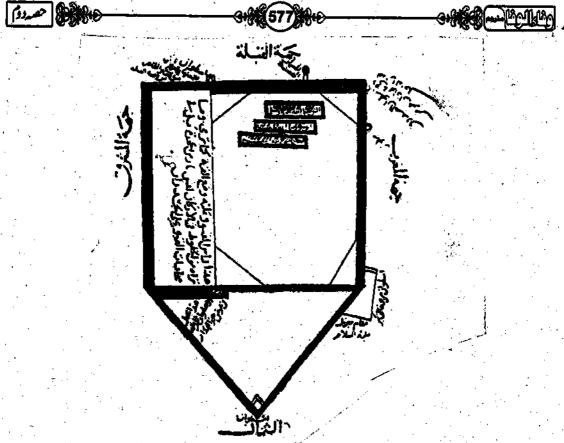

پھر دوسری آتشزدگی کے بعداس دوسرے گنبدگی تغیر کے موقع پر جونیلکول گنبد کی جگہ بنایا گیا مغرب کی طرف مقام جریل کے پاس مجرہ مبارکہ کی ظاہری دیوار کے متصل ایک ستون اور محراب بنائے گئے اور بونمی اس کے مقامل مشرق میں بھی ستون اور محراب بنائے گئے۔

#### فصل نمبر۲۹

# اس عمارت کے بعد ہمارے دور میں آتشز دگی اور اس کے اثرات

اس مضمون کا میں یہاں الحاق کر رہا ہوں اور ساتھ وہ پھھ بھی تکھوں گا جس کا پہلی ضلوں میں اشارہ کر چکا ہوں کے وکد اس وقت میں اپنی اس کتاب کا مسوقہ تیار کر چکا تھا، میں عمرہ کے لئے ماہ رمضان ۸۸۸ھ کی پہلی تاریخ کو مکہ مرمہ چلا گیا تھا کہ اس ووران کے دوستوں کی طرف اس آگ کے بارے میں گئی خط آئے اور پھر جس نے بیر موقع آتھوں ہے دیکھا تھا اس نے بھی سامنے بیٹے کر بتایا کہ بی عظیم اور پر بیٹان کن واقعہ گذر گیا ہے کہ رمضان شریف کی تیرہ تاریخ کو

- OPPER PROPER

رات کے اوّل تہائی حصد کے آخر میں مجد نبوی شریف آگ کی لیبٹ میں آگئ تھی۔

ہوا یول کہ اذان پڑھنے والوں کے رئیس اور صدر المدرسین شی شی الدین مجر بن خطیب اس وقت منارہ رئیس (مشرق میں) میں کلمہ شریف کا ذکر کر رہے سے دوسرے مؤذن اپنے اپنے مناروں پر چڑھ پچے سے کہ اچا تک گھٹا کیں چھا گئیں اور آسانی بجلی اس دھاکے سے کڑی جس سے سوئے ہوئے بیدار ہو گئے ایک انگارا ساگرا جس سے منارہ کا چھا گئیں اور آسانی بجلی اس دھاکے سے کڑی جس سے سوئے ہوئے بیدار ہو گئے ایک انگارا ساگرا جس سے منارہ کا چھا اور مجد میں جا گرا اس سے آگ کے شعلے نکل رہے سے پھر منارہ کا سرا پھٹ گیا وہ رئیس بے ہوش کر فورا وصال کر گئے دوسرے مناروں والوں نے انہیں آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا ان میں سے ایک نے پید چلایا تو فوت ہو پھے سے آسانی بجلی کڑک کے بعد مجد کی اوپر والی جھت منارہ رئیسیہ اور ججرہ مقدسہ والے گئیہ کے درمیان گری اور دعال جینا شگاف ڈال دیا آگ اس پر اور پھل جھت پر لگ گئ خادموں نے روزانہ کے وقت سے پہلے ہی وروازے کھول دی کہ مجد میں آگ لگ بچی ہے۔

سین کر امیر مدید اور اس کے گھر والے مجد میں آگئ کچو لوگ آگ بجھانے کے لئے پانی لے کر اوپر پڑھ گئے۔ آگ کے شعلے تیزی سے دونوں چھوں پر بھڑک رہے تھے انہوں نے شال اور مغربی صول کو اپنی لیب میں لے لیا تھا' لوگ آگ بجھانے سے عابز آگئے جب بھی ارادہ کرتے' شعلے اور تیز ہو جاتے چنا نچرسوچا کہ اسے کا شخ کے لئے سامنے والے حجیت کے جھے کو گرا دیا جائے لیکن آگ فوراً وہاں پہنے گئ اور پوری مجد میں زبردست اندھرا چھا گیا' بہت ساخ والے حجیت نے جھے کو گرا دیا جائے لیکن آگ فوراً وہاں پہنے گئے میں کامیاب ہو گئے۔ پھے اور لوگ مجد کی حجیت سے شال کی طرف بھائے پان والے ڈولوں کی رسیوں کے ذریعے مجد کے باہر پانی پلانے کی جگہوں اور گھروں میں اُز فیص سے شال کی طرف بھائے پان والے ڈولوں کی رسیوں کے ذریعے مجد کے باہر پانی پلانے کی جگہوں اور گھروں میں اُز فیکے اور مجد کے دروازوں کے درمیان آگ گئی۔ ان لوگوں میں نے مجد کے صور کے دروازوں کے درمیان آگ گئی۔ ان لوگوں میں مذر المدرسین مشی میں الدین محد بن مسین عوتی بھی جھے۔ وہ چند دن کے بعد فوت ہو گئے کیؤنکہ وہوئی کی وجہ سے آئیں سانس مشکل سے آتا تھا اور بخار کی شکایت تو پہلے بی سے تھی۔

فادموں میں سے زین شد نائب فازن دار الحرم بھی فوت ہو گئے گھ لوگ جلے ہوئے بلے کے نیچ دب کر فوت ہو گئے کے نیو اور سوڈان کے رہنے دایادہ سے اس کی وجہ سے فوت ہونے والے کل افراد دس سے پھی زیادہ سے اور جو بی رہنے ان کا بی جانا جمران کن تھا کیونکہ آگ آئی نظیم تھی کہ آگ کا گہرا دریا معلوم ہوتی تھی ہر طرف جی و پکارتھی اور نبانیں منہ کو آ ربی تھیں۔ اس کے شعلے دور بی سے اثر کرتے سے حتی کہ مجد میں موجود مجود کے درخوں پر بھی اثر کیا اور نبانیں منہ کو آ ربی تھیں مارہ رہیں۔ پر جا اٹھا تو وہ بھی جل گیا آگ نے رکیس میں الدین جمد رحمہ اللہ تعالی کے کیڑوں کو جالیا تو وہ فوت ہونے کے بعد جل گئے۔

آگ بوے بوے شطے برسا رہی تھی اور وہ شعلے معجد کے قریبی گھروں پر بھی کر رہے تھے لیکن نقصان نہیں

کرتے تھے ایک شعلہ سامان پر بھی گرائیکن وہ سامان جل نہ سکا پھر معجد کی جھت کے بیچے سے کتابول کے بعض ذخیرے الا کرمسجد کے صحن میں رکھے گئے اگ کے شعلے وہاں بھی پہنچے اور آئیس جلا دیا۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے مرغانی جیسے سفید رنگ کے پرندے دیکھے جوآگ کے گردگھوم رہے تھے جیسے وہ لوگوں کے گھروں سے شعلوں کو روک رہے ہوں۔

پر امیر مدید شریف السید الشریف زین الدین فیصل جمازی نے بنایا کدایک کی گوعر بی مخض نے ۱۲ رمضان کی رات کوخواب دیکھی کہ آسان میں ٹڈیاں بھری ہوئی ہیں ان کے پیچے آگ گی ہوئی ہے کداتنے میں ٹی کریم اللہ آگ کی کوخواب دیکھی کہ آسان میں ٹریاں بھری ہوئی ہے کہ است میں کریم اللہ آگ گئی ہوئی ہے کہ است میں کریم اللہ آگ گئی ہوئی ہے کہ است میں کہ میں اسے اپنی اُمت سے روک رہا ہوں۔اللہ تعالیٰ آپ کو اُمت کی طرف سے بہترین جزاء عطافر مائے۔

یہ تنی اہل مدید کو ملنے والی عظیم دہشت اور جرت جس میں انہوں نے اس آگ کو ہولنا کی دیکھی اور جمیا تک مظرد یکھا اور جمیا تک مظرد یکھا اور جمیا تک مظرف منظر دیکھا کو کو اس نظل گئے کہ ایک معظم دیکھا کو کا مسلم کے اور کچھا اس دروازے سے نکل گئے جو مصلے کی طرف تھا وہ خیال کر رہے تھے کہ آگ۔ والے باب مدینہ سے نکل گئے اور کچھا اس دروازے سے نکل گئے جو مصلے کی طرف تھا وہ خیال کر رہے تھے کہ آگ۔ انہیں اپنی لیبٹ میں لے لے گی۔

حضرت منس عثانی رحمہ اللہ کتے ہیں کہ پورے مدینہ میں ہر طرف رونے اور چلانے کی آوازیں آری تھیں اور لوگ گوگڑا کر دُھا کیں کر رہے تھے۔وہ کہتے ہیں کہ اس آگ کا معالمہ بجیب تھا' سی چیز دیکھی ہوئی کے برابر نہیں ہوتی 'پوری مجد تنور بن گئی تھی آن کی آن بیں آگ نے مجد کی جہت کو گھیر لیا' دروازے' کتابوں کے صندوق' وغیرہ سب جل کر را کھ ہو گئے صف وہ فئے گیا جو جلد نکال لیا تھا لیکن وہ بہت تھوڑا تھا' مجد کے حمن والا گنبر بھی جلنے سے فا گیا۔ پہلی آلٹر دگی ہیں بھی تھی جہاں ہیں رہتا تھا' یہ کر مجد کر ایس بھی تھی بھی اس کے جلنے کی اطلاع دی گئی ای میں یہ اصل کتاب بھی تھی' علاوہ ازیں اور نفیس تھی کر مصور کے آخر ہیں تھا' بھے اس کے جلنے کی اطلاع دی گئی ای میں یہ اصل کتاب بھی تھی' علاوہ ازیں اور نفیس تھی کر میں بھی تھیں' یہ کوئی تین سوجلد پی تھی' اللہ تعالیٰ نے احمان فرمایا اور جس نے سرتنام فم کر دیا اور اسے محسوں بھی نہ کیا' ان کتابوں سے زیادہ بھے مدینہ سے تعلق اچھا گئت ہے اور پھر یہ بھی اس کا احمان ہے کہ بیل اس وقت اس کے بولناک موقع پر موجود نہ تھا کیونکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب بیس جرم مکہ ہیں بھی تھا وہ سب جس کی وجہ سے بھے ہولناک موقع پر موجود نہ تھا کیونکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب بیس جرم مکہ ہیں بھی چیا تھا والائکہ رمضان ہیں جس کی وجہ سے بھے میں بین بھی اور بیتا تھا اور یہ قا وہ سب جس کی وجہ سے بھے اس پریشانی سے نہات مل گئی۔

جب جرہ مبارکہ کے برابر والی اوپر کی جیت پر شطے بحر کے تو گنبد سے سکہ پھل گیا اس کی کلڑیاں جل گئیں اوپر چیت کے برابر والا نچلا حصہ بھی جل گیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی لگوائی وہ جائی بھی جل گئی جس کے اوپر غلاف تھا اور نہ معلوم کتنا کچھ نچلے گنبد پر آگرا جس کی ٹی تقیر کا بیان گذر چکا ہے۔ من ہوئی تو لوگوں نے گنبد پر گرے ملے سے

آگ بجھانا شروع کی اور دن جر بجھاتے رہے چنانچ گنبدشریف سمجے سلامت رہا حالانکہ اس میں پھو وہ سفیہ پھر بھی لگا ہوا
تھا جُوآ گ کو بہت جلد پکڑ لیتا ہے۔ یہ بی کر بھی اللہ کا عظیم مجردہ تھا کیونکہ مجد کے بہت سے ستون سکہ پھل جانے سے گر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے یہ سیاہ سکے ہوئے تھے اس کے باوجود یوں ٹوٹے بھیسے چونے کے پھر ہوتے
بیں۔ان کی تعداد ایک سوبیں سے پھی زیادہ تھی اور جو بی گئے تھے ان پرآگ کا اثر واضح دکھائی ویتا تھا نیز وہ ستون بھی
سلامت رہے جو جرہ مبارکہ کے ساتھ متعمل تھے۔اللہ بی نے جرہ مبارکہ محفوظ رکھا جس پر وہ لائن جدو شاہ ہے اور پھر وہ
مقصورہ جل گیا جو جرہ مبارکہ کے گرد تھا نیز منبر بھی جل گیا اور ریاض الجنہ میں رکھا صندوق بھی جل گیا جو مصلی کے
مقصورہ جل گیا جو جرہ مبارکہ کے گرد تھا نیز منبر بھی جل گیا ،مجد کے اکثر ستون گر گئے ،جو بچ دے وہ بھی گرنے کے قریب
سامنے تھا 'ساتھ بی اس کے اوپر والا حصہ بھی جل گیا ' پھر انہیں خطرہ تھا کہ پھھ اور بھی گر جائے گا لہذا انہوں نے باتی میں سے تہائی
حصہ گرا دیا۔

اس کے بعد انہوں نے سلطان مصر ہمارے آقا الاشرف شاہ حرین قابنہائی کو ۱۲ رمضان کے دن اطلاع ہمیں اور تا تب گران کی رائے بیتی کہ مجد کے سٹوروں کے دروازے بند کر دینے جائیں اور وہ سٹور بھی بند کر دیا جائے جس میں چراغ جلانے کا خیل رکھا تھا۔ ان کی رائے بیتی سلطان کے احکام وی پخت تک ملبداس طرح رہنے دیا جائے کیونکہ اسے مثانے میں لوگوں کو ضرر وی پخت کا اندیشر تھا۔ سب کی رائے بیتی کہ مجد کا انگا حصہ صاف کر دیا جائے اور جرہ مبارکہ کے مذاخوں کو ضرر وی پخت کیونکہ قتد بلوں کے گرفا فیا اندیشر تھا حالاتکہ وہ ملب تھوڑا ساتھا انہوں نے اس کے گردا فیوں ادر گرد کا حصہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ قتد بلوں کے گرفا کا اندیشر تھا حالاتکہ وہ ملب تھوڑا ساتھا انہوں نے اس کے گردا فیوں کا پردہ لگا دیا۔ مجد کے ایکے جھے کا ملبہ انہوں نے باب الرحمہ کے آخر میں لا رکھا۔ اس کام میں امیر شہر تا تا ہوں اشراف لوگوں عورتوں اور بچوں سمیت بے شار لوگوں نے رضا کارانہ طور پر حصہ لیا صرف وہ خواتین اس میں حصہ لینے سے رہ گئیں جو سخت پردہ دارتھیں۔

پھر پہلے منبر کی جگہ پر انہوں نے اینٹوں سے منبر بنا دیا اور ای وقت سے مصلائے بہوی کے سامنے نمازیں پر صنا شروع کر دیں باب جریل کے علاوہ مجد میں داخل ہونے کے لئے چھوٹے دروازے نگا دیے کہ لوگ معجد میں داخل ہوئے سے لئے چھوٹے دروازے نگا دیے کہ لوگ معجد میں سائے کا داخل ہوئیں ان کے علاوہ باتی سب دروازے بند کر دیئ خادموں نے منجد میں خیے گاڑ دیے کیونکہ معجد میں سائے کا انظام نہ تھا' پھھ اہل خیر نے اپنی طرف سے کی قدیلیں جلانے کا انظام کر دیا حالاتکہ سٹور میں کائی تیل موجود تھا البت اسے نکالنا مشکل تھا کیونکہ اسے بند کر دیا گیا تھا' جرہ مبارکہ کے گرد اور چیزہ انور کے سامنے جہاں زائرین کھڑے ہوئے سے خواں ریکھنے والے فیص نے بتایا کہ اس مقام شریف سے وقفے وقفے کے بعد دھواں دکھائی دیتا تھا۔

پھرشوال کے دوران قاضی مالکیہ حصرت مس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالی نے خواب دیمی کہ انہیں کوئی کہدرہا ہے ججرہ مبارکہ سے آگ بجما وولین اس مقام سے جہاں سے اس کے اردگرد انہوں نے صفائی کرتا چھوڑ دی تھی

انہوں نے تلاش کی تو آٹھ جگہوں پرآگ موجودتھی البذا اسے بچھا دیا پھر انہوں نے سوچا کہ جب تک ملب صاف نہیں کیا جائے گا' آگ کی بنیاد یونی موجود رہے گی چنانچہ انہوں نے اسے صاف کرنے کا تبید کر لیا حالانکہ ٹائب ناظر کھل طور پر خاموش تھے۔ بر خاموش تھے۔

اس کام کے لئے انہوں نے قابلی مجروسہ فادموں فقباء اور فقراء کومقرر کردیا ، بہتر تھا کہ اس کام کو اولیت دیتے لیکن کیا کیا جائے کہ ہرکام کے لئے روکاوٹ ہوتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں کیا کرنے والا ہے اور جب انہوں نے صفائی کی تو سر انور کی طرف رکھے جانے والے صندوق ' فلاف کا ایک پہلو اور کھے چھو نے سطح سلامت سے کوئکہ ان پر ملبہ گر گیا تھا اور وہ فقر ملیں بھی ملی گئیں جن کی وجہ سے اس مقام کی صفائی سے ور لگتا تھا چر جرہ مقدسہ کے گردا گرد متصورہ شریف کی جگہ اینوں سے دیوار کر دی ' اس میں جالیاں لگا دین سوراخ رکھ وئے اور درواز سے مقدسہ کے گردا گرد متصورہ شریف کی جگہ اینوں سے دیوار کر دی ' اس میں جالیاں لگا دین سوراخ رکھ وئے اور درواز سے لگا دیے ہو جو تھی این مالانکہ خزانے میں کافی رقم موجود تھی پھر اس عورت وغیرہ نے جمرہ مبارکہ کے لئے مفید کپڑے کا قلاف بھی پیش کیا جو اس پر وال دیا گیا۔

ای واقعہ میں اہلی بھیرت کے لئے ایک سبق موجود تھا کہ وہ ایک عظیم کام کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے چنا نچہ اس نے اس کے لئے حضور ہوں ایک حضور ہیں اور یہ بات فابت شدہ ہے کہ اُمت کے سارے اعمال آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور جب ہمارے برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس آگ کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے جو پیش ہوتی ہے تو اے اس کا تھم ماتا ہے۔اس واقعہ کے بعد میں ہمیشہ خوفزوہ رہا کیونکہ پوری تھیجت حاصل نہیں کرسکا اس بارے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَ مَا نُرْمِلُ بِالْأَيْلِ إِلَّا تَعْوِيْفًا ٥ (سورة الاسراء: ٥٩)
" اور بم الى نشائيال نيس بيجية مر وران كو" .

نيز فرمايا:

دْلِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِهَادَةً يَعِمَادِ فَاتَّقُونِ ٥ (سورة زمر:١١)

"اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندول کو اسے میرے بندواتم مجھ سے ڈرو۔"

گویا زبان خداوندی آواز دیتی ہے کہ دیکھ کر اور سن کرجمی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا رکتے اور بازئیں آتے ہو؟ اس عظیم مقام کونہیں دیکھتے ہوا سے عظیم تعلق حاصل ہے بدا مرتبہ و مقام رکھتا ہے جب تم گنا بگار لوگوں کے گناہ یہاں ویجنے اور تم جیسے غافل لوگوں کی میلیدی پہنچتی ہے تو میں نے آسان سے آگ کا دریا اتار دینا ہوتا ہے کہ اسے یہاں سے صاف کر دے اور تمہیں گناہوں پر برقرار رہنے سے ڈرائے تم جانوں پر بوجھ والے کام نہ کرہ تمہاری نظرین اللہ کی عام قدرت کا ملاحظہ کریں تمہیں پہلے سے عرت کا سبق دیا جائے اور اس سے قبل ہی تم اپنے کئے پر افسوس کرو اور جو اس ڈرائے کے باوجود نہیں رکتا اور اس عظیم آگ کی روشن سے ہدایت حاصل نہیں کرتا تو اسے دیکھنا

# المادة ال

چاہے کہ قدیم آگ کے بعد میں نے کیا کیا چراسے قور کرنا چاہیے کہ اس درد ناک عذاب کے مقابلے میں تمہاری کزوری کی قدر ہے؟

#### مكذمين سيلاب

یہ جیب بات تھی کہ ابھی یہ ملبہ اُٹھا کر مجد کی پچھی طرف ڈالا بھی نہیں گیا تھا کہ ہر طرف سے حاجی لوگ زیارت کے لئے آ گئے اور انہوں نے بھی یہ بڑاسبق آموز موقع دکھے لیا انہوں نے اپنی آکھوں سے ملبے کے بع ٹیلے دکھے لئے اور پھراس سے اگلے سال ذوالقعدہ ہیں کہ ابھی حاجی ملہ میں داخل بھی نہ ہوئے شخے کہ اللہ تعالی نے مکہ میں طغیم سیلاب بھیجا جس نے دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ بحر دیا ابواب کعبہ سے اوپر ہوگیا اور کعبہ کے اندرداخل ہوگیا اور قد انسانی سے بھی اوپر آگیا بہت سے گھر گرا دیے 'کہتے ہیں کہ یہ ایک ہزار سے بھی زیادہ شخے اور اس کی وجہ سے اس قدر انسانی سے بھی اوپر آگیا بہت سے گھر گرا دیے 'کہتے ہیں کہ یہ ایک ہزار سے بھی زیادہ شخے اور اس کی وجہ سے اس قدر مالی و جانی نقصان ہوا جے صرف اللہ بی جان ہوں نے مجد کی صفائی کے بعد دیکھا کہ صرف اس مجد کے ملبہ کے مالی و جانی نقصان ہوا جے صرف اللہ بی جانتی ہوں سے زیادہ شخے ۔اس سے قبل میں نے دور جاہیت و اسلام میں اتنا نے اس کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے شخ کچھ سو سے زیادہ شخے ۔اس سے قبل میں نے دور جاہیت و اسلام میں اتنا فردست سیلاب لکھا نہیں دیکھا۔

انہوں نے ملب اُٹھانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ بیاجیوں کے آنے سے پہلے اُٹھایا نہیں جا سکے گا' مجدحرام میں شیلے بن چکے سے استے گا مردع ہو گئے اور ان سب نے آئھوں سے بیاں دیکھا۔وہ ذات کتی پاکیزہ ہے میلے بن چکے سے اس کے بارے میں اس سے سوال کرنا ممکن نہیں البتہ باتی ساری مخلوق سے وہ خودسوال کرسکتا ہے۔

# سیلاب مکه پر اہلِ رودس نصرانیوں کی خوشی

جب اس سیلاب کی اطلاع نصاری کے شہر ردوں میں پنجی تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے خوبصورت کیڑے وغیرہ پہنے اور نا قوس بجائے۔ ابھی یہ ون گذرا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی نے عظیم زلز لے بھیج دیے جس سے ان کے شہر کی فصیل گرمی ' گرجا تباہ ہوا اور بہت سارے مکان برباد ہو گئے اس کے علاوہ بے شار لوگ ہلاک ہو گئے زلز لے کی ون شک چلتے رہے۔ جھے ان کے بارے میں اسکندریہ سے آنے والے سے لوگوں کے خطوں سے پند چلا انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ اطلاع ان لوگوں نے دی جو سوار ہو کر ردوں سے آئے تھے وہ اس وقت وہاں سے لکھے کہ زلز لے مسلسل جاری شمے۔ وہ لوگ زندہ فی جانے والوں کو شہر سے باہر پہنچا کر لوگوں کو ملب کے بیچے سے نکال رہے تھے۔ آپ لوگ ان منجوات نبویہ کو بخو بی دیکھ سے جس نہ الی نشانیاں تھیں۔

سلطانِ مصر کوآتشز دگی کی اطلاع پینچی

جب پیغام کے جانے والا محض مصر پہنچا اور شاہ مصر کو اطلاع ہوئی تو اسے بیخبر نا گوار گذری چنانچہ فوری طور پر

والماليات الماليات ال

اس نے صفائی کرنے کے ادکام جاری کئے۔اس نے دیکھا کہ اگر اللہ اس کی تغییر کا اے اہل بنا دے تو یہ بڑا عظیم کام ہو

گا اور ناموری کا باعث ہوگا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لئے آیک عزت ہوگی ہے اس کے اعمالنا ہے جس درج ہوجائے
گی جس سے اسے فائدہ پہنچ گا چنا نچ اس نے اس کام جس بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے آیک افسرسفق امیرسفر جمائی کومو
سے زیادہ لوگ دے کر بھیجا جن بیں معمار بڑھی اس کی چلانے والے تیل کا استعال کرنے والے پھر گھڑنے والے اور مرمر لگانے والے لوگ شامل سے بہتر سے زیادہ گھڑے والے اور اونٹ میں اور اونٹ میں اور اونٹ اس کے ساتھ اپ بھائی اشرفی شجاعی شاہین اور امیر قاسم فقیہ شخ حرم ہیں بڑار دینار لے کر پہنچ سلطان نے طور بھیجے۔ان کے ساتھ اپ بھائی اشرفی شجاعی شاہین اور امیر قاسم فقیہ شخ حرم ہیں بڑار دینار لے کر پہنچ سلطان نے طور افوا النہ العالی اللہ بن بن زمن کو رہنے الاقل کے دوران بھیجا اان کے ہمراہ دوسو اونٹ آیک سوگھ ھے اور تین سو سے اور تیکن سو سے زائد پہلے والے اور دیگر کاریگر بھیج اور زائد بہلے والے اور دیگر کاریگر بھیج اور شاہد والے والے اور دیگر کاریگر بھیج اور شاہد والے والے اور دیگر کاریگر بھیج اور نار دونے ہونی ہو چنا نچ انہوں نے ویک کوشن سے کام شروع کر دیا۔

مزائد پہلے والے کاریگر بھیج جن بیں ہو جو اُٹ ان نے خشکی اور بحری راستوں کے در لیے سامان بھیجنا جاری رکھا شاہد بونے سے پہلے آئیس کے جسز خرج دیا اس نے خشکی اور بحری راستوں کے در لیے سامان بھیجنا جاری رکھا شاہد بونے سو کہ بونی ہو چنا نچ انہوں نے بوری کوشن سے کام شروع کر دیا۔

سب سے پہلے انہوں نے منارہ رہیبہ گرایا جے آگ سے نقصان پہنچا تھا اور بنیادوں تک کھو ویا پھر مبحد کی دیوار کو باب السلام کے نزدیک ستون سے قبلہ کی دیوار کے آخر تک گرا دیا اور ساتھ ہی اس سے متصل مشرقی دیوار باب جریل تک گرا دی اور وہ دیوار بھی گرا دی جو مغرب میں منارہ سے شروع ہو کر باب الرحمة تک جاتی تھی۔ منارہ رہیبہ نے جریل تک گرا دی اور مورک نہ کورہ دیوار بنا دی مجد کے عرض میں تھوڑا سا اضافہ کیا اور محراب عثانی کو وسیع کر دیا مجد کے اسلام سے بیا اور محراب عثانی کو وسیع کر دیا مجد کے اسلام سے بیا فرورہ دیوار بنا دی مجد کے عرض میں تھوڑا سا اضافہ کیا اور محراب عثانی کو وسیع کر دیا موجد کے اسلام سے بیلے فدکورہ ستون مورک مجب سے بول ملے ہوئے تھے جیسے مشرق ومغرب اور شام کے بقیہ حسد دال دی تھی استون کو دوسرے ملا کر محراب عثانی کے اور ستونوں کے سرول پر گنبہ بنایا تا کہ اس گنبہ کو مضبوط کیا جا اور محراب عثانی کے دوسرے ملا کر محراب عثانی کے اور ستونوں کے سرول پر گنبہ بنایا تا کہ اس گنبہ کو مضبوط کیا جا اور محراب عثانی کے درمیان واقع تھا بھر ججرہ مبار کہ کے عین اوپر اس کے گروا گروظیم گنبہ بنایا جو مجد کی زمین پر بنے ستونوں اور اینوں سے بنی برجیوں پر رکھا گیا ہیا اور وہاں ہم نے بیان کر دیا تھا کہ بچھ ستون بنانے کی وجہ ستونوں کے سرول پر تھا جیسے ستا تیسویں فصل میں آپکا اور وہاں ہم نے بیان کر دیا تھا کہ بچھ ستون بنانے کی وجہ سے ستونوں کے سرول پر تھا جیسے ستا تیسویں فصل میں آپکا اور وہاں ہم نے بیان کر دیا تھا کہ بچھ ستون بنانے کی وجہ سرخور سے بی بیل ہوگی تھی چنانچہ انہوں نے مجر کی مشرتی و بوار کی چوڑائی جتنا باہر نکال دیا لیکن باب جریل کو وہیں باتی مجد بیں تگی پیدا ہوگی تھی چنانچہ انہوں نے مجر کی مشرتی و بوار کی چوڑائی جتنا باہر نکال دیا لیکن باب جریل کو وہیں باتی مجد بیں تکی بیدا ہوگی تھی جنانچہ انہوں نے مجر کی مشرتی و بوار کی چوڑائی جتنا باہر نکال دیا لیکن باب جریل کو وہیں باتی مجدیں۔

پر جرہ مبارکہ کی مثلث کی جانب میں ایک اور ستون بنایا تاکہ وہ بنیاد مضبوط ہو سکے جس پراس طرف گنیدر کھا تھا۔ اس گنبد کے لئے انہوں نے گری بنیاد کھو دی جس کی وجہ سے وہ قبر نظر آنے گئی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ المالية المالي

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے چر دوستون اور برجیاں ان دوستونوں کی جانب زیادہ کر دیں جو چرہ افیر کے سامنے موجود ہیں اسلیط میں انہوں نے چرہ انور کے سامنے والی جگہ کی تھی کی پرواہ نہیں کی جو مقصورہ وغیرہ میں ہوئی تھی کے ونکہ آئیں گنبد کر جانے کی فکر وامنکیر تھی اور جب انہوں نے منارہ رہیبے گرایا تو اس میں ایک سٹور سا بنا دیکھنا جس میں پہلے لوگوں نے پہلی آتشردگی کے بعد قرآن کریم کے بطے ہوئے کا غذر کھ دیے تھے اور اوپر سے اسے بند کر دیا تھا چنا نچہ یہ کافذ وغیرہ لے کر انہوں نے اس گنبد کے اوپر وہاں رکھ دیے جہاں گنبد متم ہوا تھا اس وجہ سے وہاں شکاف بنتا شروع ہو گیا تھا لہذا ان سے کہا گیا کہ بیشگاف ان کا فذوں ہی کی وجہ سے پڑا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

مروع ہو گیا تھا لہذا ان سے کہا گیا کہ بیشگاف ان کا فذوں ہی کی وجہ سے پڑا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

مروع ہو گیا تھا لہذا ان سے کہا گیا کہ بیشگاف ان کا فذوں ہی کی وجہ سے پڑا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

مروع ہو گیا تھا لہذا ان سے کہا گیا کہ بیشگاف کی تعمید تھا ہوں جسکا ہوا ہا تھی ہوتا اللہ کے خوف

بیان کرانہوں نے وہ اوراق وہاں سے نکال لئے۔اس فیصلہ سے میں بہت جیران ہوا۔

ایک اور مجیب بات بیہوئی کہ میں نے تغیر شروع ہونے سے قبل اپنی والدہ اور اال وعیال کے پاس مصر جانے كا يخت اراده كراليا تقا للذاهل ان موقعول يرموجود ندتها الله في ميرى قسمت مين والده اور الل سے ملنا لكها تها مير آنے کے دس راتوں بعد والدہ فوت ہو گئیں میں سولدسال سے اپنی بیوی سے ندل سکا پھر اللہ نے احسان فرمایا اور میں مدینہ میں واپس آیا ، مجھے جلی کتابوں کی جگه ضروری کتابوں کی ضرورت تھی۔آ کر میں نے دیکھا تو وہ گنبد اور معجد کا الگا حصد تغیر کر چے تے اور مشرق سے شام کی جانب تک انہوں نے گند کی گڑیاں لگا دی تھیں جہت کی جگہ انہوں نے چبوترہ سا بنا دیا تھا نیز مجرہ مبارکہ اور قبلہ والی دیوار کے درمیان بلکا سا گنبد بنا دیا تھا اور اس کے گرد تین اور بنائے تھے جنہیں "مجارید" کہتے تھے ان گنبدول کی محرابول اور سے منارہ رئیسید کے درمیان انہوں نے ہوا اور روشی کے لئے روش وان بنا لئے عظ اس منارہ کا وروازہ مغرب کی طرف تھا جے انہوں نے شام کی طرف منتقل کر دیا اور پھر اس کے سامنے زمین پر جارسیرصیاں بنا دیں نیز اس کی ایک جانب سامان رکھنے کی جگہ (خزاند) بنا دیا پھر پہلے دروازے والی جگہ میں ایک اسی جگہ بنا وی جہاں خطیب خطبہ جمعہ دینے سے پہلے بیٹھ سکے۔وہ وہاں خالی وقت میں بیٹھتے بھر باب السلام کی طرف اندر کی جانب انہوں نے دو تے بنائے۔ یہ دروازہ انہوں نے سفید و سیاہ مرمر سے بنایا تھا اور بہت سجایا ہوا تھا دوسرے تے بھی ایسے بی سے مجد کے اسکے صے کی زمین نیجی کر دی اور وہ مصلی شریف کی جگہ کے برابر ہوگئ اس کے لئے انہوں نے وہاں رکھے صندوق کی جگہ محراب بنا دیا اور اسے مرمر سے خوبصورت بنایا ای طرح محراب عثانی کو بھی خوبصورت كرديا مجره مباركه اوراس ك اروكرد پر مرمر لكا ديا اور قبله والى ديوار پر بھى مرمر لكايا وه ممارت دوركر دى جي ال مدیند نے مقصورہ کی جگہ پر بتایا تھا جس نے جمرہ مبارکہ کو گھیرا ہوا تھا اور قبلہ کی طرف تبدیلی کرتے ہوئے تانے کی بالیاں نگا دیں اور اس کی اوپر والی جگه پر تانے کی بنی ہوئی جالی نگا دی پھر جرہ کے باتی صفے پرشام کی طرف لوہے کی

### والمالية المالية المال

گیرمتولی نے سرائے بنائی جے 'حصن عثیق' کہتے تھے اور اس کی شامی جانب مدرسہ جو بانیہ اور مکان بنایا جے 'وار الفہاک' کہتے تھے (بیسب کھے باب الرحمہ اور باب السلام کے درمیانی جے بیس بنایا گیا) بیاس و بوار کے گرانے کے وقت بنایا گیا۔اس و بوار بیس تین حصوں کے اندر جالیاں لگانے کے لئے کشادہ جگہ چھوڑی' بیر کشادگی تین مقامات پر چھوڑی گئی کیونکہ تیسری کشادگی باب السلام بیں وافل ہونے والے کی وائیں طرف تھی اور اس جگہ تی جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عند کے گھر کا چھوٹا وروازہ تھا' اسے انہوں نے مسجد کی طرف بطور وروازہ بنایا اور بوئی وو ان کشادگیوں کی جگہ باب السلام کے درمیان انہوں نے مسجد کی طرف وو دروازے لگائے بیہ تین وروازے صرف مسجد کی طرف تھے نہ کہ مدرسہ کی طرف جو متورت ابوبکر کے خوجہ سے تیسری تھی اگل دی جو صرف مدرسے کی طرف وروازہ رکھا اور ان کشادگیوں کے اور والے طبقہ بیس تا ہے کی جائی لگا دی جو صرف روثن کے لئے تھی۔

جب متولی نے مسجد کے قبلہ والی و بوار میں جالیاں لگانے کا ارادہ کیا تھا تو اس طرف انہیں منتقل کرنے سے پہلے اوگوں نے ان پر اعتراض کر دیا تھا اور بات بردھ کی تھی چنانچہ متولی نے سلطان کو لکھا اور علاء معرسے اس بارے میں فتوی مان کا تھا چنانچہ بہت سے علاء نے انہیں اس طرف منتقل کرنے کا فتوی دیا تھا تو اس نے اسے مان لیا تھا اور جو قرآن

(586) (100 C) (100 C)

وغیرہ ضائع ہو گئے تھے ان کی جگہ اور دیدئے اور ان میں سے پچھ میرے ہاتھ بھیج تھے چنانچہ میں نے بہت سے قرآن درست کر لئے پھر اس نے ضرورت کا سامان بھیج کا وعدہ کیا اور توفیق ہونے پر امیر کیر افزی کے پاس بھیجا جومبحد کے مگران اور خدام مسجد کے بھی حصر اور اہل علم حضرات سے محبت رکھتے تھے قرآن کی تلاوت سے عشق تھا' اس سلسلے میں ان جیسا کوئی شخص نہ دیکھا گیا' وہ قرآنوں کی حفاظت خود کرتے یا خادموں سے کراتے' پھر چھوٹی کرسیاں بنوائیس جن پر ریاض الجنہ میں قرآن رکھے جاتے اور دن کی نمازوں میں وہ خود پڑھتے اور دوسرے لوگ بھی پڑھا کرتے اس طرح وہ بہت مفیدر ہیں۔

جب مسجد تغیر کے آخری مرحلے میں پنجی تو انہوں نے مرائے اور مدرسہ بنانے کی طرف توجہ دی اور ان دونوں کی ایک جانب ایک منارہ کی بنیادر کی جو باب الرحمہ کے ساتھ ملتا تھا پھر اس دھن فتین 'نامی سرائے کے علاوہ ایک اور سرائے تغیر کرنا شروع کی نیز اس سرائے کے سامنے ایک جام بنایا جس کی زمین انہوں نے باب السلام پر موجود وضو فانے کے گران سے اجرت پر لی پھر مسافر فانے "نوز پکی اور کھانا پکانے کی جگہ (مطبخ) نغیر کرنا شروع کی سلطان نے بخرے سو واپس آ کر مکان خرید نے شروع کے اور انہیں وقف کر دیا تاکہ اس کی آمدن مدینہ شریف پرخرج ہواور اہلی مدینہ سی بانی جائے اور پھر اس سے دستر خوان کا انظام کیا جائے جسے حضرت فلیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس مقصد کے لئے سل بانی جائے اور پھر اس سے دستر خوان کا انظام کیا جائے جسے حضرت فلیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس مقصد کے لئے اس نے ساتھ بڑار دینار دیے جسے جم نے تینتیویں فسل میں ذکر کیا چنانچہ یہ مکان انہوں نے اس لئے خریدے یہ ایسا کام تھا جے اس سے قبل کوئی نہ کر سکا۔ اس سے پہلے عرصہ سے مدینہ منورہ میں کوئی جام بھی نہ تھا' نہ ہی چکی موجود تھی یہ کوگ ہاتھ والی چکی سے کام لیتے تھے۔

پھر شاہ نے اپنے بااعتاد لوگوں کو لکھا کہ ان مکانوں کے لئے کمل طور پر محصول کا بندویست کریں اور ان کے لئے محصول کی حدساڑھے سات ہزار''اردب'' سالانہ ہونی چاہیے (اردب چوہیں صاع کا اور ایک صاع تقریباً ساڑھے تین سیر کلثوم شاہ نے اس وقف کے بعد مصر میں مکان بنائے تاکہ ان سے اس وقف کو طاقت دے سکیں پھر اس نے مدینہ کے بیار کو معاوضہ دینا شروع کر دیا۔

معجد نبوی کی تمام چھتیں رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ۸۸۸ھ کو تمل ہو گئیں جبکہ معجد کی تقمیر بعد میں ہوئی' صرف چند مجارتیں رہ گئیں جن کا ذکر ہوچکا اور مدرسہ اشرفیہ کممل نہ ہوا۔

سال ۱۸۹۹ میں پینٹ کرنے والوں کی ایک جماعت آئی آئیں' سلطان انٹرف نے مصر ہے بھیجا تھا۔آئیں اس کے لئے آئیں سلطان انٹرف نے مصر ہے بھیجا تھا۔آئیں اس کے لئے آئیں سیر صیاں دیں چنانچہ انہوں نے یہ کام احسن طریقے سے کیا۔ پھر اس نے ایک بزرگ بہاؤ الدین کو بھیجا' اس کے ساتھ سواروں کی ایک جماعت تھی جو اُس کے خاص تھے' وہ اس سال ک ذی القعدہ کو پہنچ ان کے ہمراہ مدرسہ انٹر فیہ کے لئے وقف شدہ شرکی کماپوں کے لدے ہوئے اونٹ تھے' بہت سے اونٹوں پر دانے' آٹا اور دیکیں لدی تھیں جو نگر تیار کرنے کے لئے بھیجی گئیں اور پھی آلات بھی

تے جوینے میں رکھے ہوئے تنے چنانچدوسر خوان لگا دیا گیا اور اہل مدیند میں سے ایک کو اس کے اہل خاند کی گئی کے لحاظ سے کانی کچھ دیا گیا ہر شخص کو سات مصری اردب دئے گئے اس میں چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کا فرق نہیں رکھا گیا اور باہر سے آنے والوں کے لئے روثی اور ہر دن کے کھانے کا بندو بست کیا گیا' پھر مدرسہ کا انتظام کیا اور مرمر لگانے والوں کو ان کی بقایا مزدوری دی گئی' انہیں ان کی مزدوری سے بھی زیادہ رقم دی گئی اور ان پر خاص مہرانی کی گئی چنانچہ لوگوں نے ان کے لئے دعا کمیں کی

اس عمارت میں کام کرنے والے ایک فض نے جھے بتایا کہ جو پھی وہاں فرج ہوا اور مدرسہ کی بھیر کے شروع کرنے پر نفذرتم ' آلات فریدنے کی رقم اور چوپائے وغیرہ فریدنے کے لئے ایک لاکھ ہیں بزار وینارفرج ہوئے تھے لیکن کام پھر بھی کھمل نہ ہوا تھا اور پھر جب کام کھمل ہوگیا تو سلطان کو اطلاع کی کہ متولی نے بیرتم صحیح طور پرفرج فہیں کی بلکہ خفلت سے کام لیا ہے اور وہ گنبد جے انہوں نے جمرہ مبارکہ کے عین اوپر بنایا تھا' وہ پھٹ گیا تو اس کی مرمت کی لیکن وہ پھر پھٹ گیا مرمت فاکدہ مند نہ ہوسکی' ایک بید شکایت تھی کہ منارہ رئیسیہ ایک طرف کو جھک گیا ہے' ایس بی اور شکایات بھی تھیں اس پر شاہ کی طبیعت بدل گئی اور وہ متولی پر ناراض ہو جھے ۔پھر اس کام پر شجائی شاہین بھالی کو مقرر کیا گیا ہے۔ بھر اس کام پر شجائی شاہین بھالی کو مقرر کیا گیا ہے۔ بھر انہیں خدام کا شخ بنایا' گران بنایا اور لنگر کی محرانی پر مقرر کر دیا چنانچہ وہ کی مدینہ شریفہ پنچے اور لوگوں کو غور و فکر کے لئے جمع کر لیا پھر بجھداروں سے مشورہ لیا' آخر طے یہ ہوا کہ منارہ رئیسیہ کوگرا دیا جائے اور گول کو غور و فکر کے لئے جمع کر لیا پھر بجھداروں سے مشورہ لیا' آخر طے یہ ہوا کہ منارہ رئیسہ کوگرا دیا جائے اور گول کو غور و فکر کے لئے جمع کر لیا پھر بجھداروں سے مشورہ لیا' آخر طے یہ ہوا کہ منارہ رئیسہ کی کرا دیا جائے اور گول کوغور و فکر کے لئے جمع کر لیا چر بجھداروں سے مشورہ لیا' آخر طے یہ ہوا کہ منارہ رئیسہ کوگرا دیا جائے اور گول کوغور و فکر کے لئے جمع کر لیا جائے ہے۔

جب منارگرایا گیا تو پید چلا کہ اصل خرائی بنیاد گہری نہ کھودنے کی وجہ سے پیدا ہوئی چنانچہ انہوں نے پائی تک بنیاد کھو دی اور بنیاد میں بحر نے کے لئے ساہ رنگ کے سخت بھر منگوائے پھر بنیاد اس شاندار طریقے سے بحری کہ اس سے پہلے الی کوئی بنیاد نہ بحر کی تئی اس میں دروازہ پہلی جگہ بی رکھا' زمین میں موجود درجیں بند کر دین رہا گنبدتو اس کے پہلے الی حجت ڈال دی کہ گنبدگرائے وقت جمرہ مقدسہ پرکوئی سامان نہ گر سکے اور پھر اسے گرائے اور تھیر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا' جمرہ مبارکہ کا غلاف نہ اُٹھایا اور نہ بی معجد میں کام کرنے والوں کے لئے اس طرف راستہ رکھا البتہ مشرقی جانب سطح معجد پر جانے کے لئے راستہ بنایا پھر منارہ کی جگہ کے درمیان پردہ کر دیا جومجد اور منار کے درمیان حائل تھا' ایسے لگتا تھا کہ یہاں کوئی عمارت نہیں' پھر منارکو کاریگروں کے لئے مش کرنے کی جگہ نہیں بننے دیا۔

اب گنبدنہایت خوبصورت اورمضبوط بن چکا تھا اس کی تغیر میں انہوں نے مصر سے چپی منگوا کر لگوائی اوراسے نغیر میں انہوں نے مصر سے چپی منگوا کر لگوائی اوراسے نغیر میں استعال کیا انہوں نے کائی کاریگر لگائے اس سے پہلے اتنا کام کرنے کی کسی کو توفیق نہ ہوسکی اور ہر ایک کو وہی توفیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہوتا ہے۔ ابن نجار نے مسلمان خلفاء کی معجد نہوی میں خدمات کا بیان کرتے ہوئے لکھا: بنوعباس کے خلفاء مدید منورہ پر امراء مقرر کرتے رہے اور معجد نبوی میں سے کوئی چیز گر جاتی تو اسے ورست کرنے کے لئے امداد کرتے رہے یہ سلملہ

سلطان الناصر دین الله تک بدستور جاری رہا جو اپنے دور کے ظیفہ تنے وہ ہرسال تغیر مجد کے لئے ایک ہزار دینار دینے رہے پھر کاریگر برھی اور نقش و نگار کرنے والے لوگ بھیج رہے علاوہ ازیں بغداد سے بھی امداد سیجے رہے پھر لوہا 'سکہ اور دیگر آلات بھی بری مقدار میں بیجے رہے مجد کی تغییر مسلسل جاری رہتی حتی کہ ایک انگی کی جگہ بھی ایسی نہیں جس پر انہوں نے کام نہ کیا ہو۔

میں کہتا ہوں کہ ابن نجار کی وفات سے ذرا بعد مدید منورہ کا کنٹرول شاہان مصر کے ہاتھ چلا گیا وہ ہمیشہ اس مسجد شریف کی تغییر کا اہتمام کرتے رہے سب سے بوی بات بیتی کہ وہ اس کام کے لئے کمر بستہ رہے اور تغییراتی سلیلے میں سب سے بہترین شخص سلطان قایتبائی ثابت ہوئے جو ہمارے اس دور کے حکران ہیں اس میں فور کرنے والے کو پتہ چلا گام انہی سے لیا اور یہ مرتبہ انہی کو ملا اور جو بھے ہم چھیدویں فصل میں لکھ چکے ہیں اس میں فور کرنے والے کو پتہ چلا گام انہی سے لیا اور یہ مرتبہ انہی کو ملا اور جو بھے ہم نے مؤرضین سے لے کر پہلے فض کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مسجد کہ بہتی آتشردگی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے مسجد کیے تغیر کرائی اس نے کتی مدت پائی اور کس حیثیت کے سے اور پھر ہمارے دور کے شاہ سے اس کا مقابلہ کریں تو اسے کہنا پڑے گا کہ ہمارے سلطان بڑے بلند ہمت ہیں اور قابل فخر میں اور آئیس وہ کام کرنے کا فخر حاصل ہے جو پہلے کوئی اور نہیں کر سکا گویا یہ پہلے وقت کے سلطان ہیں آگرچہ یہ پھیلے شار ہوتے ہیں۔ہم نے جاز میں ان کی خدمات کا جائزہ لیا اور نہیں کر سکا گویا یہ پہلے وقت کے سلطان ہیں آگرچہ یہ پھیلے شار ہوتے ہیں۔ہم نے جاز میں ان کی خدمات کا جائزہ لیا ہے جو نہایت انہی ہیں ان کی خدمات کا جائزہ لیا ہے جو نہایت انہی ہیں ان کی حرف چی خصوصیات بٹائی ہیں۔یہ سب پھی ہم نے تینیسویں فصل میں بیان کیا ہے۔

#### خاتمه

# حضرت نور الدین شہید کی طرف سے حجرہ مبارکہ کے گرد خندق کھود کر اس میں سکہ وغیرہ بھرنے کا ذکر اور اس کی وجہ؟

دیکھیے مجھے علامہ جمال الدین اسنوی رحمہ اللہ تعالی کے تصنیف کردہ ایک رسالہ کو دیکھیے کا موقع ملا جس میں انہوں نے نصاری کو حکومت دینے سے منع کیا ہے کہ لوگوں نے اس رسالے کا نام 'الانقبارات الاسلامیہ' رکھا ہے میں نے اس رسالے کا نام 'الانقبارات الاسلامیہ' رکھا ہے میں انہوں نے اس پر ان کے شاگرہ علامہ زین مرافی کے ہاتھ کا لکھا تقریباً یوں دیکھا ہے: 'دنھیجہ اولی الالباب فی منع استخدام العصاری کتاب یہ ہمارے شیخ علامہ جمال الدین اسنوی کتاب ہے' کیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لکھا چنانچہ میں نے ان کی موجودگی میں یہ نام لکھا تو انہوں نے اسے پند کیا۔ انہیں۔

میں نے اس میں ویکھا تو لکھا تھا: نصاری کو یہ بات سوچھی کہ عادل بادشاہ نور الدین شہید کے دور میں ہم کوئی عظیم کام کرتے ہیں کوئی عظیم کام کرتے ہیں کین اللہ تعالی اپنا نور اسلام پورا کرے گا خواہ کافر برا جانیں۔

واقعہ سے کے سلطان نور الدین رات تہد میں گزارتے اور اپنے وطائف میں گئے رہتے ایک ون تہجد کے بعد

### الماليات المالية المال

وہ سو گئے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ علقے وونیلگوں آٹھوں والوں کی طرف اشارہ کرکے فرما رہے ہیں کہ جھے ان دونوں سے بچاؤ 'آپ گھرا کر اُٹھے پھر وضو کیا' نفل پڑھے اور سو گئے پھر وہی خواب آئی' بیدار ہوئے' نوافل پڑھے اور پھر سو گئے' تیسری مرتبہ پھر زیارت ہوئی چنانچہ بیدار ہوئے اور کہا' اب نیند باتی نہیں رہی۔

ان کا آیک وزیر تھا' بڑا نیک' نام جمال الدین موسلی تھا' آپ نے رات ہی بین ان کے پاس پیغام بھیجا اور پھر سارا واقعہ بتایا۔ آنہوں نے کہا: اب بیٹھنا کیا؟ آن ہی کریم اللہ کے شہر مدینہ چلئے اور اس خواب کو چھپائے رکھئے چنا نچہ رات کے باقی وقت بیں انہوں نے تیاری کی اور ہلی پھلکی سواریاں لے کر بیں افراد کے ہمراہ روانہ ہوئے' وہ وزیر بھی ہمراہ تھے' بہت سا مال ساتھ لیا اور سولہ دن بعد مدینہ منورہ پنچے۔شہر کے باہر ہی عسل کیا اور مدینہ پاک بین واض ہوئے' ریاض الجنہ بین نقل پڑھے اور زیارت کی پھر بیٹھ گئے' کی کو معلوم نہ ہوسکا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر نے اس وقت کہا' جب لوگ مسجد بین آ پھے تھے کہ سلطان زیارت کے ارادے سے آئے ہیں اور بہت سا مال صدقہ لے کر آپ کیا انبذا ہر ایک کو خط کھے دو چنانچہ اہل مدینہ کو دو تی خط کھے دیے گا اور سلطان نے آئیں اپ پاس بلا لیا' جو بھی آتا جاتا آپ اس بیں وہ نشانی دیکھتے جاتے جو حضورہ تھائے نے بتائی تھی لین ایسا کوئی نہ تھا جس میں وہ نشانی دکھائی دی تی ہرایک کو مال دیتے جاتے اور واپس جانے کی ہدایت کرتے۔آپ نے کہا کوئی صدقہ لینے سے رہ تو نہیں گیا؟ آب ہرایک کو مال دیتے جاتے اور واپس جانے کی ہدایت کرتے۔آپ نے کہا کوئی صدقہ لینے سے رہ تو نہیں گیا؟ آبوں نے کہا،نہیں، آپ نے کہا: پھر بھی سوچ کو انہوں نے کہا دو مغربی لوگوں کے علاوہ کوئی ٹیس رہا اور وہ تو کس سوچ کو انہوں نے کہا دو مغربی لوگوں کے علاوہ کوئی ٹیس رہا اور وہ تو کس سوچ کی جانے تی نہیں وہ بہت نیک ہیں وہ بہت نیک ہیں اور می ہوں کو بہت سا صدقہ دیتے رہتے ہیں۔

سلطان کی مجھ میں بات آگئ کہنے گئے: انہیں میرے پاس لے آؤ انہیں لایا گیا تو ویصے بی ول میں کہا کہ یہ تو وہ ہیں جن کی طرف حضور اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اور تھم فرمایا ہے کہ میری مدد کرواور مجھے ان سے بچاؤ سلطان نے ان سے پوچھا: تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اہل مغرب ہیں ہم فج کرنے آئے تھے اور اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ رسول الشفائی کے پڑوں میں رہیں گے۔آپ نے کہا: بچ بچ بتا دو! انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔آپ نے بیصل کیا۔آپ نے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ججرہ مبارکہ کے قریب ہی سرائے میں رہتے ہیں۔آپ نے ان دونوں کو وہیں روکا اور خود ان کے گھر پہنے دیکھا تو اس میں بہت سامال پڑا تھا دو انگوٹھیاں تھیں اور ایک تھلے میں کتابیں تھیں اس کے علاوہ اور بچھ نہ تھا۔

اہل مدینہ نے ان کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ یہ بھیشہ روزے سے رہتے ہیں دیاض الحد میں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں دوزاند زیارت نمی کر پہلے کے کرتے اور روزاند بھیج کی حاضری دیتے ہیں اور ہفتہ میں ایک بار قباء کو جاتے ہیں کس سائل کا سوال رو نہیں کرتے میے کو اس قبلے سال میں انہوں نے اہل مدینہ سے دوئی کا حق اوا کیا ہے۔
میں کس سائل کا سوال رو نہیں کرتے میے کو اس قبلے سال میں انہوں نے اہل مدینہ سے دوئی کا حق اوا کیا ہے۔
میری کر سلطان نے صرف سمان اللہ اکہا اور اپنی خواب کا اظہار نہیں کیا اور خود ان کے گھر میں چکر لگایا ایک مرک نظر روی جو محمدی کھو دی کئی تھی اور جو جرو مبارکہ کی طرف

سیدی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے رو تکئے کھڑے ہو سیخ سلطان نے آکر ان سے کہا تھ تھے تنا دو اور پھر آئیں شدید مارا پیٹا۔ انہوں نے مانا کہ وہ نفرانی ہیں اور نصاری نے آئیں مغربی عاجیوں کے روپ میں بھیجا ہے بہت سارا مال بھی دیا ہے اور آئیں ایک عظیم کام کا حیلہ کرنے کو کہا ہے اور اسے خود گھڑا ہے' ان کا خیال ہے کہ اللہ آئیں اس کام میں کامیاب کرے گا' وہ کام آپ کی ذات تک پنچنا ہے اور وہ یہ کام البیس کے یہ جاکر دکھانے پر کر رہے ہیں کہ آپ کا جسم منتقل کر سکیں کے چنانچہ وہ حجرہ مبارکہ کے قریب مسافر خانہ میں تھمرے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جس کا ذکر ہوا۔

یہ دونوں رات کومٹی کھورتے دونوں کے پاس مغربی طرز کے تھلے تھے جومٹی جمع ہو جاتی اسے ہر ایک اپنے اپنے تھلے میں ڈال کر بقیع کی زیارت کے بہانے ادھرنکل جاتے اور قبروں کے درمیان ڈال دیتے اور یہ کام مت سے کررے تھے اور جب ججرہ مبارکہ کے قریب پنچ تو آسان کانپ کیا اور خوب چکا زمین میں ایسا زلزلہ آیا گیا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جا کیں گے۔ اکھڑ جا کیں گے۔

سلطان انکی صبح کوآئے وہ دونوں وہیں تھے اور اعتراف کر بچے تھے اور جب انہوں نے اعتراف کر لیا اور ان کو پورا پنة چل گیا اور بید دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اس کام کا اہل بنایا ہے کسی اور کونہیں تو بہت زور سے روئے اور ان کی گردنیں اڑا دینے کا تھم ویا چنانچہ اس جالی کے نیچے تل کر دیے جو جمرہ مبارکہ کے ساتھ تھی یہ بھیج کی طرف تھی۔

پھرسلطان نے بہت ساسکہ لانے کا تھم دیا اور پورے جمرہ مبارکہ کے گرد خندق کھودنے کا تھم دیا اور ڈھال کر اس ملک میں سکہ بھر دیا چنا نے جمرہ مبارکہ کے گرد خندق کھودنے کا تھم دیا اور چھال کر اس میں سکہ بھر دیا چنا نے جمرہ مبارکہ کے گرد پانی تک سکہ کی دیوار بنا دی اور بیاکم میں استعمال نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی تھم نصاریٰ کو کمزور کرنے کا تھم دیا اور بیتم بھی دیا کہ کسی کافرکوسی بھی کام میں استعمال نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی تھم دیا کہ ان کے اوزار توڑ دیے جا کیں ۔ اپنی ۔

علامہ جمال مطری نے بھی اس طرف خضر سا اشارہ کیا ہے لیکن جمرہ مبارکہ کے گرد خندق اور اس میں سکہ بجر نے کا ذکر نہیں کیا لیکن اس سال کا ذکر کیا ہے جس میں بد واقعہ ہوا تھا حالانگہ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی چنا نچہ انہوں نے شہر کے گرد حفاظتی د بوار کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ: سلطان نور الدین محمود بن زگی بن اقستاد ہے ہے ہوئے کہا مورہ میں ایک خواب د یکھنے کی وجہ سے آئے جس کا ذکر ایک محموں نے کیا اور خود میں نے اسے نقیہ علم الدین بعقوب بن ابو بکر سے سا جن کے والد مجد میں آئٹردگی کے رامت جل کے سخ انہوں نے ایک بزے فض سے سن کر بتایا کہ سلطان فرور نے ایک بزے فض سے سن کر بتایا کہ سلطان فرور نے ایک بن مرتبہ زیارت کی ہر بار انہوں نے فرمایا کہ اے محمود! مجھے ان دو نیکٹوں انہوں سے بچاؤ جو تمہارے سامنے ہیں مرتبہ زیارت کی ہم بار انہوں نے فرمایا کہ اسے محمود! مجھے ان دو نیکٹوں تو اس نے کہا: بدایا کام ہے جو مدینہ النہ مالیا ہوں سے بیا کہ سنجال نہیں سکا لاندا انہوں نے تیاری کر تو اس نے کہا: بدایا کام ہے جو مدینہ النہ مالیا ہوں رہے نہ بین وافل ہوئے تو کسی کو پید نہ چل سکا وزیر ساتھ بی فی اور جلدی سے ایک بڑار اونٹ سوار اور گھوڑ سوار لے جلئ مدینہ میں وافل ہوئے تو کسی کو پید نہ چل سکا وزیر ساتھ بی فی اور مہر میں بیٹھ گئے کی کومعلوم نہ تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔وزیر نے آپ سے بوچھا: اگر وہ تھا۔ آپ نے زیارت کی اور مہر میں بیٹھ گئے کی کومعلوم نہ تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔وزیر نے آپ سے بوچھا: اگر وہ تھا۔آپ نے زیارت کی اور مہر میں بیٹھ گئے کی کومعلوم نہ تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔وزیر نے آپ سے بوچھا: اگر وہ

### عدداً **المثلث المثلث ا**

دو تحض آپ کے پاس آئیں تو آپ آئیں پیچان لیں گے؟ سلطان نے کہا: ہاں چنا تچہ انہوں نے صدقہ لینے کے لئے لوگوں کو بلایا 'ان میں بہت ساسونا اور چاندی تقسیم کر دی اور کہا کہ مدینہ میں کوئی شخص باتی نہیں رہنا چاہیے' چنا نچہ صرف دو آدی رہ گئے جو بجاور تنے اور اندلس سے آئے تئے وہ مجد سے باہر تجرہ مباد کہ کے قبلہ کی طرف آل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گھر میں تھہر ہے ہوئے تھے جے آج کل' دار العشر ہ' کہتے ہیں آئییں صدقہ لینے کے لئے بلایا لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا: ہمارے پاس کافی کچھ ہے' ہم کی سے کچھ نہیں لیتے آپ نے آئییں بلانے پر اصراد کیا انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا: ہمارے پاس کافی کچھ ہے' ہم کی سے کچھ نہیں لیتے آپ نے آئییں بلانے پر اصراد کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کر میں سال ہوئی کہ دور ہر سے کہا: یہ دون کی ہیں آئیں آپ نے کہا: تک ہو اور ارادہ کیا ہور آخر سرا انہوں نے کہا کہ ہم نبی کر میں سے آئے ہو اور ارادہ کیا ہور آخر سرا انہوں نے کہا کہ ہم نبی کر میں ہوجود ہوئی کو اربادہ کیا 'اردہ کیا' انہوں نے اقراد کیا کہ وہ نصار کی ہیں' آئیں ان کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ اس ججرہ میں موجود ہوئی کو ان کے جا ہم نہیں ڈالتے ہیں جس میں دہتے ہیں اور دولوں ججرہ تک پہنچنا چاہتے ہیں' وہ مٹی نکال کر اپنے گھر کے قریب ایک کو کیں میں ڈالتے ہیں جس میں دہتے ہیں اور دولوں ججرہ تک پہنچنا چاہتے ہیں' وہ مٹی نکال کر اپنے گھر کے قریب ایک کو کیں میں ڈالتے ہیں جس میں دہتے ہیں وہ دی میں دولوں ججرہ تک پہنچنا چاہتے ہیں' وہ مٹی نکال کر اپنے گھر کے قریب ایک کو کیں ان کی گروٹیں اُڑا دیں اور پھر دن دھلے آئیں جا دیا گیا اور سلطان شام کی طرف روانہ ہو گئے آئی۔

علامہ مجد نے بھی یہ دافعہ مطری کی طرح لکھا ہے وہ لکھتے ہیں: مبجد نبوی کے حوادث میں سے ایک وہ ہے جسے مشارکے وعلاء مدینہ کی ایک وہ ہے جسے مشارکے وعلاء مدینہ کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے اور یہ زیادہ بتایا کہ سلطان نور الدین کے وزیر موفق خالد بن مجد بن احمد قبیر انی شاعر تھے۔انٹی۔

زین مراغی نے اسے ذہبی سے لیا ہے وہ اس موفق کے بارے میں لکھتے ہیں: موفق الدین ابو البقاء 'بیصدر تھے بہت عقائد اور نیک تھے بوے رعب دار تھے سلطان نور الدین کے وزیر تھے ان کا وصال حلب میں ہوا سال ۵۸۸ھ تھا۔انٹی۔

علامہ زین نے اپنے شخ اسنوی کی مخالفت کی ہے اور وزیر کا نام جمال الدین اسنوی بتایا ہے اور موفق کے سلطان نور الدین کے وزیر ہونے کہ اشکال یہ ہے کہ اس خواب کے وقت بھی وہی وزیر ہو کیونکہ احتال یہ ہے کہ اس خواب سے قبل یا بعد میں ہوا ہو۔ یہ جمال الدین موسلی وہی ہیں جنہیں جواد اصنہانی کہتے ہیں ان کا ذکر وہاں آ چکا ہے جمال حجرہ پر مرمر لگانے کا ذکر ہوا تھا وہاں ان کے بارے میں آ چکا ہے کہ وہ یتوزگی کے وزیر سے کیونکہ آپ نور الدین شہید کے والد کے وزیر سے جوزگی کہلاتے ہیں کھر ان کے لڑے عازی کے وزیر سے اور الدین شہید کا دور بھی پایا اور اس واقعہ میں مراد ہیں۔

یہ بردے تجب کی بات ہے کہ میں اس مخص کے کلام پرجس نے نور الدین شہید کا ذکر کیا ہے واقف نہیں ہوسکا عالاتکہ یہ واقعظیم ہے اور بدایام یافعی کے ذکر کردہ حالات نور الدین شہید کی یاد دلاتا ہے کہ شیوخ (اکابر) میں سے

ایک عارف کے بارے میں آتا ہے؛ وہ اولیاء کے چالیس کے طبقہ میں شار ہوتے تھے اور صلاح الدین تین سو اولیاء کے طبقہ میں ان کے نائب تھے۔انٹی ۔

ابن الاهیر کہتے ہیں کہ میں نے دور اسلام سے قبل اور آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے لیکن خلفاء راشدین اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنهم کے بعد کوئی محکمران سیرت کے لحاظ سے حضرت نور الدین جیسا عادل محکمران نہیں دیکھا۔ اللہ ی ۔ محکمران نہیں دیکھا۔ اللہ ی ۔

الفاق کی بات ہے کہ وج بھے بعد بھی حضرت نور الدین شہید کی خواب جیبا ایک واقعہ ہوا ہے جے اہن نجار کی تاریخ بغداد سے زین مراغی نقل کیا ہے' انہوں نے بتایا کہ ابو القاسم عبد الحیلم بن مجر مغربی کے مطابق ایک به دین ان عبیدی حاکم مصر کو اشارہ کیا کہ نبی کریم مطابق اور ان کے دونوں ساتھیوں کو مدید سے نکال کرمصر لے آئے اور بیا بات بنا سنوار کر کبی اور یوں کہا اگرتم ایبا کر لو کے قو جہان بحر سے لوگ مصر کی طرف کھنچ چلے آئیں گے اور یہ بات اہل مصر کے لئے بڑی عزت کا باعث ہوگ چنانچہ اس حاکم نے کوشش کر کے تھوڑی ہی مدت میں مصر کے اعدر ایک جگہ بنائی اور اس بری رقم خرج کی ۔ کہتے ہیں کہ پھر اس نے ابو الفتوح کو وہ یا گیزہ جگہ کھود نے کے لئے بھیجا۔وہ جب مدید منورہ میں بہنچا اور بیٹھ گیا تو اہل مدید میں سے گئ لوگ اس کے پاس آئے جو اس کے مقصد سے واقف ہو گئے آئیک مدید منورہ میں مہنچا اور بیٹھ گیا تو اہل مدید میں سے گئ لوگ اس کے پاس آئے جو اس کے مقصد سے واقف ہو گئے آئیک مدید منورہ میں موجود تھا جے ذابی کہتے سے اس نے مجلس میں بہتے ہوئی:

و ران نگھو آئیمانہم من میم بھد عہد ہم (تا) ران گفتم مو مین (سورة توبد ۱۲ تا ۱۳)
" اور اگر عبد کر کے اپنی تشمیل تو ٹری اور تمہارے دین پر مند آئیں تو کفر کے سرخوں سے لڑو بے شک ان کی تشمیل کی قتمیل کو گئی ہوئی ہے کیا ان سے قتمیل تو ٹری اور دسول کے تکا لئے کا ارادہ کیا حالاتکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی ہے کیا ان سے ڈرد آگر ایمان رکھتے ہو۔"

بین کرلوگ بحرک أفضے لگا تھا کہ ابو الفتوح اور اس الشکر کے ساتھیوں کو مار ڈالیس سے اس جلد بازی سے انہیں صرف اس بات نے روکا کہ وہ بھی انہی شہروں کے تھے۔

جب ابوالفتور نے یہ ویکھا تو کہے لگا کہ: اللہ زیادہ اس لائل ہے کہ اس سے ڈرا جائے بخدا اگر بھر سے ماکم سے جھے جائی خطرہ نہ ہوتا تو یس اس جگہ (روضة منورہ) کا اداوہ نہ کرتا ادر پھر کھائی سے اسے الی بے چینی ہوئی کہ وہ کسی طرح اس ذالت سے جان چھڑائے۔ ایک وہ دن چونا بھی ہونے تیس پایا تھا کہ اتن شدید آ عرص آئی جس کی قوت سے لگنا تھا کہ زین میں زلزلد آ جائے گا چنا جی اون پالانوں اور کھوڑے زینوں سمیت لڑ کھڑا مسے چینے گیند زین یہ بے قرار ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بلاک ہو گھے۔ اس پر ابو الفتور سے سامنے بیات کھل کی اور حاکم کا خوف جاتا رہا کیونکہ اب اس کام سے ڈکٹے کے لئے اس کو بہاندل کیا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ ابن عذرہ نے ابن سعدون قیروانی کی کتاب: ''تاسی اهل الایمان فیما جری علی مدید القیر وان' میں کہتا ہوں کہ ابنا عذرہ نے ابن سعدون قیروانی کی کتاب: ''تاسی اهل الایمان فیما جری علی مدید القیر وان' میں نقل کیا ہے کہ: پھر حاکم بامر اللا نے مدید الرسول الفیلی کی طرف اس خض کو بھیجا جو نبی کریم الفیلی کی قیر انور کو کھود دالے چنانچہ وہ مسجد کے قریبی گھر میں واخل ہوا اور زمین میں قیر انور تک چنچنے کے لئے سرنگ کھو دی اور بیل دیکھے' ایک مخض چلا رہا تھا کہ تمہارے نبی کی قبر کھو دی جا رہی ہے' لوگوں نے تلاش کی آئیس ڈھونڈ ڈالا اور اسی وفت قبل کر دیا۔ انتہاں۔

ای موقع کی مناسبت سے بردوایت بھی سنتے جے محب طبری نے "الریاض العفر و فی فضائل العثر و" میں لکھا:

جھے ہادون بن شخ عمر بن زعب (ایک شوس شخصیت بھلائی المار ورعبادت میں مشہور) نے اپنے والد شخ عمر بن زعب (ایک شوس شخصیت) سے روایت کی کہ انہوں نے بتایا کہ میں مدید منورہ میں شہرا ہوا تھا اور خدام النی الله کا شخ تھا کہ دیکھا تو وہاں حضرت میں الدین صواب مطبی ملے (وہ ایک نیک شخص سے فقیروں کے ساتھ بھلائی کرتے اور شفقت سے پیش آتے) میرے اور ان کے درمیان انس و مجت تھی ایک وی جھ سے کہا کہ میں تھے ایک عجیب بات بتاتا ہوں میرا ایک ساتھی تھا جو امیر مدید کے باس بیشا کرتا تھا مجھے اس جس بات کی ضرورت پڑتی وہ جھے اس کے بارے میں بتایا کہ طب کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ آج ایک ظلیم واقعہ گذرا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ طب کرتا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ آج ایک عظیم واقعہ گذرا ہے۔ میں خرہ مبازکہ کھو لئے اور حضرت ابویکر وعمر صفی اللہ تعالی عہما کو وہاں سے نکالئے دیا جائے اس نے بیشرط منظور کر کی ہے۔

صواب کہتے ہیں کہ جھے اس بات کا شدید غم ہوا۔اس دوران امیر کی طرف سے جھے بلاوا آگیا ہیں نے کہا آ رہا ہوں 'امیر نے کہا: اے صواب! آج رات تمہارے پاس آئیں کے اور معجد کا دروازہ کھنکھٹا کیں گئے تم دروازہ کھول دینا اور جو پھے وہ چاہیں کرنے دینا' روکاوٹ نہ ڈالنا۔صواب کہتے ہیں کہ ہیں نے تھم بجالانے کا یقین دلایا اور وہاں سے نکل آیا' آج سارا دن میں جمرہ مبارکہ کے پیچے مسلسل روتا رہا' آنسو زک نہیں رہے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ جھے کیا ہوا ہے۔

رات بیت رہی تھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھ کی اوگ مجد سے چلے گئے تو ہم نے درواز سے بند کر دیے تھوڑی بی دیر گذری تھی کہ امیر کے سامنے والا دروازہ کھکھٹایا گیا لینی باب السلام اور امیر اس وقت 'دھن عثیق' (باب السلام کے قریب) تھمرا ہوا تھا۔صواب کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھول دیا' میں ایک ایک کرکے تارکرتا گیا' وہ چالیس آدی تھے۔ جن کے پاس گرانے اور کھود نے کے اوازار تھے اور شع بھی تھی' بخدا' ابھی منبر شریف تک بھی تیں کہ زمین سے تھے کہ زمین نے ایس کا منہ سازوسامان سمیت نگل لیا اور ان کا نام ونشان تک نہ رہا۔

صواب کہتے ہیں' امیر کوخر وینچنے میں دیر ہوگئی۔اس نے جھے بلایا اور پوچھا کہ اے صواب! وہ لوگ نہیں پہنچ؟ میں نے کہا ہاں آئے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ واقعہ گذر گیا ہے' کہنے لگا: دیکھو کیا کہدرہے ہو؟ میں نے کہا' ورست کہد رہا ہوں 'یقین نہیں آتا تو اُٹھ کر دیکھو کوئی باقی بچا ہے یا ان کا کوئی نشان رہ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات يہيں وئی چاہيے اور اگرتم نے کسی کو بتا ديا تو بيس تبهارا سرقلم كردوں گاريس وہاں سے فكل آيا۔

محب طبری کہتے ہیں میں نے ہارون سے یہ حکایت س کر محفوظ رکھی اور پھر پھے لوگوں کو بتائی ان میں ایک ایسا مخض تفاجس کی بات پر میں یقین کرتا تھا۔وہ بولا کہ ایک دن میں شخ ابوعبد اللہ قرطبی کے باس مدینہ میں تھا اور شخ سمس اللہ بن صواب انہیں یہ واقعہ سنا رہے سے میں نے ان کی زبانی اپنے کانوں سے خود سنا تھا۔ انہیں۔

یں کہتا ہوں: ابو محرعبد اللہ بن ابو عبد اللہ بن ابو محمد مرجانی نے بھی مخضر طور پر یہ واقعہ اپنی " تاریخ المدید" میں کھا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا لینی جلیل القدر امام ابو محمد عبد اللہ مرجانی سے سنا۔انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد اللہ مرجانی کہتے ہیں: پھر میں نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو محمد واللہ مرجانی کہتے ہیں: پھر میں نے بھی خادم جمرہ سے سنا۔ابو عبد اللہ مرجانی کہتے ہیں: پھر میں نے بھی خادم جمرہ سے سنا کی واقعہ بتا کر کہا تھا کہ پندرہ آدمی واقعل ہوئے تھے (یا ہیں کہا) جو اوز ار لے کر آئے تھے اس وقدم میں چلے تھے کہ زمین انہیں لگل گئی۔انہوں نے خادم کا نام نہیں بتایا۔واللہ اعلم۔

### فصل نمبر۳۰

# مسجد میں کنگر بچھانا' تھوکنا' خوشبولگانا' دھونی سلگانا اور دیگر احکام مسجد

# مسجد نبوی میں گنگر بچھانے کے بارے میں

ابوداؤڈ ابوالولید سے بیان کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے معجد میں روڑے بچھانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہمارے ہاں بارش ہوئی زمین تر بتر ہوگی لوگ اپنے کیڑول میں روڑے لے کرآتے اور اپنے پاؤل میں بچھا لیے 'صور ملاقے نے نماز پڑھ لی تو فرمایا: یہ کتنی اچھی بات ہے؟ اس سے صاف پنہ چانا ہے کہ صور ملاقے کے دور میں معجد کے اندر روڑے بچھائے چایا کرتے تے؟ اس کی تائید اصحاب سنن سے ہوتی ہے چنا نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ 'جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا زُرخ کرتی ہے لہذا کئروں پر ہاتھ نہ پھیرے۔'

حضرت صدیفہ رضی اللہ تعالی عند بناتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ سے ہرمسکلہ پوچھا اور کنگر کو ہاتھ لگانے کے بارے میں بھی پوچھا: آپ نے فرمایا: صرف ایک مرتبہ یا فرمایا کہ ایسا نہ کرو!

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کنگر اس مخص کو برا جانتا ہے جو اسے معجد سے اُٹھا کر لے جاتا

ے۔ یکی کے مطابق سلف صالحین میں سے ایک بزرگ کہتے تھے کہ وہ جب اپنے کپڑے یا جوتے میں لگا تنکر لے کرمسجد سے نکل آتے تو انہیں تھم ہوتا کہ اسے مسجد میں چھوڑ آؤ۔

سلیمان بن بیار رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ جب کنگر معجد سے نکالے جاتے ہیں تو ای جگه والی کرنے تک وہ چلاتے رہتے ہیں۔

برھان بن فرحون کہتے ہیں محضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایسے مخض کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک محض مجد سے نکا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کگر اس کے ماتھے پر لگا رہ گیا ہے: کیا لازم ہے کہ وہ اسے مجد میں چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ لازم نہیں میں اسے وہیں کھینک دسینے کی اجازت دیتا ہوں۔اس پر سوال کرنے والے نے کہا: اے ابوعبد اللہ! لوگ کہتے ہیں کہ جب ککر مجد سے نکال لئے جا کیں تو والی لے جانے تک وہ چلاتے رہے ہیں۔اس پر امام مالک نے فرمایا: اسے چینے دو اور گلہ پھاڑنے دو! سائل نے کہا: کیا اس کا بھی گلہ ہوتا ہے؟ فرمایا: تو پھر چین کیسے ہے؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے کنکروں کے بارے میں معنرت تفیح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: ''اسے مسجد بیں چھوڑ آؤ ورنہ قیامت کے دن میں تم سے جھگڑا کروں گا۔''

مور مین کے کلام سے تو یہ پید چانا ہے کہ مجد میں کنکر ڈالنے کا سلسلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا چنا نچہ بجی کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجد تغییر کرتے وقت فرمایا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مجد میں کیا بچھا کیں؟ آئیں بتایا گیا کہ کنگر یا نائ بچھا لیتے۔آنہوں نے کہا تو پھر یہ وادی بوی مبارک ہے میں نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مبارک ہے میں نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کنگر بچھا دے۔

حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عبد اللہ تقفی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے مسرت عبد میں کنگر نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی وادی نہیں؟ جضرت عمر نے کہا کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا تو چھر وہاں سے کنگر لا ڈالو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وادی مبارک (عقیق) سے کنگر لا کر بچھا دو۔ انہی ۔

ابن زبالہ کے مطابق حضور ملاقے کے عہد میں مجد نبوی کے اندر چھڑکاؤ کیا جاتا تھا پھر ابوپکر اور پھر حضرت عمر

(596) (100 Cance) (100 Cance) (100 Cance)

کے دور خلافت کے اکثر تھے میں بھی کیا جاتا رہا کوگ مجد میں کھنگار ڈال دیتے اور تھوکتے ، جس سے پھسلن ہو جاتی ای دوران ابن مسعود تقفی آئے اور حضرت عمر سے کہا ، تمہارے قریب کوئی وادی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ، ہاں موجود ہے۔انہوں نے کہا: تو پھر کسی کو تھم و بیجئے کہ کنگر لے آئے تا کہ مسجد میں بچھا دیے جائیں ، تھوک وغیرہ سے بچاؤ رہے گا۔حضرت عمر نے تھم فرما دیا۔

یہ روایت ضعیف ہونے کے باوجود بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام معجد میں تھوک دیا کرتے تھے۔

مسجد میں تھو کنے کا حکم

صحیمین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عندی روایت ہے کہ فرمایا: "دمسجد میں تھوکنا بردی غلطی ہے اور تلافی کے لئے اس دفن کر دینا ضروری ہے۔"

حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے ہے کہ آپ نے معجد میں کھنگار دیکھا تو فرمایا: ''جس نے بیتھوکا ہے' قیامت میں سامنے آئے گا تو اس کے منہ پر دکھائی دے گا۔''

حفرت عبد الله بن قسيط رضى الله تعالى عند مرفوع حديث لكھتے ہيں وسول الله علي الله علي "دميري اس مجد ميں تھوكا نه كرو\_"

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ متاتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ میں تھوکنا بڑی برائی ہے اور اسے دن کرنا نیک کا کام ہے۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مبحد کو کھنگار ہے اس طرح صاف رکھنے کی ضرورت ہے جیے جلد کو آگ ہے بچانے کی ضرورت ہے۔ بہی وجہ ہے کہ امام نووی نے ''خقیق'' اور''شرح المہذب' بیں منجد بیل تھو کئے کو حرام قرار دیا ہے ہمارے بچھ اصحاب نے اس سے کراہت کا مفہوم نکالا ہے اور بچھ نے کراہت تحریم بنائی ہے ایک عالم کا کہنا ہے کہ مجد بیل تھوکنا اس وقت برائی بنآ ہے جب اسے وفن نہ کرے کیونکہ یوں وہ مجد بیل ایک طرح کی پلیدی وال رہا ہوتا ہے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ علامہ قطبی کہتے ہیں: یہ مطلب نکالنے کی تا کید حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عضا ہے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ علامہ قطبی کہتے ہیں: یہ مطلب نکالنے کی تا کید حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عضا ہے جسلم نے روایت کیا ہے کہ: بیل نے اُمت کے برے کاموں بیل کھنگار نے کوشائل کیا ہوا ہے بشرطیکہ کھنگار کو وفن نہ کر دیا جائے اور اسے برائی صرف اسی صورت بیل کہا جا سکتا ہے جب یہ مجد بیل پھینگا جائے اور پھر اسے وفن بھی نہ کیا جائے۔

میں کہتا ہوں کہلی روایت یہ بتا رہی ہے کہ بیکام ایک خطا اور کوتابی ہے اور اسے وفن کر دیں تو کوتابی کی المانی ہو جاتی ہ

فرماتے ہیں: میں نے حضرت واثلہ بن استفع کو دیکھا' وہ مجد ومشن میں گئے اس میں نماز پڑھی پھر بائیں پاؤل کے نیچے تھوکا اور پھر بعد میں کھر ج دیا۔ میں نے والیسی پر ان سے کہا: آپ سحانی رسول اللّظَافَۃ ہوکر مسجد میں تھوکتے ہیں؟ وہ کہنے لیگ کہ رسول اللّٰمُظَافِۃ کو بھی میں نے یونہی کرتے دیکھا تھا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے بھی بید حدیث وارد ہے فرمایا: جو مخص میری اس معجد میں واقل ہو پھر تھوکے یا کھنگارے تو گہرا گڑھا کھودے اور وفن کر دیے اگر ابیا موقع نہیں تو پھر کپڑے سے پونچھ کر اسے باہر لے جائے۔ بید حدیث اگر صحح ثابت جاتی ہے تو اس ذہب شافعی کے لئے دلیل بن جائے گی۔

اگر یہ کہا جائے کہ حدیث بخاری اسے قوت دیتی ہے حضرت انس کے مطابق ہی کریم اللے فی طرف بڑا کھنگار دیکھا تو آپ کو بہت برا لگا اور چہرے پرنارافسکی کے آثار دکھائی دین آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اور اسے کھر چ دیا پھر فرمایا: کوئی تم میں سے جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے راز و نیاز کی بات کر رہا ہوتا ہے (یا فرمایا) اس کا ربّ اس کے اور قبلہ کے درمیان جلوہ فرماتا ہے لہذا تمہارا بیکام نہیں کہ قبلہ کی طرف تھوک دو یا تو با کی طرف تھوک و یا پھر است کر دمیان جلوہ نے قبلہ کی طرف تھوک دو یا تو با کی طرف تھوک یا پھر است کر دمیان جا سکتا؟ اپنے قدم کے نیچے تھوک دو پھر اپنی جا در لے کر اس میں تھوکو اور کیڑے میں اس کرواور پھر فرمایا: کیا بول کیا نہیں جا سکتا؟ بوئی حضرت ابونصرہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم اللہ تھا کہ سے خبان کو جا تھا کہ ہوئے لگا تھا کہ صحابی کے خبان کو عالم کے خبان کو باکس طرف تھوک دو کیا ہا کی باکس طرف تھوک دو کے با کمیں طرف تھوک دے یا باکیں پاؤں رہا ہوتا ہے تھوک اور اگر با کیں طرف کوئی موجود ہوتو پھر اپنے کپڑے میں تھوک کے کوئکہ نبی کریم تھوک دے یا باکیں باؤں میں تھوکا اور پھر کھر چ دیا تھا۔

اس مدیث سے پید چانا ہے کہ مجد میں تھوک لینا جائز ہے صرف نماز میں قبلہ اور داہنی جہت میں تھوکئے سے پر بیز رکھے اسے لازم ہے کہ دفن ضرور کر دے۔

ہم کہتے ہیں۔ حدیث کا اندازیہ بتاتا ہے کہ نمازی کوتھوکنے کا طریقہ آنا چاہیے مسجد میں تھوکئے سے غرض نہیں جبکہ مجد میں تھوکئے سے غرض نہیں۔ جبکہ مجد میں تھوکنے کا مسلم پہلی حدیث کے انداز سے معلوم ہورہا ہے لبذا اسے چھوڑنا مناسب نہیں۔

حضرت تفال رحمد الله تعالى نے اپنے فاوى ميں (جہاں مجد ميں كھنگارنے كى حديث كھى ہے) ايك فائدہ مند بات كھى ب وہ فرماتے بين اس حديث پاك مطلب يہ ہے كہ دماغ سے كھنگار آئے تو يوں كرے اور جب سينے (پيپورے) سے آئے تو يہ بليد ہوتا ہے لبذا اسے مجد ميں فن نہيں كرنا چاہيے۔

ابوداؤد میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها کی روایت ہے بتاتے ہیں 'رسول الله علیہ ایک ون خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ای دوران معجد کے قبلہ زُرخ کھنگار دیکھا' لوگوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پھر اسے میرا خیال ہے کہ ابن عمر نے کہا: آپ نے زعفران متکوایا اور اس جگہ ل دیا اور فرمایا: الله تعالی تمہارے چرہ کے سامنے جُلوہ فرما تا ہے لہذا اسپے

CHECHEC

سامنے تھوکا نہ کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے ایک دن نماز پڑھی اور مسجد کے قبلہ میں کھنگار ویکھا نماز پڑھ کر ایک چھڑی پکڑی اور اسے دور کر دیا پھر خوشبو منگوائی اور اس جگہ لگا دی اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: اے لوگوا جب کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے تعویک نہ کرئے نہ ہی دائیں طرف کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مسجد میں خوشبو لگانے کی ابتداء

یکی کی روایت ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں: میں نے اس عمر سے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! آپ مجھے بتانا پند کریں گے کہ یہ زردی (زعفران) مجد کے قبلہ میں کب سے برتی گئی؟ انہوں نے کہا ہاں حضور ملط نے نہیں نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر قبلہ کی طرف کھٹار دیکھا اور پھر اگلی روایت بتاتے ہوئے کہا: تب سے لوگوں نے بیکام شروع کر دیا۔ یوں اس کی ابتداء ہوئی۔

حفرت ابونفرہ کتے ہیں کہ جس نے کھنگار تھوکا تھا ، وہ تھوڑا سا زعفران لائے اور اس جگہ پرال دیا ، حضور علاقہ سے دیکھ کرخوش ہوئے ایک اور سند سے لکھا کہ رسول اللہ علقہ نے منجد کی دیوار پر کھنگار دیکھا اسے کپڑے پرلگا دیا اور منجد سے باہر لے آئے بھر وہاں خوشبو لگا دی یا فرمایا زعفران لگا دیا یا فرمایا کہ خوشبو دار گھاس ورس لگا دی۔

حفرت قدامدرحمہ الله تعالی کہتے ہیں کہ حفرت عثان بن مظعون رضی الله تعالی عند نے قبلہ کی طرف تعوکا اور اس پر ممکنین ہو گئے ان کی بیوی نے پوچھا: کیا ہات ہے ممکنین کیوں ہو؟ کیا کوئی بات نہیں مماز پر در رہا تھا کہ قبلہ کی طرف تعوک دیا ہے۔ وہ مجد کو کئیں اسے دھویا پھر خوشبو تیار کرکے وہاں لگا دی چتا نچہ یہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے قبلہ کی طرف خوشبو لگائی۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند بنات بین که رسول الله علی که مارے پاس معجد میں تشریف لائے ا ہاتھ میں مجود کے مجھے کی بچھلی ککڑی تھی' ہماری اس معجد میں قبلہ کی طرف کھٹار دیکھا تواس ککڑی سے اسے کھرج دیا' پھر (599) (100 CHE) (100 CHE) (100 CHE)

ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم میں کون چاہتا ہے کہ اللہ اس سے توجہ ہٹا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! بہتو کوئی بھی نہیں جاہتا فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے جلوہ فرمائی کرتا ہے لہذا نہ تو اپنے آگے تھوکا کرو اور نہ ہی وابنی طرف البتہ بائیں طرف بائیں یاؤں کے نیچے تھوکا کرو گھر جلدی کی صورت میں فرمایا کہ بول کیڑے سے صاف کرو اور پھر کپڑے کو لیسٹ کر دکھایا ' پھر فرمایا کہ عزر لاؤ! ایک نوجوان کھڑا ہوا جس نے گھر جا کر اصرار کیا اور جھیلی پر خوشبو لے آیا حضور تھا تھے نے اسے اس کٹڑی کے نوک پر نگایا اور اس سے کھڑا کا نشان صاف کر دیا۔ اس پر حضرت جابدرضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اس وقت سے تم نے مسجدوں میں خوشبو لگانا شروع کی۔

ید لیج عفرت جابر رضی الله تعالی عند بتاتے ہیں کہ نی کریم اللے نے ہموار زمین پر موجود مجد بوحرام میں تماز پڑھی تو قبلہ کی طرف کھنگار دیکھا کمجور کی لکڑی آپ ساتھ رکھتے ، جدا نہ کرتے ، پھر آ کے حدیث بتائی اس حدیث میں س بھی آتا ہے کہ: ''دید پہلی مسجد تھی جس میں خوشبولگائی گئی۔''

علامہ مجد کی ایک روایت ہے کہ رسول الشفائی نے محراب میں جب کھنگار دیکھا تو پوچھا کہ اس معجد کا امام کون ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلال ہے۔ آپ نے فرمایا: میں اسے معزول کرتا ہوں۔ اس فخض کی بیوی نے پوچھا کہ مہیں حضور علیہ نے کس وجہ سے معزول فرمایا ہے؟ کہنے لگا کہ رسول الشفائی نے محراب میں کھنگار دیکھا تھا۔ اس پر وہ خاتون خوشبو کئی اور محراب میں بھنگار دیکھا تھا۔ اس پر وہ خاتون خوشبو کئی اور محراب میں بیا کر لگا دی۔ بعد ازیں رسول الشفائی وہاں سے گذرے ' پوچھا خوشبوکس نے لگائی ہے؟ صحابہ نے عض کہ امام مجد کی بیوی نے ' فرمایا: میں اس کی بیوی کی وجہ سے اس کی خلطی معاف کرتا ہوں اور اسے امامت پر بحال کے تا بدن

میں کہتا ہوں ان روایوں میں اختلاف سے پید چلنا ہے کہ یہ واقعات کی تصلیدا یہاں روایات میں کوئی کراؤ نہیں ہاں ان میں این شبہ کی طرف سے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا رو ضرور ہے جنہوں نے کہا تھا: سب سے پہلے محبد کوخوشبو لگانے اور مؤونوں کی تخوابیں مقرر کرنے کا کام حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ چھی فصل میں اس کے بارے میں آ چکا ہے 'اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیت المال سے پہلی مرتبہ انظام کیا تھا۔

ابن عجلان رض الله تعالى عند كت بي كد حفرت عمر بن عبد العزيز في اين امير مدينه كولكها تعا كد قبله والى

## مدودًا المالية المالية

جانب کے علاوہ خوشبو کا استعال نہ کریں اور ستون دھویا کریں۔ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں ستونوں پر خوشبونہیں لگائی جاتی تھی۔

## قبر يرخوشبوكا استعال

الماد من الم موسط خیزران مجد میں آئیں اور اپنی کیز مونسہ سے کہا کہ معجد میں خوشبو لگاؤ چنانچہ لگا دی گئی۔ اس پر ابراہیم بن نفض اس کے پاس سے اور کہا: تہمیں کیے پہنچا کہ تم اپنے پچھلوں کے لئے ایک نیا کام کرتے دکھا رہی ہواور وہ کر رہی ہوجو پہلوں نے نہیں کیا؟ مونسہ نے پوچھا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم پوری قبر کو خوشبو لگاتی ہو سیکام پہلوں نے بھی کیالیکن وہ دو تہائی یا اس سے بھی تھوڑے جھے پر لگاتے تھے۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے سیکام پہلوں نے بھر انہوں کے اشارہ کیا تو انہوں نے ستون تو بہ اور اس ستون پر بھی لگائی جو نبی اکرم اللہ کے مصلے کے قریب تھا چنانچہ دونوں کے بیچ تک لگائی اور اوپر لگانے کا بھی اضافہ کیا۔

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنمانے اس آیت کی تغییر فرمائی:

وَ عَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْلَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ ابْدِتِي ٥

"اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم واسلیل کو کہ میرا گھر خوب ستحرا کرو۔"

فرمایا: اس کا مطلب میر بے کم میرے گھر کوخوب صاف سخرا رکھؤاس میں دھونی سلگاؤ اور خوشبولگاؤ۔

## مسجد میں خوشبو دار دھونی سلگانا

حضرت علی بن حسن رضی الله تعالی عنه بتاتے ہیں که رسول الله علیہ نے مجد میں خوشبو سلگانے کا حکم فرمایا۔ پھر بتایا کہ جعدے دن کے بارے میں فرمایا تھا۔

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بناتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کہ اپنی معجدوں کو بچوں ا د بوانوں سے بچائے رکھو ان میں خرید و فروخت سے پر ہیز کرو یہاں نہ تو جھڑے کرو نہ آوازیں بلند کرو سزائیں نہ لگاؤ اور نہ ہی یہاں تکواریں لہراؤ ان کے دروازوں پر صفائی کرنے والے مقرر کرواور جعہ کے دن ان میں خوشبو سلگاؤ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں: حضور علیہ نے محلوں میں نماز پڑھنے کی جگہیں بنانے کا تھم فرمایا اور انہیں صاف کرنے اور خوشبولگانے کا تھم دیا۔

حضرت اساعیل حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند کے پاس عود والی ٹوکری لے کر آئے لیکن لوگوں نے جگہ ند دی للذا حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کداسے مجدوں میں استعال کیا کرو تاکد مسلمانوں کو فائدہ پنچ چکہ ند دی للذا حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ اسے مجدوں میں استعال کیا کرو تاکد مسلمانوں کو فائدہ پنچ چکا اور آج تک جاری ہے۔ ہرسال عود کی ٹوکری لائی جاتی ہے پھروہ جمعہ کی رات اور دن منبر کے پاس اس کے پیچے امام کے خطبے کے دوران سلگائی جاتی۔

حطرت سعد قرظ کہتے ہیں کہ حطرت عمر میرے پاس عُود کے کرآئے اور مہاجرین میں تقلیم کر دی اور پھر مجد کے لئے سعد مقرر کے لئے بھی حصد رکھا چنانچہ جعد کے دن سلگائی جاتی اور بیا عادت آج تک چلی آتی ہے۔ اس کام کے لئے سعد مقرر موسے اور وہی سلگایا کرتے۔

جرہ مبارکہ کی قدیلوں کے علم میں گذر چکا ہے کہ حضرت عمرضی اللد تعالی عنہ چاندی سے بنا خوشیو سلگانے کا برتن لائے اور مؤذنین کے واوا سعد کو دیا اور فرمایا کہ اسے جعد اور رمضان میں سلگایا کرو چنانچہ حضرت سعد جعد کو سلگاتے اور حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا جاتا۔

خوشبو سلگانے والے تعیم کے والد کے ہارے میں آتا ہے کہ بنایا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عدم نے ان سے کہا ایک بہتر کام کیا کرو گئے خوشبو سلگانے والا برتن لے کرلوگوں میں تھوم سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی بال چنانچہ حضرت عمرا سے جعہ کے دن سلگانے کا تھم دیتے۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنما بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند ہر جعد کو رسول الله الله علیہ کی مسجد میں خوشبو سلگا یا کرتے۔

# مسجدوں کے فرش کا تھم

ہارے حضرات (شافعی) کہتے ہیں کہ مجد کا فرش بنانا متحب ہوتا ہے۔امام بخاری نے چٹائی پر نماز کے بارے ہیں بیان کیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے ہیں بیایا ہے کہ وہ چٹائی پر نماز پڑھا کرتیں ابن زید کہتے ہیں خمرہ چٹائی کو کہتے ہیں۔ حدیث کے لفظ خمرہ کے بارے ہیں قرطبی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا جائے نماز ہوتا ہے بھورکی مہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خبیوں سے بنایا جاتا ہے اور اس کے دھائے چھوڑے جاتے ہیں۔امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرش پر نماز پڑھی اور کہا: ہم حضور علی ہے ہمراہ نماز پڑھتے تو اپنے اپنے کپڑے پر بحدہ کرتے۔ یکی کے مطابق حضرت عقیل بن ابو طالب رشی اللہ تعالی عنہ کے ایم جمد کی غربی دیوار کی طرف چٹائی بچھا دی جاتی اور جب دیوار کا سامیہ پوری چٹائی پر پڑتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے ہیں کہ پھر جمعہ کی نماز کے بعد واپس آتے اور دو پہر کا قبلولہ کرنے والوں کی طرح قبلولہ کرتے۔حضرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ پی کر پر سول اللہ علی ایک موسول اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بی کر پر سول اللہ عنہ کر فرایا: اپنے جونوں کی تلاش مجد کے دروازوں پر کرو۔حضرت موسط بن یعقوب کہتے ہیں کہ بی کر پر سول اللہ علی کہ فرایا: اپنے جونوں کی تلاش مجد کے دروازوں پر کرو۔حضرت موسط بن یعقوب کہتے ہیں کہ بی کر پر مجالی کو خرای کورکی کٹری سے صاف کرتے۔

ہم نے مجد کی فضیلت بیان کرتے وقت اس کے بارے میں پچھ لکھا تھا کہ تھوم اور پیاز کھانے والے کو مسجد کے قریب آنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت عمر کے مجد میں اضافہ کے بیان میں بطیحاء کی بات کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے اور شعر پڑھنا بھی منع ہے۔ولید کے اضافے میں ہم نے مسجد کے اندر جنازہ کے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے اور شعر پڑھنا بھی منع ہے۔ولید کے اضافے میں ہم نے مسجد کے اندر جنازہ کے

المالية المالي

بارے میں لکھا۔ابن شبہ کے مطابق حضرت شید بن قصاح رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ واللہ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کیڑے میں جو تیں دکھے اور وہ مجد میں ہوتو ان کے لئے گڑھا کھو دے اور انہیں دفن کر دے اور ان پر تھوک بھی دے کیونکہ بیدان کے قل کا کفارہ ہوگا۔حضرت محد بن منکدر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو جو کیں معبد میں دفن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر کے کیڑے سے جوں پکڑی اور اسے مجد میں دفن کر دیا۔حضرت ابو بکر بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے کیڑے سے جوں پکڑی اور اسے مجد میں دفن کر دیا۔حضرت ابو بکر بن منکدر کہتے ہیں کہ میں اسے مار کر اوپر تھوک دیتے۔حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ جوں کومجد میں ہوتے ہوئے جوں پکڑتے وہیں اسے مار کر اوپر تھوک دستے۔حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ جوں کومجد میں دفن کرنے میں حرج نہیں۔

میں کہنا ہوں کہ یہ چیزیں قابلِ دلیل نہیں ہیں۔

# جول کے بارے میں تکم

حضرت احمد نے اپنی مندیل حضرت الوب سے روایت کلمی کہا: ایک شخص نے اپنے کپڑے میں جوں دیکھی اسے مسلح میں جوں دیکھی اسے مسلح کے لئے کپڑا تو رسول الشقائل نے فرمایا: ایسا نہ کرؤ اسے دوبارہ اپنے کپڑے میں اتنی دریتک ڈالے رہو جب تک مجدسے نکل نہیں جاتے ہو۔

حفرت حفری کہتے ہیں کہ نی کریم اللہ نے فرمایا: مجد میں نماز پڑھتے اگرتم میں سے کوئی جوں و کھے لے تو اسے کپڑے ہی میں رہنے دے محد میں اسے نہ مارے۔

حضرت ابن عررض الله تعالی عنها نے فرمایا: جب معجد میں ہوتے ہوئے کوئی اپنے کیڑے میں جول و کھے تو معجد سے باہر آنے تک اسے کیڑے میں رہنے دے۔امام نووی کہتے ہیں کہ اگر اس نے اسے مار ڈالا تو اسے معجد میں نہ پھینے کوئکہ وہ بھی تو ایک مردار ہے۔امام مالک نے اسے معجد میں مار ڈالنے کو ناپند کیا ہے۔ابن العماد نے ماکی حضرات کی کتابوں سے بید مسئلہ لیاہے کہ زندہ جول کومجد میں پھینکنا حرام ہے البتہ بحر کوئیس کے ولکہ بیمٹی کھا کر جیتا ہے جبکہ جول می نہیں کھا تی ہوگا کہ اس نے اسے بھوکا رہنے کے عذاب میں ڈالا ہے۔اہٹی۔

### مسجد ميل خريد وفروخت

الی احادیث ملتی ہیں جن میں معجد کے اندر خرید و فروخت اور گشدہ چیز کا اعلان کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے: میں نے امیر المؤمنین حضرت عنان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ نماز عصر پڑھی آپ نے معجد میں ایک درزی دیکھا تو اسے تکالئے کا تھم دیا۔ آپ سے کہا گیا: اے امیر المؤمنین! بی شخص معجد کی صفائی کرتا دروازے بند کیا کرتا اور بھی بھی معجد میں پانی بھی چیزکا کرتا ہے۔ حضرت عنان نے فرمایا: میں نے مرایا تھا کہ کاریگروں کو اپنی معجد ول سے الگ رکھو۔

# الكالك الكالكالك الكالك الكالك

حضرت مقدی نے دسیر الغرام، ہیں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا تھا، جے مجد بیت المقدل کی تغیر کے لئے پھر کا نئے کو بلایا تھا، کہ تمہارے پاس کوئی ایسا حیلہ ہونے کو بیند نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں وقار اور سکون کا تحر کا خاکر دوں کے کوئکہ میں اپنی اس مبحد میں لوہے کی آ واز پیدا ہونے کو پیند نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں وقار اور سکون کا تھم دے رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ جھے عقاب کا گھونسلہ تلاش کر دو کیونکہ آسانوں پر اُڑنے والا ایسا کوئی جانور نہیں جو اس سے زیادہ حیلہ کرنا جانتا ہو۔ انہوں نے عقاب کا گھونسلا جلاش کرلیا اور پھر اس پر لوہ کا خول چڑھا تھا، شیطان بھر سے اور اس سے وہ کھڑا لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس سے پھر کا ایک کھڑا تھا، شیطان بھر سے اور اس سے وہ کھڑا لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس سے پھر کا تا کر تے۔ اپنی ہوئی آلات لانے والے فچروں اور گھوں کو بھی وافل کرتا منہ منع ہے کیونکہ یہ کام انسان کر سکتے ہیں۔

اگرکوئی فض مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتا دکھائی دے تو اسے ہے کہ دینا چاہئے کہ '' اُنٹھا المسّائشد کھیے وال السواجِد '' (لینی تہمیں یہ چیز ند ملے) ہاں اپنے پاس بیٹنے والوں سے اگر پوچھ نے تو اس میں حرج نہیں لیکن آواز نہ اگائے۔اور جومسجد میں خرید وفروشت کرے اسے کہ دے کہ: کچھے اس میں نفع ند ہو چیے مرفوع حدیث سے ثابت ہے۔ علامہ زین مراغی کھنے ہیں: قیاس یہ کہنا ہے کہ اس میں سوال کرنے والے کو یوں کہنا چاہئے: اللہ تہمیں کچھے

نددے۔

"عتبیہ" میں ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے مسجد میں تیکھے کو مکروہ جانا۔ ہمارے نز دیک مسجد میں سونا مکروہ نہیں اور پچھ علاء نے لکھا ہے کہ ایسا بردیسی جس کی مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں اس کے علاوہ کسی مخض کا سونا مکروہ ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں احادیث کلھی ہیں۔

حضرت ابوسعیدرض الله تعالی عند کہتے ہیں کد حضرت عمرض الله تعالی عندعشاء کے بعد مجد میں محرانی رکھتے اور مسجد میں کھڑے نمازی کے علاوہ ہر ایک کو باہر تکال دیتے۔ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام کو دیکھا جن میں حضرت الی بن

المال المال

کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو پوچھا: یہ کون ہیں؟ حضرت افی نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کے اہل ہیں۔آپ نے ان سے بوچھا: نماذ کے بعد یہاں کیوں رُکے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ذکر الی کے لئے بیٹے ہیں' آپ ان کے پاس بیٹھ گئے بھر ایک قریب والے سے کہا کہ دُعا کرو انہوں نے دُعا کی تو آپ نے ایک ایک کو پڑھنے کے لئے کہا اور آخر میرے پاس تشریف لائے میں ان کے پہلو میں تھا' مجھے فرمایا: تم بھی ستاو' میں شرمسار ہوگیا' فرمایا سناو' کاش تم نے یوں کہا ہوتا: الی ہم پر رحم فرما اور پھر خود دُعا کرنا شروع کی اب آپ سے زیادہ شتو کوئی آنسو بھا ور نہ بی رور ما قعا بھر فرمایا: ابتم این اسے گھروں کو سطے جاؤ۔

مسجد میں گوز مارنا

متحدین گوز مارنا (ہوا خارج کرنا) حرام نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچے کیونکہ رسول اللہ عظام کا فرمان ہے: فرشتے اس تھوڑی می چیز ہے بھی تکلیف محسوں کرتے ہیں جس سے تم تکلیف محسوں کرتے ہو۔

علامدزر کشی رحمد الله تعالی بناتے ہیں: حدیث پر گفتگو کرنے والے قدیم حضرات میں سے پھھ کہتے ہیں کہ مجد میں ب وضو ہو جاتا ہے اور اس دُعا میں محروم ہو جاتا ہے اور اس دُعا سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس دُعا سے بھی محروم ہو جاتا ہے جس کی قبولیت کی اُمید ہوتی ہے۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عند نے بتایا حضور علیہ نے معجد میں گوشت لا نامنع فرمایا ہے۔

## مسجد میں رکھے قرآن کی تلاوت

حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قدیم لوگوں کا بیطریقہ تھا کہ مجد میں بیٹے کر قرآن پڑھتے تھے اسب سے پہلے تجائے بن یوسف نے اسے رواج دیا۔ امام مالک مزید فرماتے ہیں: میں مسجد میں قرآن پڑھنا پندنہیں کرتا اسب سے پہلے تجائے بن یوسف نے اسے رواج دیا۔ امام مالک مزید فرماتے ہیں: میں مسجد میں تلاوت کے لئے جمع ہوں تو آئیس اٹھا دینا چاہیے۔ (یہ پابندیاں اس وقت ہوتی ہیں جب میں عرادقوں کے لئے ہے احتیاطی سے کام لیس ورندممانعت نہیں۔ ۱۲ چشتی )

میں کہتا ہوں کہ پہلے اور بعد والے بزرگ اسے متحب جانتے ہیں اور سیح بخاری میں حدیث ہے''مسجدیں ذکرِ اللی' نماز اور تلاوت قرآن کے لئے تغییر کی جاتی ہیں۔'' اس سے پند چلا کہ قرآن دیکھ کر تلاوت کرتا یا زبانی تلاوت کا تھم ایک جیسا ہے۔

ابن شبہ کے مطابق حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں: مصحف میں قرآن کو جمع مرحد والے اور لکھنے والے سب سے پہلے شخص حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں پھر انہوں نے اسے مجد میں رکھوا دیا تھا اور تھم دیا کہ اسے روز انہ صبح کے وقت پڑھا کرو۔

حضرت ثابت رضی الله تعالی عند بتاتے میں کہ میں جاج بن پوسف کی نگرانی میں تھا جاج نے قرآن لکھوائے

### الماليات المالية المال

اور شہروں کو بھیج وسے ایک قرآن مدینہ منورہ میں بھی بھیجا اسے آلی عثان نے پیندنہیں کیا۔ انہیں کہا گیا کہ حضرت عثان کا کھوایا ہوا قرآن ضائع کر ویا گیا تھا۔ کھوایا ہوا قرآن ضائع کر ویا گیا تھا۔

حفرت محرز لکھتے ہیں' مجھے معلوم ہوا کہ مصحبِ عثان خالد بن عمرو بن عثان کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔وہ کہتے ہیں کہ جب مہدی خلیفہ بنا تو ایک قرآن اس نے مدینہ بھیجا تھا اور وہی آج تک پڑھا جا رہا ہے جبکہ تجاج والامصحف معجد ہے۔ انہی ۔ سے اُٹھا لیا گیا اور وہ منبر کے نزدیک صندوق میں رکھا ہے۔انٹی ۔

## لکھے ہوئے قرآن مسجدوں میں جھینے کا حکم

ابن زبالہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے بتایا کہ جائے بن یوسف نے مرکزی شہروں کی طرف لکھے ہوئے قرآن ہیں جے تو ان میں سے ایک بڑا قرآن مدید منورہ میں بھی ہیں جی ہیں جہا حکران تھا جس نے دیہاتوں میں قرآن ہیں جے سے یہ بڑا قرآن اس سنون کے پاس رکھے ہوئے صندوق میں بند کرکے واہئی طرف رکھا تھا جو مقام نی اللہ تھا اور صبح کی نماز پڑھ جو مقام نی اللہ تھا اور صبح کی نماز پڑھ کی مارہ ت کے لئے تعیر کیا گیا تھا' صرف جعرات اور جمعہ کے دن اسے کھولا جاتا تھا اور صبح کی نماز پڑھ کی جاتی تو اسے کھول کر پڑھا جاتا' اس کے بعد مہدی نے کئی قیت والے قرآن ہیں جہوج جنہیں (جفاظت کے لئے) صندوقوں میں رکھا گیا اور مصحف جاج وہاں سے بٹالیا گیا' اسے ستون کی بائیں طرف رکھ دیا گیا پھران کے لئے چھوٹے منبر بنائے گئے جن پر انہیں رکھ کر پڑھا جاتا اور جاج والا مصحف اس کے صندوق میں محفوظ کرکے منبر کی وائیں طرف منبر بنائے گئے جن پر انہیں رکھ کر پڑھا جاتا اور جاج والا مصحف اس کے صندوق میں محفوظ کرکے منبر کی وائیں طرف والے ستون کے پاس رکھ دیا گیا۔ انہی ۔

یں کہتا ہوں کہ پہلے موزمین کے ہاں اس مصحف کا ذکر کہیں ٹیس ملتا جو آج کل اس قبہ بیں ہے جو محبد کے درمیان میں بنا ہوا ہے اور جو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے بلکہ ہم پہلے جو پچھ بیان کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ مصحف وہاں موجود نہ تھا بلکہ کلام نجار میں اس کا ذکر بھی نہیں ملتا حالانکہ وہ متاخرین میں سب سے پہلے تاریخ دان تھے اور مجر نبوی میں موجود قرآنوں کا انہوں نے با قاعدہ ذکر بھی کیا ہے اس کا اکثر حصہ مثل سب سے پہلے تاریخ دان تھے اور مجر نبوی میں موجود قرآنوں کا انہوں نے با قاعدہ ذکر بھی کیا ہے اس کا اکثر حصہ مثل سب سے پہلے تاریخ دان تھے اور مجر نبوی میں موجود قرآنوں کا باب مروان کی جانب جلے ہوئے مقصورہ میں جمول مثل جانہ ہو کے ایس دوہ کہتے ہیں کہ اسے جمع کرکے باب مروان کی جانب جلے ہوئے مقصورہ میں جمول کے اندر رکھا گیا ہے۔

ابن زبالد نے مزید لکھا کہ مبجد میں ملاح کے لکھے ہوئے گی قرآن ہیں جنہیں ساج سے ڈبے میں محفوظ کیا گیا ہے جو مقام نی سیالی کے پیچے مقصورہ کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی کری ہے جس میں قراق ا کیا ہے جو مقام نی سیالی کے پیچے مقصورہ کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی کری ہے جس میں قراق اور یہ اس ستون کے پاس ہے جو مقام نی سیالی کی سی بنایا گیا ہے۔ رکھ کر اسے تالا لگا دیا گیا ہے ہم معر سے لایا گیا تھا اور یہ اس ستون کے پاس ہے جو مقام نی سیالی کی مسحف ہے اس کے پہلو میں کرسیوں پر دو قرآن رکھے ہیں جنہیں دیکھ کرلوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے علاوہ وہاں کوئی مسحف نہیں ہے۔ اپنی ۔ میں نے اس قرآن کے بارے میں نہیں دیکھا کہ اسے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا گیا ہو اس مطری وغیرہ کے کلام میں اس جگہ اس کا ذکر ہے جہاں آگ سے فی جانے والے مجد کے ورمیان تبے کا ذکر ہے بال این جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مقام نی اللہ کے سامنے (جسے وہ ''روضۃ صغیرہ'' کہتے ہیں) ایک صندوق ہے کی محام اور حجرہ مبارکہ کے ورمیان (مشرق سے مقام کی طرف) ایک بڑا ہودج ہے جس پر ایک بڑا قرآن رکھا ہے جس پر بردہ ہے اور اسے تالا لگایا گیا ہے۔ یہ ان چار مصاحف میں سے ایک ہے جنہیں حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہرول کی طرف بھیجا تھا۔ انٹی ۔

یہ قرآن جس کے بارے بیں ابن جیر نشانیاں بنا رہے ہیں 'یہ نشانیاں اس مصحف پر کچی آتی ہیں جس کے بارے بیں ابن جیر اللہ ابن جیر اللہ ابن جیر بارے بیں ابن نجار نے بنایا ہے کہ مصر سے منگوایا گیا تھا لیکن اسے حصرت عثان کی طرف منسوب نہیں کیا حالا تکہ ابن جیر نے وضاحت کی ہے کہ بیدان مصاحف بیں سے ہے جنہیں حضرت عثان نے شہروں کی طرف بھیجا تھا 'وہ نہیں جو آپ کے وضاحت کی ہے وضاحت کی ہے فالد کے پاس تھا کے ابن تھا جبکہ ابن قتبیہ کہتے ہیں کو آل کے وقت آپ کی گود والا قرآن آپ کے بیٹے خالد کے پاس تھا کہ ابنہوں نے اسے لیسٹ کر رکھ لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں: جھے ایک شامی شیخ نے بتایا کہ بیم مصف سرزین طوس بیں ہے۔ الحق ۔

علامہ شاطبی کے کلام کا حاصل یہ ہے ' حضرت مالک نے کہا: لکھنے والے کو چاہئے کہ وہ پہلے لکھے ہوئے کے مطابق لکھے انہیں سامنے ندر کھا جائے جو لوگول نے اب لکھے ہیں۔امام مالک کہتے ہیں: کد حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والامصحف عائب ہوگیا تھا اور مشائخ کے ہاں اس کا نام ونشان نہیں ملتا۔

ابوعبید قاسم بن سلام کتاب "القراء ات" بین کلیت بین: بین نے وہ قرآن دیکھا تھا جے مصحف عثان بن عقان کہتے ہیں : بین فی وہ قرآن دیکھا تھا جے مصحف عثان بن عقان کہتے ہیں جھے امراء کے فزانے سے نکال کر دکھایا گیا ہے وہی تھا جو حضرت عثان کی شہادت کے وقت ان کی گود میں تھا ، میں نے کئی مقامات پرخون کے نشان دیکھیے تھے لیکن ابوجعفر نحاس نے کلام مالک کی بناء پریہ بات رد کر دی ہے۔شاطبی کہتے ہیں کہ انصاف پہند لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کوئکہ مالک کے قول " تک تعییب " سے فابت نہیں ہوتا کہ وہ کمل طور پر مم ہوگیا ہو کہ ول بی نہ سکے کوئکہ غائب ہونے والے چیز کیل جانے کی اُمید ہوتی ہے۔

یں کہتا ہوں ' یہ بھی احمال ہے کہ پہد چلے پر وہی مدید منورہ کی طرف نعل ہوا ہواور پھراسے معجد نبوی میں رکھ دیا گیا ہولیان اس احمال کو یہ بات کزور کر دیتی ہے کہ قاہرہ بیں ایک قرآن ہے جس میں قرآن کی اس آیت پرخون کے نشان ہیں: فکسیٹ کی ہے اللّٰہ جیسے اس وقت مدید منورہ بیں موجود قرآن پرموجود ہیں جبکہ بھے بخاری بیل مطرت عثان کی کتابیت قرآن کے مقام پر لکھا ہے کہ: حضرت عثان نے حضرت زید بن ثابت مصرت عبد الله بن زیر حضرت معان کی کتابیت قرآن کے مقام پر لکھا ہے کہ: حضرت عثان نے حضرت زید بن ثابت مصرت عبد الله بن زیر حضرت میں مصرت میں مارٹ بن مام رضی الله تعالی عنهم کو تھم دیا تو انہوں نے مصحف کھے اور پھر وہی ہرطرف بھیج دیے۔

# حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے لکھے وہ قرآن جو ہرعلاقے میں بھیج گئے

قرآنوں کی اس گنتی میں اختلاف پایا جاتا ہے جو حضرت عنان نے مختف علاقوں کی طرف بھیجے تھے کہ ان کی تعداد کیا تھی؟ ابن جر کے مطابق ان کی تعداد پانچ تھی۔ ابو داؤد نے کہا کہ چار تھے' ان میں سے آیک کوفد کی طرف بھیجا جو مراد میں سے آیک شخص کے پاس تھا' میں نے اس سے کھے لیا۔ ابن ابو داؤد لکھتے ہیں: میں نے ابو حاتم جستانی سے سنا' فرماتے تھے کہ آپ نے سات قرآن کھوائے پھر مکہ شام کین' بھرہ' کوفد اور آیک ان میں سے مدیند میں رکھ لیا سے اپنی ہے۔ سات قرآن کھوائے پھر مکہ شام کین' بھرہ' کوفد اور آیک ان میں سے مدیند میں رکھ لیا سے اپنی ہے۔

اس وقت موجود مصحف کے بارے میں ہمارے پاس صرف ایک احمال ای موجود ہے۔واللد اعلم۔

## مبحد میں چراغ (قندیل) لٹکانا

مسجد میں چراغ (یا روش کرنے والی چیز) کا استعال مستحب ہے۔ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ مصرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عند وہ پہلے فض ہیں جنبوں نے نبی کر یم اللہ تعالیہ کے دور میں چراغ کا انظام گیا۔ پھھ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مصرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے جلائے تھے اور بداس وقت جب لوگ ایک امام کے پیچھے تراوئ کی بڑھنے کے لئے لوگوں کو جمع کیا گیا تھا۔

یوسف بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ مجد کی قد بلوں کے لئے شام سے تیل متکوایا جاتا تھا 'یہ اس وقت بند ہوا جب مدینہ کے امیر جعفر بن سلیمان تھے۔انہوں نے بازار سے لینا شروع کیا اور جب داؤد بن عیا امیر مدینہ تھے اور لوگوں کو آگور سے بنے والی شراب سے روک کر اسے گرا دیا گیا تو یہ بیت المال سے لگالا جانے لگا۔یہ ۱۹۸ھ کی بات ہے۔

این زبالہ کہتے ہیں کہ بیت المال میں تیل کے ناظم کی تخواہ تین دینار ماہانے تھی اور ٹوشنے والی قلیلیں بھی بیت المال کے ذمہ خیس اعلی ۔ المال کے ذمہ خیس اعلی ۔

ابن نجار کہتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں مصر کے اوقاف سے یہ تیل منگوایا جاتا ہے۔اس کی مقدار ستائیس مصری قطار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی بدی ایک سوساٹھ صعیں بھی آتی ہیں ، پھر خوشبو سلگانے کا سامان بھی آتا

میں کہتا ہوں کہ آج کل یہ تیل مصراور شام سے منگوایا جاتا ہے جوسو تعطار سے زیادہ ہوتا ہے جس میں سے پچھ تو مصر میں قاضی شافعیہ کی گرانی میں اوقاف سے آتا ہے اور پچھوامام کے بان سے۔واللہ اعلم۔

#### المعادة المساودة

### فصل نمبر۳۱

# مسجد نبوی کے برآ مدے سنون موریال مشکیرے اور زر بیں وغیرہ

ابن جیررصماللدتعالی لکھتے ہیں کہ مجد نبوی مستطیل شکل میں ہے جے چاروں طرف سے برآ مدوں نے گیرا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو ہاور اُن سب کے درمیان صحن ہے۔ قبلہ کی طرف (قبلہ کے چھتے جھے کی طرف) پانچ برآ مدے ہیں اور پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ این میں اضافہ کیا گیا تو بیسات ہو گئے بیمشرق سے شروع ہو کر مغرب میں فتم ہوتے ہیں۔ ابن جیر کہتے ہیں کہ شامی جانب بھی پانچ برآ مدے تھے۔

میں کہنا ہوں کہ یہ بات ہمارے مہدی کے اضافے میں بیان کردہ کے موافق ہے کہ انہوں نے شام کی طرف والی ڈیورٹھیوں میں پانچ سنونوں کا اضافہ کیا تھا اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ان سب میں سے چار باتی ہیں اور یہ چاروں برآ مدے ہیں۔ گئا ہے کہ جب پہلی آتشزدگی کا موقع تھا اور دو برآ مدے بردھائے گئے تھے تو ایک انہوں نے معجد میں اضافہ کی خاطر گھٹا دیا تھا یہ بیٹائی جانب تھا۔ میں نے یہ بات کی تاریخ دان سے کھی نہیں دیکھی اور بہی چھٹا ہوا جھہ آج کل ''دگاک' کہلاتا ہے کیونکہ یہ باتی زمین سے اونچا ہے ہے علم نہیں کہ یہ کب بنا تھا' ابن جبیر نے اس کی بلندی کا ذکر میں کہا تا اور کا کا دار میں کہا تا تا ہو گیا تھا تو شاید نہیں کہ یہ بیٹ اس کی بلندی کا دو شاید نہیں کہ یہ بیٹ ہوگیا تھا تو شاید نہیں کہ بعد یناہو چیسے دوسری آتشزدگی برمجد کے دونوں طرف دو نے چہوترے سے شعے۔

# مسجد نبوی کی دیواریں

ہمارے اس دور میں قبلہ والے چور سے نزدیک جو حصد مغربی جانب ہے وہاں ایک اور چور و وکھائی دیتا ہے اور یہ ور میں ا ہے اور یہ وای ہے جے دیوار حجرہ گرنے پر حجرہ والے جے میں تقیر مجد کے وقت بنایا گیا تھا۔ این زبالہ کے کلام میں ہے کہ شام کی طرف چھتے جے کو' سقائف نساء'' کہتے ہیں۔

ابن جیر کہتے ہیں کہ مشرقی جانب میں قبلہ سے شام تک تین برآ مدے اور غربی جانب میں بھی ہوئی چار ہی تھے۔ یہ ابو جیر نے ذکر کیا ہے البتہ انہوں نے برآ مدے کہنے کی بجائے اسے بلاط (ہموار زمین) کہا ہے اور ہوئی ابن عبدرب نے ''عقد'' میں بیان کیا ہے اور یہ مجد نبوی کی موجودہ صورت کے مطابق ہے البتہ قبلہ اور شام والے چھتے مصابر ہے۔
میں یوں نہیں ہے۔

ابن جیر کہتے ہیں کہ قبلہ والی دیوار کے نچلے صے میں مرمر لگا ہے جو مخلف رگوں بھی کی ڈیز اکوں سے لگا ایکیا

والمالية المالية المال

ے خوب چھوٹے چھوٹے کھڑے کاف کر لگائے گئے ہیں اور دیوار کے انتہائی اوپر والے حصہ میں کئی قتم کے پھر کے کھڑے خوب جھائے گئے ہیں کارویگروں نے اس میں اپ فن کا خوب مظاہرہ کیا ہے اور بجیب و غریب شکلیں بنائی ہیں درختوں کی ایک صورتیں بنائی ہیں کہ پھل سے لدی ٹہنیاں جھی دکھائی دیتی ہیں اور ساری مسجد اس کاریگری سے بنائی گئی ہے لیکن قبلہ والی دیوار نیز شامی جہت والی دیوار ہے لیاں قبلہ والی دیوار نیز شامی جہت والی دیوار ہیں قبلہ وغر مشرق و غربی محن کے سامنے دوئی دیواریں بھی الی ہی ہیں ان پر پر کئی رگوں میں کام کیا حمیا ہے۔ ابن جیر نے یونی نقشہ کھینچا ہے۔ انتی ۔

پر ' عقد' میں این عبدر بہ نے قبلہ والی دیوار میں بہترین مرمر اور نقش و نگار کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ مجد کی تمام دیواریں اندر کی طرف سے اوّل سے آخر تک مرمز سونا اور مختلف پھروں سے سجائی گئی ہیں نیز یہ بتایا ہے کہ ستونوں کے سرے سنبری نقش و نگار سے سجائے گئے ہیں اور پھر دروازوں کی چوکھٹیں بھی خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔

یں کہتا ہوں کہ بیسب کچھ بہلی آتشزدگی میں جل گیا تھا' اس میں سے پکھ کے آثار' میدکی دیوار کے مغربی چھتے ہوئے جھے میں دکھائی دیتے ہیں اور ہوئی شال مغربی جھے میں اذان کے مقام پر بھی پکونتش و نگار دکھائی دیتے ہیں رہی قبلہ کی دیوار تو اس میں صرف ایک مختی بکی ہوئی ہے جس میں محراب کے سامنے دائیں طرف درختوں کی شکلیں نظر آتی ہیں قبلہ کی دیوار تو اس میں صرف ایک مختور اعرصہ گذرا ہے کہ محراب کی بائیں طرف بھی ایکی ہی تختی موجود تھی جو اب کر گئی ہے ہیں اور بیآ فار قدیم ہیں اور بیآ فار قدیم ہیں اور بیآ تشردگی کے بعد سلطان تقمق نے اور پھر بیسب پکھ دوسری آتشزدگی میں جل گیا تقاران کے اردگرد کا حصہ پہلے سے مرمر کے ساتھ سجا ہوا تھا اور باتی مجد کرایا تھا جیسے ہم بتا بچھ ہیں کہ محراب عثانی اور اس کے اردگرد کا حصہ پہلے سے مرمر کے ساتھ سجا ہوا تھا اور باتی مجد نہایت سفید معلوم ہوتی ہے اور پھر قبلہ کی دیوار میں بھی نقش و نگار والی دو پٹیاں تھیں جن کا ذکر ہو چکا جن کے اور کا کہ خصہ فوٹ کیا تھا چنا نچہ متولی نے وہ اور اس کے گرد والا حصہ اکھاڑ دیا تھا اور سے سرے سے اسے سلطان اشرف تاہیائی کا حصہ فوٹ کیا تھا اور پھر باتی پٹی سے ملا دیا تھا۔

مسجد کے ستون

رای سنونوں کی تعداوتو ابن زبالہ نے بتایا کہ بیالیک سوچھیانوے تھے جن میں سے چھٹو قر انور کی دیوار میں

ابن جیر کہتے ہیں کہ ان کی تعداد دوسونو ہے تھی۔ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں کوئکہ ابن جیر نے ان ستونوں کا مخالط رہ جاتا ہے کیونکہ ہماری تحریر سے تابت ان ستونوں کا شارنہیں کیا جو قبر شریف کی دیوار میں ہیں البتہ ایک ستون کا مخالط رہ جاتا ہے کیونکہ ہماری تحریر سے تابت میں میں یہ ہوتا ہے کہ قبر انور والے ستونوں سمیت اس زمانے میں دوسو بچانوے سے کیونکہ غربی چھتے ہوئے تھے میں جار مقیس (لائنیں) تھیں اور جب تم قبلہ والی دیوار سے شامی دیوار تک شار کرو تو یہ لائن اٹھاکیس ستونوں کی تھی چنانچہ اس حصہ میں

## والمالين المالين المال

ا کیا سو بارہ ستون آتے ہے چرمشرتی حصے میں تین لائنیں تھیں جن میں سے ہر لائن اٹھائیں اٹھائیس ستونوں کی تھی البية درمياني ديواريس سے ايك كم تفا اور اس كا جميں اس وقت پيد چلا جب ججره مباركه كو ديكھنے كا موقع بنا تفا كيونكه ججره مبارکہ کی شامی دیوار سے متصل ستون جو باہر والی دیوار کے اندر تھا اور جس کے بارے میں بتایا جا چکا کہ متولی نے اسے اس د بدار کی چوڑائی میں داخل کر دیا تھا جس کے مقابلے میں وہ ستون آتا ہے جس کا آدھا جصہ قبلہ والی و بوار کے ظاہری تصے میں داخل تھا اور جب دونوں طرف کے آمنے سامنے والے ستونوں کو دیکھا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ان کے درمیان میں بھی ایک ستون ہوگا جو مربعة القبر اور باہر والی دیوار میں داخل صندوق کے ستون کے درمیان تھا لیکن اب موجودنہیں کیونکہ اس وقت وہ حجرہ مبارکہ کے درمیان میں آ گیا تھا ابذا اس لائن میں ای سبب سے ایک ستون ختم ہو گیا اور بیستون انہیں وکھائی نہیں دے سکا جس نے کھلا ہوا جرہ مبارکہ نہیں دیکھا لبذا اس صورت میں مشرقی چے جے کل ستون ویوار قبلہ سے شامی دیوار تک ترای ہوئے اور اس کے بعد باقی ستون قبلہ والی چھتے حصے میں وہ رہ جاتے ہیں جو صرف مجد کے محن کے مقابلے میں آتے تھے اور وہ پانچ لائیں تھیں جن میں سے ہر ایک دس ستونوں کی تھی لہذا بدکل پچاس ستون ہوئے اور پھر شامی چھتے ہوئے عصے میں بھی پانچ لائیں تھیں جوان کے مقابلہ میں تھیں چنانچے قبر انور میں داخل ستون سمیت کل تعداد دوسو پیانوے ہوئی اور چھتے ہوئے غربی جھے کے آخر میں غربی دیوار سے متصل دوستون سے جواس منتی میں شامل نہیں۔ رہی آج کی مسجد میں ستونوں کی تعداد تو پہلے بتایا جا چکا کہ قبلہ والے جھتے جھے میں مسجد کے صحن کی جانب دو برآ مرے تھے جبکہ شامی چھتے جھے ہیں سے ایک کم ہوگیا تو پہلوں میں دس کا اضافہ ہوگیا اور بدان ستونوں میں سے خارج ہیں جو اس حصت کی وجہ سے نئے بنے سے جوشای دروازے کے سامنے تھی پھراس آتشزدگی کے بعدئ تقیریں وہ ستون نہ بنا جومصل کے نبوی اور محراب عثانی کے درمیان تھا بلکہ وہاں موجود ستونوں کے ساتھ اور ستون بنا دے گئے اور کھ کو یوں تبدیل کیا گیا جیسے افتیوی فصل میں گذر چکا ہے اور قبلہ کے چھتے جھے کے ستونوں کو تبدیل کر دیا گیا اور یول معجد کے کل ستون (جیسے ابن جیر نے بتایا) وہ تھے جوجیت کی موٹائی کے ساتھ متصل تھے اور معجد کے گرو جنگلے کے قریب تھے۔ یہ پھر کے سوراخ وار پھرول سے بے تھے جونر ماوہ تھے اور جن میں سریا لگایا گیا تھا پھران میں پھلا ہوا سکہ ڈالا گیا جس سے وہ یکجان ہو گئے۔ میں کہنا ہوں اس جالی سے مراد وہ جالی ہے جے لوہے سے آج کل باندها جا رہا ہے رہے وہ ستون جو برآ مدول میں وافل ہی تو ان سے مراد وہ ہیں جو چھت سے متصل عظے سوا ان وو برآ مدوں کے جو قبلہ کے چیتے جصے سے مجدی کھلی جگدسے ملتے تھے۔

ابن نجار نے پہلے مؤرضین کی پیروی میں ان محرابوں کو طاق کہا ہے چنانچہ کہتے ہیں: رہے ان کے طاق (محراب) جوضحن کے گرد ہیں تو قبلہ کی طرف ان میں سے گیارہ ہیں اور استے ہی شامی جانب میں ہیں جبکہ مشرق و مغرب کی ہرجانب انیس انیس ہیں اور ہر دوستونوں کے درمیان ایک محراب موجود ہے جن کے سروں پر لکڑی کی جالیاں لگا دی گئی ہیں۔

## والمالية المالية المال

میں کہتا ہوں کہ یہ بات مشرق و مغرب سے متصل جہت میں ابن زبالہ کی بات کے مطابق تھی جبکہ اس کے خلاف ہے جو جہت قبلہ اور شام کی جہت میں ملتی تھی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے: اس کے قبلہ والے طاقوں کی تعداد ہارہ تھی شام کی طرف بھی ہارہ مشرق کی طرف انیس اور مغرب کی طرف بھی انیس تھی چنانچہ بیہ باسٹی محرابیں ہوئیں۔انٹی اور پھر یہ بات اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک غربی چھتے جھے کو صرف تین برآ مدے شار نہ کیا جائے ہیسے مشرق حصہ تھا چنانچہ ود ڈائیں جو قبلہ اور شام کی طرف تھیں بارہ ہوئیں اور ستونوں کی جو تعداد پہلے بتائی گئ بیراس کے خلاف ہے البذا ابن نجار کا بتایا صحیح ہوا۔

پھر وہ ڈاٹیس جو آج کل شام اور قبلہ کی طرف سے کھلی جگہ کو گیرے ہوئے ہیں ان کے موافق ہیں جن کا ابن نجار نے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہرطرف سے گیارہ ہیں ہال مقصورہ کا شامی دروازہ اور اس کی جھت اس قبلہ والی ڈاٹ سے بند کر دی گئی ہے کہ بہا ذکر ہو چکا ہے کہ قبلہ سے بند کر دی گئی ہے کہ ہوگئی کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قبلہ والے چھتے جھے سے ایک کم ہوگئی کیونکہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ قبلہ والے چھتے جھے سے ایک برآ مدہ گھٹ گیا تھا چنانچہ ہر جانب سے دائوں کی تعداد اٹھارہ ہوئی۔ آج کل جالیوں سے بند کے ہوئے وہ ڈاٹ ہیں جو قبلہ والے پورے اور کچے مشرق والے شے اور یہ دوسری آتشزدگی میں جل گئے تھے۔

ابن زبالہ کے مطابق محر بن اسائیل نے کہا: ہیں نے دیکھا کہ جمد کے دن لوگ مجد ہیں ساتے نہیں سے ابنا کہ کے لوگوں کو دار القعناء میں نماز پڑھنا پڑتی تھی جو ان دنوں تغییر ہو چکا تھا، کچھ لوگ ابن مکمل کے گھر کھو جمد پڑھتے اور مرااھ میں جب ابوجنفر المصور مدید میں آئے تو انہوں نے پردے لانے کو کہا اور پھر انہیں مجد کے حمن میں تحیموں کی جھڑ یوں پر ڈال دیا گیا جنہیں ڈاٹوں پر لگا دیا گیا، ان میں ہوا داخل ہو سکتی تھی، یہ ستون نما چھڑ یاں پھٹے ہوئے حصوں پر گر جا تیں لبذا اس نے انہیں تبدیل کر دیا اور موٹے پردے منگوا کر رسیوں سے باندھ ویئے یہ رسیاں کشتیوں کی تھیں جو جدہ سے منگوائی گئی تھیں جنہیں پرائی رسیوں کی جگہ ڈالا گیا، وہ جمعہ کے دن لوگوں پر تان دی جا تیں، یونی کام چلا رہا، آخر کا اچھ میں جمادی الاولی کی دو دراتیں رہیں تھیں رات بدھ کی کے دن لوگوں پر تان دی جا تیں، یونی کام چلا رہا، آخر کا اچھوں دیا گئے جن سے جنگ کی جاتی تھی اور ہارون کے تھے۔ زمانے تک آئیں بونی چھوڑ دیا گیا، یہ امر المؤمنین تھے چنا نچہ انہوں نے یہ پردے لگا دیے حالاتکہ بنو امیہ کے دور میں یہ یہ یہ یہ دور شیں گئے تھے۔

یں کہتا ہوں ہوا یہ کہ انہیں اُتار دیا گیا کیونکہ ان کی ضرورت ندرتی تھی کہ مدینہ میں لوگ کم ہو گئے تھے بلکہ بہت سے برآ مدے خالی رہ جایا کرتے تھے۔آج کل حجرہ کے شامی جانب ایک پردہ موجود ہے جے مشرقی ستون پر غادموں کو دھوپ سے بچانے کے لئے لگا دیا جاتا ہے۔

· ابن زباله و یکی کہتے ہیں کہ جب مسجد کے صحن میں بارش کا پانی جمع ہوجاتا تو قبلہ کی جانب والی ڈیوڑھیاں بھر

المردد) المردد ا

دیتا اور اس طرف کی کنگریال بہد کرمسجد کے سحن میں آجاتی للنزا قبلہ اور سحن کے درمیان قبر کے سامنے ستونوں سے متصل انہوں نے ایک پھر کا پردہ لگا دیا' یہ پھر مغربی جانب سے بول صحن کا پانی قبلہ کی طرف جانے سے زک گیا اور وہ کنگریاں بھی مجد کے سحن میں آنا بند ہو گئیں۔

یجیٰ کی عبارت بول ہے: ابوالہتری نے پھر لانے کو کہا چنانچہ اس پانی کے سامنے انہوں نے پھر لگا کر روک کر دی جس کی وجہ سے وہ کنگریاں بہد کر آتی تھیں کیے پھر قبر انور کے قریب چو کھٹے اور اس چو کھٹے کے درمیان لگائے جو مسجد کے مغربی جانب تھا نیزید دیوارستون کے متصل کی تھی۔

یں کہتا ہول پھر سے ہردہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک کے درمیانی فلا یس کیا تھا جبہ قر انور کو چھٹا مشرق کی جانب سے ستونوں کی ابتداء میں تھا کیونکہ بیستون وفود والی لائن میں تھا 'بیدلائن قبلہ کے چستے صے کے آخر میں تھا میں جبکہ غربی چوکھٹا مغربی جانب ستونوں کے آخر میں تھا بیستون ان دنوں آٹھ پہلو والا ہے جس کے اور مبور کے غربی صحن کے رکن کے درمیان آخ کل دوستون ہیں جن کا سبب وہ دو برآ مدے ہیں جو ندکورہ چستے صعے کے آخر میں تھے اور بید بردہ آخ کل دوستون ہیں جن کا سبب وہ دو برآ مدے ہیں جو ندکورہ چستے صعے کے آخر میں تھے اور بید بردہ آخ کل دن ہو چکا اس کا نام و نشان تک باتی نہیں رہا اور ظاہر ہیہ ہے کہ ان ستونوں کے درمیان جو مشرق سے مغرب میں مجد کے اندر تھے ایسا تی پردہ موجود تھا اور وہاں پہلے سے موجود چپوڑے سے پہلے دو چپوڑ وں کی جگہ دو چپوڑ وں کی درمیان تھی ابھی اس کا کچھ نشان باتی ہے پھر آخ کل کے قبلہ کی طرف چستے صے کی زمین قربی صحن سے بھر آد وں کی اندر کو اور کی سے اندر کی کے درمیان آئی کا اثر نہیں بھی سکتی متولی نے دوسری آتشردگ کے بعد اسے مصل شریف کی زمین قربی کے برابر کر دیا تھا لہٰذا قبلہ کی طرف مجد کی کھلی جگہ سے ملئے والے ستونوں کے درمیان اس کی ضرورت پردی۔ یا فیل کی اندر نہاں کی تعداد

منجد نبوی میں چونسٹھ بالوصر جات (پانی کے برتن جن میں پانی سٹور کرکے بعد میں گرا دیا جاتا) تھے جن میں بارش کا پانی جمع ہوتا' ان پر پھر رکھے ہوتے۔

میں کہتا ہوں کہ آج کل صرف ایک بالوعہ موجود ہے جس کے دو دہانے ہیں اور بیان دو پھروں کے پاس ہیں جن کا ذکر آچکا' ان میں سے ایک تو قبلہ کی جانب دو پھروں کی طرف ہے اور دوسرا ان دونوں کے شامی جانب ہے اور بید دونوں وہاں موجود ایک کنوئیں میں جمع ہو جاتے ہیں' ان دونوں پر چکی جیسے گول پھر ہیں اور پھر ان دونوں کے دہانوں پر چکی طرف جالی ہے جس میں سے پانی داخل ہو جاتا ہے اور کنگر گرنے نہیں پاتے حالانکہ پہلی تقمیر میں یہاں سے کانی کنگر کرنے نہیں پاتے حالانکہ پہلی تقمیر میں یہاں سے کانی کنگر کی ہے۔

مبحد میں یانی پینے کی جگہیں

رہے پانی کے مقامات تو ابن زبالہ کے دور کے اندر مجد کے صحن میں بیانیس مقامات عظ ان کا دور 199م تھا'

م المحالي المحددة

ان میں سے تیرہ کو ایک عورت فالعہ نے بنایا بیسب سے پہلے بنانے والوں میں تھی تین زید بربری نے بنائے تھے جو امیر المومنین ہارون کی اُم ولد تھیں ایک جن نے بنا رکھا تھا جو امیر المومنین ہارون کی اُم ولد تھیں ایک سفایہ سنیل کا تھا جو جعفر بن ابوجعفر کی اُم ولد تھیں۔ یہسب پھے ابن نجار نے لکھتے ہوئے ان کی وضاحت ولد تھیں ایک سفایہ سنیل کا تھا جو جعفر بن ابوجعفر کی اُم ولد تھیں۔ یہسب پھے ابن نجار نے لکھتے ہوئے ان کی وضاحت بھی کی ہے اور پھر کہا ہے: اب ان میں سے صرف ایک سفایہ مجد کے درمیان میں موجود ہے یہ ایک بڑا حوض سا ہے این جمع ہوتا ہے واید اینوں 'چونے اور لکڑی سے بنایا گیا ہے اس کی چاروں طرف سے چار نالیوں کے ذریعے چشے سے پانی جمع ہوتا ہے اور اُن جمع ہوتا ہے باق ونوں میں جمع ہوتا ہے جب ج کا موسم ہوتا ہے باق ونوں میں بنا یہ مالی والدہ 'دجہت' نے اور اُس کے ایک امیر شامہ نے بنایا تھا 'این زبالہ کہتے ہیں کہ خلیفہ الناصر لدین اللہ کی والدہ 'دجہت' نے ایک بڑا حوض بنایا تھا جس میں کئی گھر سے اور اس نے اس کے لئے کواں کھووا تھا اور اس کے لئے شامی و بوار میں سے میک طرف ایک دروازہ رکھا تھا۔ اُس کی دیوار میں سے میک طرف ایک دروازہ رکھا تھا۔ اُس کے ایک کواں کھووا تھا اور اس کے لئے شامی دیوار میں سے میک کی طرف ایک دروازہ رکھا تھا۔ اُس کے ایک کواں کھووا تھا اور اس کے لئے شامی دیوار میں سے میک کی طرف ایک دروازہ رکھا تھا۔ اُس کے اُس کے لئے کواں کھووا تھا اور اس کے لئے شامی دیوار میں سے میک کی طرف ایک دروازہ رکھا تھا۔ اُس کے ایک کواں کھول کی دروازہ رکھا تھا۔ اُس کے ایک کواں کھول کے دروازہ ایک دروازہ رکھا تھا۔ اُس کی دیوار میں ایک کی کوار کی دروازہ رکھا تھا۔ اُس کی دیوار میں دروازہ رکھا تھا۔ اُس کی دیوار میں دروازہ دیوار میں دروازہ دروازہ رکھا تھا۔ اُس کی دیوار میں دروازہ دیوار میں دروازہ دروازہ دیوار میں دروازہ دروازہ دیوار میں دیوار میں دروازہ دیوار میں دیوار میں دروازہ دیوار میں دروازہ دیوار میں دیوار میں دیوار میں دروازہ دیوار میں دروازہ دیوار میں دیوار میں دیوار میں د

میں کہتا ہوں' ابن زبالہ کے کلام سے پید چانا ہے کہ سقایہ سے ان کی مراد وہ حوض وغیرہ ہے جو پانی پینے کے لئے ہوتا ہے اور پھر الئے ہوتا ہے اور پھر الئے ہوتا ہے اور پھر خلیف ابن ابن نجار کی کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ برتن ہے جو وضو کرنے کے لئے ہوتا ہے اور پھر خلیفہ کی والدہ کی طرف سے اس کا بنایا جانا بھی ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہ ایسا حوض مراد لے رہے ہیں جس کا وروازہ شامی و بوار میں تھا' اس کا قدیم زمانے میں ایک اور وروازہ بھی تھا جو بند کر دیا گیا اور مغرب میں مسجد سے ملا ظاہر ہوتا ہے۔ ابن زبالہ کے قول' اس حوض میں کئی گھر تھے' سے مراد اس میں خلاء تھے اور اس سے پہلے قول: ''اب ان میں ابن زبالہ کے قول' اس حوض میں کئی گھر تھے' سے مراد اس میں خلاء تھے اور اس سے پہلے قول: ''اب ان میں

این زبالہ نے تول اس حوص میں می فرسے سے مراد اس میں طلاء میصاور اس سے پہلے فول: اب ان میں سے صرف ایک سے مراد مسجد کے سے صرف ایک سے مراد مسجد کے درمیان میں ہے۔'' سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے مراد مسجد کے درمیان پانی پینے کا حوض لے رہے ہیں۔

اس سلسلے میں برر بن فرحون کہتے ہیں: مجد کے درمیان میں ایک سقایہ (حوض) تھا جس میں چھے کا پانی ڈالا جاتا تھا' اس دوران اسے خادموں کے شخ نے بنایا تھا' اس پر خرچہ کرنے کے لئے اس نے اپنی مال میں سے پچھ حصہ وقف کر رکھا تھا' اس کی پیائش ہر طرف سے پیدرہ ہاتھ تھی' اس کے درمیان میں مرمر سے پانی نگلنے کی جگہ بنائی (فوارہ) پھر وہاں کوزے اور بندلوٹے رکھ اس میں کلڑیاں اور کھور کی ٹہنیاں لگائیں اور لوہ سے قبہ بنایا پھر کئی سال گذرنے کے بعد وہاں جھڑے کی صورت بن خور کرنے والے اس کے اندر داخل ہو جاتے اور بوں وہاں فتنے کی صورت بن گئی۔ابن زبالہ کہتے ہیں کہ جب فائدے کی بچائے، اس کا نقصان زیادہ معلوم ہونے لگا تو قاضی شرف الدین امیوطی اور شخ ظہیرالدین کے باہمی مشورے سے اے آگھاڑ ویا گیا۔

رہا وہ حوض جس کا ابن نجار نے ذکر کیا ہے اس کا ذکر مطری کی کلام میں ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیابن ابی السیجاء نے بنایا تھا کیونکہ جشتے کے بارے میں آئندہ وہ بتا رہے ہیں کہ ابن ابی السیجاء نے معلوم میں اس سے ایک شاخ نکال کر باب السلام کی طرف مسجد کے قریب کھلی جگہ میں ڈال دی تھی۔ پھر مزید بتایا کہ اس میں سے ایک چھوٹی سی

مدور)

شاخ (نالی) بنائی جومبحد کے محن میں واخل ہوتی تھی پھر اس کے لئے ایک گھاٹ بنایا جس میں سے فوارے کے ذریعے پانی نکلنا اور ضرورت منداس سے وضو کرتے اس میں سے وضو کرتے وقت بے پردگی ہو جاتی تھی اور لوگ استنجاء کرتے تھے لہذا مجد کے احترام کی خاطر اسے بند کر دیا گیا۔ انٹی۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے معجد میں موجود مجود کے قریب اس کے نشان دیکھے ہوئے ہیں لیکن اس وقت وہاں کوئی نشان موجود نہیں صرف بند لوٹے وہاں لئے ہیں جن سے خاص وقتوں میں لوگ پانی پیتے ہیں البتہ خادموں کے لئے بیع ہوئے دوش میں ہر وقت پانی ہوتا ہے اور جب ہمازے سلطان اشرف نے باب الرحمد اور باب السلام کے درمیان مدرسہ بنایا تو اس میں سے باب الرحمد کی طرف راستہ بنایا جومجد کی طرف جاتا تھا۔

# متجد سے متعلق ساز وسامان

مجد سے متعلق ساز وسامان میں سے ایک گنبد ہے جو مبد کے محن میں تھا۔اس کا ذکر گذر چکا اس کل اکثر اس میں معجد میں معیس وغیرہ جلانے کا تیل ہوتا ہے اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سیّدنا عثان رضی الله تعالی عند کی طرف منسوب قرآن ای میں ہے چرمعجد ہی میں جارول منارول کے سامنے ایک سٹور ہے جن میں سے قبلہ والے منارول کے سامنے کے سٹور پہلے والے بیں جبکہ شامی منارول والے سٹور سے بنے ہوئے بیں ای لئے بدر بن فرحون نے کہا ہے: حق یہ ہے کہ شامی مناروں والے سٹور زائل کر دیے جائیں کیونکہ ان کے دروازے اصلی دروازوں پر بی ہیں اور پھر شال مغرنی منارہ لینی منارہ خشیبہ کے وروازے کی جانب بھی ایک چھوٹا سا سٹور ہے جس میں معجد کے خادم این بسر وغیرہ رکھتے ہیں اور بھی اس میں وہ لوگ بھی تغیر جاتے ہیں جنہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معربی جانب بھی دو بڑے سٹور ہیں ہی شیشے کی قندیلیں اور مسجد کے پھھ اوزار وغیرہ رکھے جاتے ہیں انہی دونوں میں سے پہلے میں نے اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں ہیں اس میں مطالعہ کے لئے بیٹھتا ہوں اور اعتکاف بھی بہیں کرتا ہوں کیونکہ بد مسجد کا حصہ ہے۔ پہال مخبرنے کی وجہ سے مجھے ایبا معاملہ پیش آیا تھا جے بیان کرنے کا بیموقع نہیں کھراس کے مقابلے میں مشرق کی طرف منارہ سنجاریہ کے ساتھ تنہائی کی تھلی جگہ ہے یہاں بھی خادموں کے بستر وغیرہ ہوتے ہیں اسی کی جانب دوستور ہیں جن میں سے ایک تو ای مخص کے قصہ میں ہوتا ہے جس کی صفائی کی باری ہوتی ہے وہ اس میں فانوس وغیرہ رکھتا ہے اور دوسرا بھی خادموں ہی کے قبضے میں ہوتا ہے پھرمشرتی جانب باب جریل کے قریب اس کے اور باب النساء كے درميان ايك سنور بے جہال خدام نے يينے كا يانى ركھا ہوتا نے نيز كھى بستر اور دوسرا سامان ہوتا ہے كام ابن زبیریس ای کا ذکرماتا ہے چنانچہ کہتے ہیں: مشرقی جانب ایک کٹری سے بنا ہوا مکان ہے جہال مجد کے پہرے دار خادم رات کو تھرتے ہیں۔ چھر بتاتے ہیں: مسجد کے خادم مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے اور صاف ستقرے لباس والے ہوتے ہیں۔انٹی ۔اسی سٹور کی طرف ایک صندوق ہے جس میں وہ تیل رکھا ہوتا ہے جو روزانہ جلانے کے لئے قبہ سے لکا لئے (615) (615) (615) (615) (615) (615)

ہیں۔ مبد کی غربی جانب باب الرحمہ اور باب السلام کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں قلعی چونا رکھا جاتا ہے جس کے دروازے کا نام خوخ ابو بکر ہے کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں تھا اور جب مبحد میں اضافہ کیا گیا تو یہاں ایک خوجہ بنایا گیا جو پہلے والے خوجہ کے مقابل تھا چھر مدرسہ اشرفیہ کی محارت بناتے وقت اس جگہ میں تین دروازے رکھے گئے۔ اس کی بائیں طرف تیسرے دروازے میں داخل ہوتے وقت ان کی جگہ بائیں طرف ہے۔

مسجدكي فتديلين

ربی قد یلوں کی تعداد تو این زبالہ کے مطابق ان کے زمانے میں دوسونو سے تھی جبکہ ہمارے اس دور میں کل قد یلیں دوسو چھین ہیں جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اور تقریباً سوقتہ بل ہی بھار جلاتے ہیں پھر ان ڈاٹوں میں سے ہر ڈاٹ میں تین قد یلیں ہیں جو مجبہ کے صحن میں اس کے آگے اور دونوں طرف پر ہیں اور جمعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ڈاٹ میں صرف ایک بی قد بل سے کام لے لیتے ہیں جیے مجد کے آخر میں ڈائیس ہیں اور خصوصاً اس وقت جب تیل بی کم ہو۔ دوسری آتشردگی کے بعد بہت می تی ذخیریں تیار کی گئی ہیں جن کے ساتھ قد یلیں لگاتے ہیں فیز محبور کے صحن میں چار مشعلیں ہیں جن میں سے دوتو قبلہ کی طرف ہیں اور دوشام کی طرف ان مشعلوں میں سے ہرایک ستون کی طرف میں چار ایس میں اور دوشام کی طرف ان مشعلوں میں سے ہرایک ستون کی طرح جن ان کے اوپر عظیم شعدان ہیں جو زیارت کی مشہور راتوں میں جائی جائی ہیں تھی ان کی ایتذاء کا علم نہیں پھر ریاض الجد کے آگے اور اردگرد تنور زیادہ کرتے ہیں وہاں تعلیں بھی لگاتے ہیں جصوصاً رمضان المبارک کی ستا تیسویں کو تعلیل بہت ہے تی ان کے اوپر جرہ انور کے مقابل بڑے ہیں جموسانس پر ایش الجد اور جرہ انور کے مقابل بڑے ہیں شعدانوں پر لگاتے ہیں ۔پھر مجد ہیں چھے قانوں ہیں ہوتے ہیں وہنے ہیں۔پھر مجد ہیں جھے قانوں ہیں میں دوروز کے ہیں اور کے مقابل ہوتے ہیں وہنے ہیں کھرا ہوتے ہیں۔پھر مجد ہیں جھے قانوں ہیں میں دوروز کے بین دوروز کے دیے ہیں ہیں ہوتے ہیں گونگہ انہوں نے درواز سے بند کرتا ہوتے ہیں وہ ہی میں مرف خادم عشاء کے بعد لوگوں کو مجد سے نکالتے ہیں کیونکہ انہوں نے درواز سے بند کرتا ہوتے ہیں یا پھر انہیں جن کی کس کام پر ڈیو ٹی ہوتی ہے۔

برر بن فرحون خدام کے شخ حریری کی اچھی عادتیں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجود کی کٹری پڑھھیں اے کھومنا بند کرکے ان کی جگہ فانوس (لالٹین) کا رواج ڈالا جنہیں آج کل رات کو لے کر گھومتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حریری سے قبل اور ان کے ابتدائی دور میں خادموں کے غلام اور کچھ جھاڑ والے مجود والی شعیں لے کر چلتے اور آج کل کے فانوس کی بجائے انہیں جلاتے اور جب وہ باب النساء کے پاس دینجے تو آئیس باہر نکال دیتے اور باتی کو روند دالتے جن سے مجد اور درواز ہے بھی سیاہ ہو جاتے تھے چٹانچہ حریری نے ان کی جگہ فانوس جلانے کا رواج ڈال دیا۔ مسجد کے صحف میں کھچوریں

مبحد کے محن میں تھجوری ہیں جن کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ یہ کب سے لگی ہیں البند ابن جبیر نے اسپنے سفر نامے میں مبجد کے اندر موجود قبہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: صحن میں قبہ کے سامنے تھجور کے پندرہ ورخت

CHIERO TROTHER

بدر بن فرحون کہتے ہیں کدسب سے پہلے جس نے یہ مجوری دیکھیں وہ شخ عزیز الد ولد سے جو خدام کے مشاکخ میں سے منے کہتے ہیں کدان کے دور میں بہت ی تھجوریں بوئی تنیں جومجد کے اندر موجود ہیں۔

علامہ مجد نے عزیز الدولہ کے بارے میں کہا: اکثر مجوریں انہی کے دور میں بوئی تمنیں۔ پھر کہا: ان کی عظمت شان یا ان کی زبان درازی کے خوف سے ان کی اس بدعت کا کسی نے پیچھائیس کیا یا پھراس بناء پر انہیں کچھٹیس کہا گیا كدان سے پہلے بھى يد مجوري لكائى كئ تيس جس كى انہول نے افتداء كى تقى بيد مجوري شيخ يا قوت رسولى كے شيخ ہونے کے آخری دور میں سخت آندھی کی بناء پر جڑ سے اکھڑ گئی تھیں اپھر دوبارہ بو دی تئیں جن پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا۔

میں کہتا ہوں 'طوعان شیخ نے سائے مرح کو ان میں اضافہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے انکار کر دیا چر کھے اور ا چھے لوگ بھی منع کرنے لگے تو بیارادہ باطل ہو گیا۔الحمد ملا۔

## مسجد نبوی کے امام

معد بوی میں شروع بی سے مقام بی اللہ پر صرف ایک امام نماز پڑھاتے چلے آئے ہیں وہ امام موسم ج وغیرہ میں محراب عثانی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھاتے رہے ہیں چروہ وقت آیا که سلطان انٹرف اینال کے دور میں شخ طوعان مذکور نے محراب حنی تیار کرانے کی کوشش کی اہلِ مدینہ نے انہیں منع کیا، حکومت مصر کے ایک اہم زکن اور ناظر، نیک بخت جناب جمال الدین یوسف نے اہل مدید کی مدد کی جس کی وجہ سے طوعان کامیاب نہ ہوسکا اور جب اینال فوت ہو گئے تو طوغان نے دوبارہ کوشش کی جس کے باعث ولامھ کے بعد وہ کامیاب ہوئے چنانچہ محراب نبوی کے امام تبدیل ہو جانے پر حق امام پانچوں نمازیں پر حانے لکے محراب نبوی کے امام شافعی تھے ہاں تراوی میں دونوں امام استھے ہو حاتے' یوں آہتہ آہتہ مکہ کے اثرات مدینہ شریف میں پینچ گئے۔

علامہ زر کئی کہتے ہیں' اس کا سبب یہ ہوا کہ طوعان کے دور میں بدعتی امام تقا اور جب لوگ اینے اس امام کے چھے نماز پڑھنے سے کترانے لگے تو انہوں نے اپنے لئے امام مقرر کرنے کا ارادہ کرلیا لہذا بیسلسلہ چل پڑا اور یونی بیت المقدس اور جامع مصريس يوسلسله جارى موسيال ألى اور نماز كاليريم م في اين كتاب "وفع التعرض والاتكار لبسط روضة الحقار'' میں بیان کر دیا ہے۔

# مسجد کی د بوار کی چوڑائی

این زبالہ و یچی کے مطابق مغرب کی طرف سے مجد کی دیوار کی چوڑائی دو ہاتھ سے ذرا کم تھی جبکہ مشرق کی طرف سے دو ہاتھ جار انگل تھی۔اس طرف اضافہ کی وجہ ریتھی کہ ادھرسیلاب کا یانی آ جاتا تھا۔

میں کہتا ہوں اس اضافہ کی وجہ بیتھی کہ سیلاب اس طرف سے مجد کو گھیر لیتا تھا اور یہی وج تھی کہ حجرہ مبارکہ کی

## (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617) (617)

مشرق ویوار ہمی گر گئ تھی اور پھر اس جانب سے مجد کی دیوار بھی گری تھی جیسے این زبالہ کے قول میں بد گذرا کہ: محر بن عبد اللہ کی حکومت میں مجمعے جنازگاہ کی جانب سے مجد کا ڈر لگا رہنا تھا چنانچہ انہوں نے تھم دیا اور انہوں نے ویوار بنا دی۔ انٹی۔ دی۔ انٹی۔

ہم اس سے قبل ولید کے اضافے میں کی کے مطابق مبحد کے عرض کی بات کر چکے ہیں اور اس کی خوابی بھی بتا چکے ہیں این زبالہ نے مبحد کے بارے میں اپنے آخری قول میں جو کچھ کہا ہے مبحح وہی ہے کیونکہ انہوں نے پہلی مبحد کی لمبائی اور چوڑائی بیان کرتے ہوئے کہا تھا: آج کل رسول اللہ اللہ اللہ تالیق کی مبحد کی چوڑائی ایک سو پینیٹر ہاتھ ہے کہ چوڑائی قبلہ کی اگلی طرف مشرق ومغرب کے درمیان ہے لیکن اس کا پچھلا حصہ اگلے جصے سے پینیٹس ہاتھ کم ہے جبکہ یمنی جانب دوسو چالیس ہاتھ کم ہے جبکہ یمنی جانب دوسو چالیس ہاتھ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میں اس کی پیائش لکھ چکا ہوں چنانچہ مجد کے قبلہ کی اگلی طرف سے یہ پیائش ایک سوساڑھے ستاسٹھ ہاتھ تھی ہے بیائش ابن زبالہ کی پیائش سے اڑھائی ہاتھ زیادہ بتی ہے یا تو ہاتھ میں فرق ہے یا رسی میں ڈھیل کی وجہ سے فرق آ گیا ہے اور شام کی طرف سے یہ چوڑائی ایک سو پینیٹس ہاتھ تھی چنانچہ میری پیائش میں ابن زبالہ سے یہ چوڑائی پانچ ہاتھ زیادہ ہوئی اور میری پیائش کے مطابق قبلہ سے شام کی طرف لمبائی دوسوڑ بین ہاتھ تھی اس صورت میں یہ الن سے تیرہ ہاتھ زیادہ بنتی ہے اور ابن نجار نے جو پیائش درج کی ہے وہ میری پیائش کے مطابق ہے صرف تھوڑا سا فرق ھے چنانچہ وہ کھتے ہیں: آج معجد نبوی کا قبلہ سے شام کی طرف طول دوسو چون ہاتھ چارائگی ہے جبکہ مشرق سے مغرب کی طرف (قبلہ والی جانب) پورے ایک سوستر ہاتھ بتی ہے۔ اٹھی۔

ابن زبالہ کہتے ہیں کہ یمن سے شام کی طرف مبحد کا طول (صحن) ایک سوپنیشد ہاتھ تھا اور مشرق ومغرب میں عرض نواسی (۸۹) ہاتھ تھا۔ انجہ عرض ستانوے ہوئی نواسی (۸۹) ہاتھ تھا۔ انجہ عرض ستانوے ہاتھ سے کچھ زیادہ ہی تھا۔

میں کہنا ہوں: ان دنوں قبلہ سے شام کی طرف صحن کا طول ایک سوساڑھے باون ہاتھ ہے اور جب اس میں اس برآ مدہ کی چوڑائی شامل کر دیں تو چونکہ برآ مدہ نو ہاتھ کا ہوتا ہے لبذا بیکل پیائش صرف ایک سواور ساڑھے ساتھ ہاتھ ہے۔ بے گی اور بیتقریباً وہی ہے جو این نجار نے تکھی ہے۔

ر ہا مسجد کی انگی طرف سے محن کی چوڑائی تو وہ پچانوے ہاتھ ہے۔واللد اعلم۔

ابن نجار نے مجد کے اونچائی پھیں ہاتھ کھی ہے' اس سے ان کا مقصد زمین سے دیوار کے اوپر والی برجیوں کی پیائش بتانا ہے کیونکہ ایک اور مقام پر جو انہوں نے کھا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی بلندی زمین سے چھت تک اکیس ہاتھ ہے اور پھر چھت کی موٹائی اور وہ ویوار جس پر برجیاں ہیں اور جوصی کے گرو ہے' ملاکر چار ہاتھ اونچی بنتی ہے جبکہ دوسری آتشزدگی کے بعد مسجد کے ایکے جھے کی دھرتی بنچ ہو جانے پر چھت تک اونچائی بائیس ہاتھ تھی اور حضرت عمر رضی اللہ

تعالی عند کے اضافے کے بیان میں گذر چکا ہے کہ ان کے دور میں ان کے درمیان کا فاصلہ گیارہ ہاتھ تھا تاہم مجھے اس اضافے کا کوئی علم نہیں جو حضرت عمان رضی اللہ تعالی عند نے کیا تھا جبکہ باہر کی طرف سے مجد کو گھیرنے والی زمین اور ویوار کے اوپر والے مغربی پردے کے درمیان کا فاصلہ اٹھارہ ہاتھ تھا چنانچہ باہر کی طرف سے مجدکی موٹائی (اونچائی) سے تھی۔واللہ اعلم۔

یاد رہے کہ مجد کے منبروں اور ان کی او نیجائی کا ذکر ولید کے اضافے میں گذر چکا ہے۔

### فصل نمبر٣٢

# مسجد کے بند شدہ اور موجود دروازے ان کے سامنے نئی اور برانی عمارتیں

### مسجد کے دروازے

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نبی کر پہلے گئے نے مجد کے تین دروازے بنوائے تنے ایک تو مسجد کے اخیر میں تھا' ایک وہ دروازہ جے باب عا تکد کہتے تنے اور جس کا نام باب الرحمد تھا اور تیسرا دروازہ وہ تھا جس میں سے رسول اکر ہم اللہ مسجد میں داخل ہوئے اور بیرونی دروازہ تھا جسے آل عثمان کا دروازہ کہا جاتا تھا۔

تاریخ دانوں کے کلام سے پہ چلا ہے کہ یہ دونوں دروازے اپنے مقام ہی پر رہے بلکہ جب مجد میں ان کی طرف سے اضافہ کیا گیا تو پھر بھی یہ اپنے مقام ہی پر بنا وے گئے سے اور حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے میں ہم بتا ہے ہیں کہ انہوں نے چھ دروازے بنائے سے دو دروازے تو قبلہ کی دائیں طرف دو بائیں طرف اور دوقبلہ کی سی ہم بتا ہے ہیں کہ انہوں نے چھ دروازے بنائے سے دو دروازے تو قبلہ کی دائیں طرف این وروازے کا اضافہ کیا جو دار میں ایر عنوان میں تبدیلی نہیں کی بلکہ باب عا تکہ والی جانب اس دروازے کا اضافہ کیا جو دار مروان کے نزویک تھا اور اسے باب السلام کہا گیا اور باب عثمان کے بعد انہوں نے باب الساء کا اضافہ کیا تھا چنانچہ یہ وہ دو دروازے ہیں جو مغرب اور مشرق میں بڑھائے گئے اور پہلے بتایا جاچکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں برقرار رکھا تھا اور ان میں اضافہ نہیں کیا تھا تا ہم ابن زبالہ کی اور زرین نے ان دروازوں کا ذکر نہیں کیا جو ولید نے بڑھائے سے اور پھران کے مقامات کا ذکر کیا کہ کہاں کہاں جی۔

علامہ مطری اور ان کی اتباع میں مراغی وجد نے کہا: جب ولید نے مجد کی تغییر کی اور اس میں اضافہ کیا تو اس میں دروازے رکھے اور پھر خوخہ ابوبکر سے بعینہ انجی دروازوں کا ذکر کیا لیکن بیصرف وہم می ہے کیونکہ ان

دروازوں کے بارے میں آتا ہے کہ بیرمبدی کے اضافے میں تھے اور اب بھی مجد ای حال پر برقرار ہے اور پھر شام اور اس کے مصل مشرق ومغرب والے دروازوں کی حالت سے پید چاتا ہے کہ ان کا دور ولید میں بنا سوچا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ پہلے ذکر آچکا کہ ان کا اضافہ مبدی نے کیا تھا پھر مطری نے ان سے موافقت کی ہے تو پھر انہیں ولید کی طرف منسوب کیے کیا جا سکتا ہے اور پھر بیکی آ رہا ہے کہ ان میں سے ایک دروازہ (باب زیاد) ابو العباس منصور کے دور میں زیاد نے لکالا تھا۔

علامہ مطری سے پہلے کے موضین کے کلام سے پہ چاتا ہے کہ سجد کی جوشکل اضافوں کے بعد بن چکی ہے اس کے مطابق دروازے دار القضاء کے مون میں کھلتے تھے اور ہے بات ابن زبالہ کے اس قول کے کالف نہیں کہ: "ممبور میں (دور ابن زبالہ میں) چوہیں دروازے تھے" کیونکہ انہوں نے ان کی تفسیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ: ان میں سے آٹھ تو مشرق کی طرف جیں اور قبلہ کی جانب بھی ایک دروازہ ہے جس میں باب مروان کی طرف سے امراء مقصورہ کی طرف جانب بھی ایک دروازہ ہے جس میں تم جنازگاہ کی طرف سے مقصورہ کی طرف داخل ہوتے ہواور پھر اس کے مقابلہ میں قبلہ کی بائیں جانب وہ دروازہ ہے جس میں تم جنازگاہ کی طرف سے مقصورہ کی طرف داخل ہوتے ہواور پھر اس کے مقابلہ میں قبلہ کی وائیں جانب آیک دروازے ہیں کہ اسے مروان نے بنایا تھا اور مقصورہ کے نیچ خوص آل عربھی انہوں نے بنایا تھا "پھر مغربی جانب آٹھ دروازے ہیں جن میں سے آپک وہ چوٹا دروازہ ہے جوخوض آل عربھی انہوں نے بنایا تھا "پھر مغربی جانب آٹھ کی دروازہ تھا کی طرف چار دروازے ہیں۔ اپنی چنا تھی دوسرے مؤرض نے اس دروازے کو شار ٹیس بانب کے مقابلہ میں ہے نیز شام کی طرف کھلا ہے کیونکہ یہ گھر کا دروازہ تھا ہوئی باب ذریت القنادیل بھی ہے کیونکہ یہ مجد کے سٹور کا ہے اس خوض آل عربھی کیونکہ یہ مجد کے سٹور کا ہے اس خوض آل عربھی کیونکہ یہ مجد کے سٹور کا ہے اس خوض آل عربھی کیونکہ یہ مجد کے سٹور کا ہے اس خوض آل عربھی کیونکہ یہ مجد کے سٹور کا ہے اس خوض آل عربھی کیونکہ یہ مجد کے سٹور کا ہوں شن جا اس خوض آل عربھی کیونکہ یہ کیونکہ ہی دیوار کے کنارے کے باس مرادہ باب السلام کی عمارت کے نزد یک دیواد کی کنارے کردور کی دیواد کی کناری کی دیواد کے دیواد کا پردہ بن جاتا ہے۔

رہا وہ دروازہ جس کا ذکر انہوں نے قبلہ کی ہائیں طرف کیا ہے تو ان کے کلام سے پہر چاتا ہے کہ بیمشرق میں باب زیت القنادیل کے مشرق میں تھا اور یہ مقصورہ کے لئے مخصوص تھا اور اگر یہ دروازہ عام دروازوں کی طرح ہوتا تو وہ اسے ان دروازوں میں شار کرتے جو مشرق میں ہیں۔ یہ دروازہ اس وقت دکھائی دیا جب ہمارے سامنے لگنے والی آگ کے بعد مشرق منار گرایا گیا تھا 'یہ چھوٹا سا دروازہ تھا جو مجر کی مشرق دیوار کے کونے کے زویک بند تھا اور گویا اس سے بعد رکن مزرق منار گرایا گیا تھا اور گویا اس سے مقصورہ کو چلے جاتے تھے اور یہی وجہ ہمار کی طرف جاتے تھے جو مشرق یمنی منارے کے بیچ تھا اور پھر وہاں سے مقصورہ کو چلے جاتے تھے اور یہی وجہ ہمار کی میں ان ساور کی طرف جاتے ہیں انہوں نے ان چار کا ذکر نہیں کیا بلکہ کل ہیں کہ ایک اور مقام پر جہاں ابن زبالہ نے تقصیلی طور پر وروازے بتائے ہیں انہوں نے ان وارکا ذکر کرتے ہیں پھر کی طرف سے بیان کردہ ان دروازوں کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کا مجمود کر کرتے ہیں کی طرف سے بیان کردہ ان دروازوں کا ذکر کرتے ہیں پھر ان کا مجمود کر کرتے ہیں کی ان کا مجمود کر کرتے ہیں کی خور سے تھوٹوں کی طرف سے بیان کردہ ان دروازوں کا دکر کرتے ہیں کر کر سے تو شنے:

باب الني عليلية

یہ پہلا وروازہ ہے جومشرق سے قبلہ والے دروازوں کی ابتداء میں ہے۔اسے باب البی اللہ کہ کے وجہ یہ بہکہ کہ در اور موجود ہے یہ کہ یہ حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے جمرہ مبارکہ کے سامنے ہے جہاں حضور اللہ کی قمر انور موجود ہی نہ تھا اور جب نام اس بناء پرنہیں رکھا گیا کہ آپ اس میں سے دوخل ہوتے سے کیونکہ آپ کے دور میں تو یہ موجود ہی نہ تھا اور جب مشرقی دیوار نئے سرے سے بن تھی تو اس وقت بھی بند کر دیا گیا تھا اور پھر اس کی جگہ وہ جالی لگا دی گئی جس کے نزدیک باہر سے آنے والے کھڑے ہوتے ہیں اور جمرہ مقدمہ ومطہرہ کی زیارت کرتے ہیں۔

# باب على كرم الله تعالى وجهه

دوسرا دروازہ ''باب علیٰ' کہلاتا تھا' بیراس دروازہ کے مقابلے میں تھا جو نبی کریم ملک کے کھر کے سامنے تھا اور جب ویوار از سرنونقیر کی گئ تو اسے بند کر دیا گیا اور وہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم الله کا دروازہ اس دروازے سامنے ہے تو یہ بات علامه مطری اور ان کے پیروکاروں نے کہی ہے وروازہ کا نام باب علی رکھنے کی مناسبت میں نظر آتی ب لیکن ابن نجار کی وضاحت یول نہیں چنانچہ مشرقی دروازوں کا شار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں: باب علی پھر باب النبی میالید علیقت پھر باب عثمان اور پھر وہ دروازہ جو دار ربطہ کے بالمقامل تھا اور پھر آخر تک دروازے ترتیب وار ذکر کر وے ۔ انہوں نے یہ بات این زبالہ و یجیٰ کی استحریر سے لی ہے جو ان دونوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے معجد کی دیواروں پر لکھا دیکھا تو کہا تھا: ''مشرقی جانب' مسجد کے عین اندر' باب علی اور باب النی اللے کے درمیان لکھا تھا۔'' اور پھر جو پچھ لکھا تھا' اسے بیان کیا بھر دونوں نے کہا کہ' باب النبی میلائے اور باب عثان کے درمیان لکھا تھا' اور جو کچھ تھا' ذکر کر دیا اور پھرمجد کے باہر سے جو پچھ دروازوں پر لکھا تھا' وہ بتاتے ہوئے کہا: قبلہ کی جانب مجد کے باہر جنازگاہ کی جگہ جہاں حضرت على بن ابوطالب كے دروازے كے قريب فوت شدہ لوگوں كى نماز جنازہ پڑھائى جاتى تھى بىم اللدشريف كے بعد لکھا ہوا تھا اِن فِسی خُلق السَّلوَاتِ وَ الْارْض 'اس عمعادم ہوا کہاس جانب والے دروازوں میں سے باب علی سب سے پہلا دروازہ تھا اور باب النی اللے دوسرا تھا اور پھر علامہ مطری کوجس چیز نے مذکورہ قول پر آمادہ کیا ( کہ باب علیٰ بیت النبی کے پیچھے تھا) اور انہوں نے بیتعلق بیان کیا' وہ ان کا گذشتہ یہ بیان ہے: احمال بدہے کہ باب علی رضی اللہ تعالی عند حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشرق میں پہلے دروازے تک پھیلا ہوا تھا لبذا اس کا نام باب علی رکھ دیا گیا اور پھر ابن شبہ نے بیت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کے بارے میں جو بدلکھا ہے وہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ: آپ کا گھر مشرق میں دارعثان اور اس دروازے کے درمیان تھا جو دار اساء کے مقابل تھا اور دوسرے کو باب النبی کہنا اس دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے تھا۔واللہ اعلم۔

### (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621) (621)

# باب عثان (باب جريل)

تیرا دردازہ باب عثان تھا اور یہ وہ دروازہ تھا جو اس دروازے کے سامنے تھا، جس میں سے ہی کریم علیہ گذرا کرتے تھے وہ باب گذرا کرتے تھے اور ہم ابن زبالہ ویکی سے لکھ آئے ہیں کہ جس دروازے سے نبی کریم علیہ گذرا کرتے تھے وہ باب آل عثان تھا چنا نچ اضافہ عثانی میں کیکی کی روایت سے اسے باب النبی تھا کہ گیا اور جرہ کی شامی جانب والی جالی کے دروازے کے زدیک ای دروازے کے مقابل (ای جگہ) وہاں ستون کی بنیاد کو دقت بنیاد کے آثار تھے اور طاہر یہ کہ دہ آثار ای دروازہ کو وہاں سے تبدیل کرنے کے تھے کیونکہ وہ مجد کی پہلی دیوار کے سامنے تھا اور اسے باب عثان کے مقابل تھا اور جنسی کہ یہ دار عثان بن عفان کے مقابل تھا اور عنظریب آرہا ہے کہ یہ گھر بقیع کو جاتے وقت اس راستے میں کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دار عثان بن عفان کے مقابل تھا اور است کی طرف جاتا جو مدرسہ شہابیہ سے شام کی طرف جاتا جو مدرسہ شہابیہ سے شام کی طرف جاتا تھ مدرسہ شہابیہ سے شام کی طرف جاتا تھ مدرسہ شہابیہ سے شام کی طرف جاتا تھ اور آئ کل این دروازے کے مقابلے میں سرائے ہے جسے جمال الدین محمد بن ابو المعصور اصفہائی نے بنایا تھا 'یہ جواد کے نام سے مشہور سے جو بنوز تگی کے وزیر تھے۔

## ايك عجيب واقعه

''ان کی لاش گردنوں پر رہی ہے کیونکہ ایک عرصہ سے ان کی سخاوت لینے والوں کی گردنوں پر سوار رہی ہے (ہر ایک تک پینی) آج جس وادی سے وہ گذر رہے ہیں تو وہاں کی ریت کے ذرے بھی

## (5) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (622) (6

ان کی تعریف کردہے ہیں اور جن مختاجوں کے پاس ہوتے تھے وہ بھی مدل و نثاء کردہے ہیں۔'' چنانچہ لوگ اس قدر روئے کہ اتنا بھی نہیں روئے ہوں گے۔ پھر انہیں لے کر مکہ پہنچے اور کعبہ کا طواف کرایا نیز حرم شریف میں ان کی نماز جنازہ اوا کی گئی پھر مدیدہ منورہ کی طرف لے گئے وہاں ان کی نماز جنازہ اوا کی گئی اور پھر اس قبر میں وفن کر دیا گیا (جو پہلے سے بنا رکھی تھی)۔

آپ کا وصال ۸۵۹ھ میں ہوا۔آپ نے کئی یادگار کام کئے خصوصاً حرمین شریفین میں کئی کام کئے تھے پھر انہوں نے مدینہ منورہ کے گروحفاظتی و یوار بھی بنائی تھی جس کا ذکر آرہا ہے ہم وہاں ان کے پچھ حالات بھی لکھیں گے۔

پھر وار عثمان کی سرائے کے قبلہ میں سرائے کے اندر ہی تربت بنائی گئ جس کے لئے اسد الدین شیر کوہ بن شاذی (سلطان صلاح الدین بوسف بن ابوب بن شاذی کے چھا) نے زمین خرید لی تھی چنانچہ انہیں اور ان کے بھائی جم الدین ابوب (صلاح الدین کے والد) کو بھی ان کی وفات کے بعد یہیں وفن کیا گیا۔ یہ واقعہ ۲۵۵ھ کا ہے لیکن علامہ ذہی کا وہم یہ ہے کہ یہ دونوں بقیج میں وفن کئے گئے چنانچہ انہوں نے "والعم" میں اے لکھا ہے۔

اس دارعثان کے بقیہ حصہ میں بھی اس قبر والی جانب ایک حویلی ہے جو حرم شریف کے خاوموں کے لئے وقف ہے جس میں خدام کے شخ رہنے اس دروازے کے سامنے تو دارعثان کبری ہے لیکن عقریب ان کے دار صغریٰ کا بیان آرہا ہے جبال مغربی لوگوں کی سرائے ہے اور اے بھی باب جبریل کہا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بیام رکھنے کی دجہ بیان نہیں کی اور شاید اس کا سبب وہ ہے جو چوجیہویں قصل میں ابوغسان کے حوالے سے بوں بیان ہوا: مقام جریل کی وہ علامت جس کی دجہ سے اسے مقام جریل کہا جاتا ہے کہتم اس دروازے سے نگلتے وقت تین ہاتھ اور ایک بالشت کے ان دروازے سے نگلتے وقت تین ہاتھ اور ایک بالشت کے فاصلے پر ایک ایسا پھر دیکھو کے جو اس سے بڑا ہے جس کے ساتھ و بوار موجود ہے (بید مقام جریل کی علامت ہے) اور پھر مزید ہم یہ بتا چکے ہیں کہ باب جریل کہنے کی بنیادی دجہ بیہ ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام غزوہ ہو قریظہ کے موقع پر گرزے ہو گئے تھے اور اس

پر ابن زبالہ کے مطابق حارثہ بن نعمان گذرے تو نبی کریم اللی حضرت جریل کے پاس جنازہ والی جگہ میں موجود سے انہوں نے تو سلام نہیں کہا۔ اس پر جریل علیہ السلام نے عرض کی: کیا بیخض بدر میں شریک تھا؟ فرمایا اس۔ جریل نے بوچھا: تو آپ کی اُمت میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا لوگ انہیں کوئی حیثیت دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں بدر میں شریک تبہارے سب ساتھی اسے اچھا جانے ہیں۔ ابن زبالہ بتاتے ہیں کہ پھر حضرت حارثہ نبی کر اُلم الله کی خدمت میں شریک تبہارے سب ساتھی اسے اچھا جانے ہیں۔ ابن زبالہ بتاتے ہیں کہ پھر حضرت حارثہ نبی کر اُلم الله کی خدمت میں آئے فرمایا آپ نے وہ آدی دیکھا تھا جو میرے ساتھ تھا؟ عرض کی ہاں وہ دیے کبی معلوم ہوتے ہے۔ نبی کر پم الله کیا تھا نے فرمایا: وہ جریل سے کہ کیا تھا

كرآب ان سے تفتكوفره رہے منے الذابي مناسب نہيں تھا كديس آپ كى بات كاث ويتا۔

یہ تی نے ''دلائل' میں حارث بن نعمان کی روایت سے لکھا ہے کہ میں رسول اللہ علی کے ہاں سے گذرا تو جریل آپ نے پاس سے گذرا تو جریل آپ نے پاس بیٹے سے میں نعمان کی روایت سے گذر گیا۔ جب ہم واپس لوٹے اور نبی کریم منطقہ واپس تشریف لائے ہو میں نے عرض کی ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا: وہ تشریف لائے ہم سے فرمایا: کیا تم نے انہیں دیکھا تھا۔ فرمایا: وہ جریل سے انہوں نے عرض کی ہاں دیکھا تھا۔ اس دروازے پر باہر کی طرف ہم اللہ شریف کے بعد یہ آیات کھی ہوئی تھیں:

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (سورة توبه ١٢٨ دوآيتين)

## باب ريطه (باب النساء)

چوتھا دروازہ باب ریطہ تھا' یہ ابو العباس سفاح کی بیٹی کا نام تھا' یہ دروازہ ان کے گھر کے سامنے تھا' یہ باب النساء کے نام ہے جانا جاتا ہے۔

یہ نام رکھنے کی وجہ ابو واؤد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے بید ملتی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی جمیں یہ دروازہ عورتوں کے لئے چھوڑ دیتا چاہیے۔ ابن عمر نے عرض کی ہاں ٹھیک ہے چنا مچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وصال تک اس میں سے نہیں گذرے۔ (یاد رکھئے کہ دروازوں سے مراد صرف کھے راستے ہیں کیونکہ اس وقت وروازے نہیں لگائے گئے تھے۔ 1۲ چشتی )۔

اس کے بعد ابو داؤد لکھتے ہیں: عبد الوارث کے علاوہ اور نے جو روایت کی وہ زیادہ سی ہے گھر ابو داؤد نے ایک اور روایت کی جو مطرت نافع سے ہے وہ فرماتے ہیں ایک اور روایت کی جو مطرت نافع سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ مطرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باب النساء میں داخل ہونے سے منع فرماتے ہے ہے روایت قابل اعماد ہے کیونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مصنور اللہ کے دور میں مجدکی مشرقی جانب باب آل عثمان کے علاوہ کوئی وروازہ نہ تھا۔

ابن زبالہ ویکی کے مطابق حضرت ابن عمرض اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه مجدی تغیر فرما رہے تھے تو ہیں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه سے سنا فرمایا: یہ باب النساء ہے چنانچہ حضرت ابن عمر اپنے وصال تک اس میں سے نہیں گذرے اور جب وہ نماز پڑھ رہی ہوتیں تو بھی آپ ان کے سامنے سے نہ گذرتے اور اس دروازہ کے سامنے دار ربط کے بارے میں مطری لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو کر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا اور یہ بھی لکھا کہ آپ کا وصال یہیں ہوا تھا۔ آج کل یہاں حتی مدرسہ قائم ہے جے شام کے ایک امیر یا زکوح نے بنایا تھا اور وہیں اپنی قبر بھی بنوائی جہاں شام سے آئیں منتقل کیا گیا وارعثان اور اس مدرسہ کے درمیان سے بقیع کو داستہ جاتا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ ابن زبالہ نے اس کی نسبت حضرت ابو کر کی طرف کی ہے تو اس کے بارے میں مشد بات

المردد) المردد ا

آ کے آرانی ہے جس میں اس کے بارے میں اور پھی میں تایا جائے گا۔

باہر سے دیکھیں تو اس دروازے کی اور والی جانب پھر کی بہترین سلیٹ گلی ہوئی ہے جس پر آیۃ الکری کھی ہوئی تھی جو دوسری آتشزدگی میں اُتر گئی تھی۔

# يانجوال دروازه

ید دروازہ سیدہ اساء بنت حسین بن عبد اللہ بن عبید الله بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنبم کے گھر کے سامنے تھا' یہ حضرت جبلہ بن عمر دساعدی رضی اللہ تعالی عند کے گھروں میں سے آیک تھا' پھر بید گھر حضرت سعد بن خالد بن عمر بن خالد بن عمر ان مند کے قبضے میں آئے اور اس کے بعد حضرت اساء کے جو گئے اور آج کل بی عورتوں کی سرائے ہے۔ بید وروازہ بھی اس وقت بند کر دیا حمیا جب بید دیوار شال مشرقی منار سے اس دروازے تک بنائی می تھی سال میں میں اسلامی میں اور ان کے بیردکاروں نے بوئی تکھا ہے۔

ابن جبیر کی کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور دوسرے دروازے مدھ سے پہلے ہی بند کئے مجے تھے کیونکہ ابن جبیر نے اس سے پہلے سفر کیا تھا' اپنے سفر نامے بی انہوں نے لکھا: مبارک مبحد بیل حضرت ابو بکر کے خودہ کیونکہ ابن جبیر نے اس سے پہلے سفر کیا تھا' اس بنی سے دو تو مغرب بیل شے کے بطلاوہ انہیں دروازے تھے جن بیل سے چار کے ملاوہ کوئی دروازہ کھلانہیں رہ گیا تھا' ان بیل سے دو تو مغرب بیل شے اور دو ہی مشرق بیل سے انکی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ: قبلہ کی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جے تالا لگا ہوا تھا لیکن باب ''دار الامارة'' پھر کہا کہ پانچ دروازے مغرب بیل سے جن کو تالے لگے سے بوئی مشرق بیل بھی پانچ بند سے جبکہ شام کی طرف چار دروازوں کو تالے لگے سے انگی مشرق بیل بھی بانچ بند سے جبکہ شام کی طرف چار دروازوں کو تالے لگے سے انگی ۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ان کے زمانے میں دروازے بند نہیں کئے گئے تھے بلکہ انہیں تالے لگے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مطابق بند کیا گیا ہوگا۔واللہ اعلم۔

### جيحثا دروازه

چھٹا دروازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عند کے گھر کے سامنے تھا اور ٹی دیوار بننے پر اسے معجد بیں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شالی جانب حضرت عمرو بن عاص رضی شامل کر لیا گیا ہے کی بید دروازہ لوگوں کی سرائے بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی شالی جانب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عند کا گھر تھا 'آن کی اسے' رباط السبیل' (سافر خانہ) کہا جاتا ہے اور بوئی رباط النساء کو بھی نام ویا جاتا ہے ۔ اللہ تعالی عند کی اللہ بن ابوالفضل محمد بن عبداللہ بن قاسم شہر زوری نے بنوائی تھیں۔ ابن زبالہ و بھی نے ذکر کمیا ہے کہ اس دروازے کے جھے یر اندر کی طرف لکھا ہوا تھا:

''اے مہدی عمد امیر المؤسنین نے بھر یوں کے ہاتھوں ۱۲اھ میں ہوایا ہے بیم مید میں مہدی کے اضافے کی ابتداء ہے۔''

### ساتوال دروازه

یہ ساتواں دروازہ تھا جوطہارت خانوں کے رائے کے سامنے تھا' اسے بھی نی تغییر کے وقت دیوار میں شامل کر لیا گیا تھا' یہ مقام حضرت عمرہ بن عاص اورصوائی کے گھروں کے درمیان تھا: ان گھروں کومطری نے وارموسط بن ابراہیم کا نام ایک وہم کی بناء پر دیا ہے جو آئیں ابن زبالہ کے کلام سے جوا جیسے انشاء اللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ آج کل نام ایک وہم کی بناء پر دیا ہے جو آئیں اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتے ہیں' آج کل آئیں' وحوٰ الحسن' کہتے ہیں' بیراستے کل یہراست دارحسن بن علی عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتے ہیں' آج کل آئیں' دور میں عورتیں رات کو قضاء ماجت کے لئے جایا کرتی تھیں۔

ا بیات صوافی وہ تھے جنہیں مطری نے دار موسط بن ابراہیم کا نام دیا ہے آگے آ رہا ہے کہ ان میں سے پچھ تو آج کل لوگوں کے لئے سرائے کا کام دیتے ہیں جنہیں قاضی محی الدین ابوعلی عبد الرحیم بن علی بن حسن محی بیسانی نے بنایا تھا اور نئی دیوار بناتے وقت ہے دروازہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔

### آتھواں دروازہ

یہ آٹھواں دروازہ تھا جوصوافی کے گھروں کے سامنے تھا اور یہ بھی نی تقییر میں شامل کرلیا گیا تھا۔ان کے بارے میں آ چکا ہے کہ ان میں سے پچھ حصہ تو حضرت عمر و بن عاص کے گھر سے ملا ہوا تھا اور اسے '' رباط الفاضل'' کہتے تھے اور باقی دوسرا حصہ اس دروازے کے سامنے تھا جے آج کل دار الرسام کہتے ہیں جے شخ صفی الدین سلامی نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لئے وقف کیا اور پھرفقراء کے نام وقف کر دیا تھا' اس کی شامی جانب وہ دروازہ تھا جس میں داخل ہوکر سلامی کی دونوں سراؤں کو جاتے تھے۔انہیں مطری نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے: ''اور بید یعنی ابیات صوافی' ان گھروں میں شھے جوموئی بن ابراہیم مخزومی اور عبید اللہ بن حسین اصغر بن علی زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کے درمیان شھے۔'' پھر کہا: اِن گھروں (یا حویلی) کی جگہ پرآج کل ایک گھر ہے طالب رضی اللہ تین ابو کر بن احم سلامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خرید کر اپنے قریبی سلامیوں کے نام وقف کر دیا تھا۔انٹی ۔

آگے آرہا ہے کہ ایبات صوافی وہی گھر تھے جن بیل بھطم رہتے تھے اور بیر عروبن عاص اور دار موسط بن ابراہیم مخروی کے درمیان اس کے اور عبید اللہ بن حسین میں مشترک تھے اور بیر مشترک گھر شامی جانب مشرق کی جہت میں ان مشترک گھر وں میں سے پہلے گھر تھے چنانچہ ایبات صوافی ای وار بھطم کو کہتے تھے اور اس جگہ پر دباط الفاضل اور دار البلای بن چکے ہیں رہے مشترک گھر تو ان کی جگہ آج کل خالی ہے جہاں وضو کرنے کی جگہ ہوتی تھی اور پھر رئیس ابراہیم کا گھر تی جو وضو کرنے کی جگہ ہوتی تھی اور اس گل ہے درمیان تھا جو دار المضیف (مہمانخانہ) سے ملتی تھی بیمہمان خانہ شامی جانب آخری گھر تھا اور وہ مشترک گھر اس سے متصل تھا۔ بید دروازہ وہ آخری دروازہ تھا جو مشرق کی طرف تھے۔

## مسجد کے شامی جانب والے دروازے

علامه مطری نے شامی وروازوں کا ذکر چوڑ ہی دیا ہے چنانچہ کہتے ہیں: مسجد کے شال میں بھی چار وروازے شال دیوار کے شام مطری نے شام وروازہ نہیں شالی دیوار کی تقیر کے وقت بند کر دیے مجھے شخ آج کل مسجد کے شال میں باب سقاید (ماشکی) کے علاوہ کوئی وروازہ نہیں ہے اے امام الناصر کی والدہ نے بنایا تھا۔

شامی دروازوں پرمطری کے کلام نہ کرنے کا سبب سید ہے کہ ابن زبالہ نے اس کے سامنے والے گھروں کا ذکر نہیں کیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کے کلام اور ابن شبہ کے ان گھروں کے بارے میں کلام سے جومجد کے گرد تھے ان دروازوں کا پید چلتا ہے۔

اب ہم ان دروازوں کا ذکر کررہے ہیں جوان دونوں حضرات نے بیان نیس کے البذا سنے۔

### نوال دروازه

نوال دروازہ مبحد کی پچھلی طرف تھا اور شال مشرق میں پہلا دروازہ تھا جو دار حمید بن عبد الرحلٰ بن عوف رضی الله تقائی عنہ کے بالمقابل تھا' بیان کے داوا عبد الرحلٰ کا گھر تھا جہاں وہ رسول الله تقافیہ کے مہمانوں کو تھرایا کرتے ہے الله تعالیٰ عنہ کے بالمقابل تھا' اب ان دونوں کی جگہ مہمانخانہ ہے جس کے مغرب میں رباط الظاہر بیر موجود ہے۔

#### وسوال دروازه

دسوال دروازہ حضرت ابو الغیف بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے گھر کے سامنے تھا' آج کل اس کی جگہ مشہور سرائے رباط الظاہر بیدوالشرشورہ موجود ہے۔

## گيار جوال دروازه

گیارہوال دروازہ دار ابوالغید کے ساتھ تھا جو امیر المؤمنین کی لونڈی خالصہ کے گھروں میں سے تھا کیہاں وہ شفاخانہ ہے ابوجعفر المنصر باللہ نے ۱۲۷ھ میں تقیر کرایا تھا۔

### بارجوال دروازه

یہ دروازہ فالعہ کے دوسرے گرول کے سامنے تھا' آج کل یہاں ایک گر اور گل ہے جس میں سے نکل کر اس سرائے کی طرف جاتے ہیں جے شخ مٹس الدین سفستری نے بنوایا تھا اور یہ دروازہ شامی جانب والے دروازوں میں سے آخری تھا' یہ سب دروازے آج کل بند کر دیے گئے ہیں' اس وقت مجد کی دیوار کے ساتھ جتنے محلوم میں وہ سب نئے بنے جینے پہلے تاریخ دانوں کے کلام سے پتہ چانا ہے' یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کب بنائے گئے تھے۔

## تيرهوال دروازه

تیرہواں دروازہ مغربی جانب والے دروازوں میں سے شامی جانب پہلا تھا ہے وہ دروازہ تھا جومنیرہ کے گھر کے سامنے تھا اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عند کے گھروں میں شار ہوتا تھا کھر حضرت عبد اللہ بن جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنہ مے تھر ام موسلے کی لونڈی منیرہ کے قبضے میں آ گئے آج کل ان کی جگہ وہ کھر ہے جو ہمارے شخ عارف باللہ سیدی عبد المعطی مغربی کے قبضہ میں ہے جو مکہ مرمہ میں رہیجے ہیں پھر بھی گھر سید شریف علامہ کی الدین کے قبضے میں شریف علامہ کی الدین کے قبضے میں منبی حضرات کے قاضی ہیں اس گھر کے قبلہ کی جانب وہ دروازہ ہد جو خواجا قاوان کا کہلاتا ہے جس میں سے قیاش لوگوں کے گھروں کی طرف جاتے تھے۔ یہ دروازہ بند ہے جیسے باہرے و کھنے پرمعلوم ہوتا ہے۔

### چودهوال دروازه

یہ دروازہ بھی منیرہ کے گھر کے سامنے تھا جیسے ابن زبالہ و بھی نے وضاحت کی ہے لیکن مجد کو وہم ہوا انہوں نے اگلا دروازہ بھی منیرہ کے گل اس کے مقابلہ میں وہ گھر ہے جو ان خادموں کے لئے وقف ہے جو اس کلی کے قبلہ میں . واقع ہے جس سے گذر کر قیاشین کے گھروں کی طرف جاتے ہیں ،یہ دروازہ بھی آج کل بند ہے چنانچے باہر سے ویکھنے پر معلوم ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس و بوار سے ان دونوں کی جگہ ڈی نہیں بنائی گئے۔ (شاید قیاس کا لفظ ہے جس کا معنی کمان درست کرنے والا ہے۔ ۱۲ چشتی )

### يندرهوال دروازه

پندرهوال وروازہ نصیر صاحب المصلّے کے گھر کے سامنے تھا یہ مہدی کے غلام تنے یہ گھر حضرت سیّدہ سکینہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کا رہائش مکان رہا تھا اس کی جگہ وہ گھر ہے جو قیاشین کی گلی اور اس گھر کی طرف جانے والے کی ہائیں طرف ہے جے آج کل وار تمہم الداری کہا جاتا ہے یہ میرے جے بیں آیا میں نے اسے وقف کر دیا اور رہائش بہیں رکھی ہوئی ہے یہ پہنیں چل سکا کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا یہ گھر اس گھر کے سامنے ہے جو دار جمیم کے نام سے مشہور ہے آج کل میر بند ہے اس کا کہ حصد مجد کی باہر والی جانب سے دکھائی دیتا ہے اور باتی حصد باب عائکہ کی طرف سے نی دیوار بنتے پراس بیں شامل کر دیا گیا تھا۔

#### سوكبوان دروازه

ید دروازہ حضرت جعفر بن کی بن خالد بن برک کے گھر کے سامنے تھا پھر اس میں شامل کر لیا گیا' مید گھر حضرت حسان بن تابت رضی اللہ تعالی عند کے قلعے کا بچا ہوا حصہ تھا۔آج کل اس جگہ "مدرست کلبرجہ" ہے جسے ۸۳۸ھ المالية المالي

میں ہند کے سلطان کلبرجہ شہاب الدین احمد نے بنایا تھا' یہ دروازہ بھی نی دیوار میں داخل کر دیا گیا تھا۔ کلام ابن زبالہ و یکیٰ میں ہونے کے باوجود مطری نے اسے چھوڑ دیا ہے اسے چھوڑتے وقت انہوں نے ایسے دروازے کا ذکر کیا جس کا اس سے پہلے کہیں ذکرنہیں ملتا۔

# باب عاتكه (باب السويق و باب الرحمه)

باب عائکہ بنت عبد اللہ بن بزید بن معاویہ عاتکہ کے گھر کے سامنے تھا پھر بیجعفر کے والد یمی بن خالد برکل کے قبضے میں آیا اور دارجعفر میں شامل ہو گیا۔اسے جعفر بن کی کا قرار دینا اور بیکہنا کہ بید حضرت حسان کے قلعہ کی جگہ تھی' علامہ مراغی کا وہم ہے' یوں نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بتا چکے' آج کل یہاں خادموں کے لئے وقف جگہ موجود ہے جو مدرسه كلبرجه سے قبلہ ميں معجد سے نكلنے والے كى دائيس طرف موجود ہے فين زين بن حرمز نے اسے ويوان الانشاء ات اور مغربی گھروں کی جگد بنایا اور پھراسے مدرسہ سرائے اور برآمدے کی شکل دی میسارا کام نور الدین محلّی رحمہ الله تعالی کے ہاتھوں انجام یایا۔قدیم دور میں اسے باب السویق بھی کہتے تھے کیونکہ مدینہ کا بازار مغرب میں ای طرف تھا پھر اسے باب الرحمد بھی کہا جاتا تھا کیونکہ بیلی نے حضور علی کے تنین دروازے بیان میں لکھا ہے کہ آپ نے مسجد کے تنین دروازے رکھ سے ایک آخریں ایک باب عامکہ جے باب الرحم كہتے سے ال كے الفاظ بير بين: بعد كے مؤرفين نے اس كى اس میجان پر اتفاق کیا ہے اور ہمارے دور میں بھی ای پر اتفاق بے لیکن اس کے باوجود مجھے یہ نام رکھنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی میں نے کی مشار کے سے اس بارے میں پوچھالیکن کسی کوعلم نہ تھا' اس کے بعد اللہ کی مہربانی سے جھے اس بارے میں معلوم ہو گیا اور وہ یول کہ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جعد کے دن ایک مخص دار القصناء ( کچمری) کی جانب والے دروازے سے مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب رسول اللہ مالک خطبہ دے رہے تھے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کی میا رسول اللہ! مال مولیثی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو ك ين (آمدورفت بند ب) آب بارش كى دُعا فرما دير بين كررسول اكرم الله في في اكم باته أها دي اور عرض كى اللي بارش نازل فرما (تنين مرتبه فرمايا) حضرت انس كبت بين بخدا آسان ير ندتو بادل تفائنه بادل كا نام ونثان اور نہ ہی جارے اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی گھریا حو ملی تھی جو دیکھنے میں رکاوٹ بن سکے۔اسنے میں سلع کی طرف سے ایک چھوٹی سی بدلی اُبھری اور آسان کے ورمیان آ کر پھیل گئی اور بارش شروع ہوگئی اور پھر سات ون گذر گئے ہم سورج ہی نہ و مکھ سکے۔

پھراگلے جعہ ایک آدی ای دروازے سے اندرآیا 'رسول الشفائلے کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔آگے باقی حدیث بیان کر دی۔

جم آگے باب زیاد کے ذکر میں (جو اس سے اگلا ہے) بتا کیں گے کہ دار القضاء' باب الرحمة اور باب السلام

کے درمیان تھا پھر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بی کریم اللہ سے دور میں اس طرف مجد کا صرف ایک دروازہ تھا جے باب الرحمہ کہتے ہے ۔ ہوں ہوتا ہے کہ بارش ما تکنے والا پہنخس ''رحمت'' تھا جو اندر داخل ہوا تھا چنانچہ اس کی دُعا کے بنیج میں رحمت عاصل ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی بناء پر بادل بھیج دیا۔ یہ سلام پہاڑ مجد کی مغربی جانب بی میں تھا چنانچہ شاید اس وجہ اس کا نام باب الرحمہ رکھا گیا لیکن معفرت انس وضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آئی آئی جعد کے دن اس دروازے سے اندرآیا جو مغربر کے سامنے تھا' جس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوا جو مجد کی شامی جانب تھا کہ ونکہ مغربر کے سامنے کھنے کا مطلب یہی بنتا ہے لیکن بید دروازہ وار القصناء کی طرف نہ تھا لہٰذا ضرورت ہے کہ ان دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے اور وہ یوں کہ بید دونوں واقعات الگ الگ بیں یا پھر یہ کہ مغرب کے سامنے کہنے میں بھا چھے ہم نے لکھا کہ بیٹال مغربی کونے میں کے سامنے کہنے میں بھازی معنی لیج بیں یا پھر یہ دروازہ شامی جانب تھا جیسے ہم نے لکھا کہ بیٹال مغربی کونے میں تھا چنانچہ وہ شخص اس طرف سے آئی کر داخل ہوا' پھر دیکھا کہ حضورہ کے خطبہ کے دوران سامنے تھیں آئی کھی اس کے لئے مغین ہے اس کے نظبہ کے دوران سامنے تھیں آئی کھی گوت دیتی ہے کہ بادل اس طرف سے آیا تھا۔ واللہ الم م

#### باب زياد (باب القصاء)

اٹھارھوال دروازہ وہ تھا جے باب زیاد کہتے تھے ہیں اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب وہ دیوارئی بنائی گئی جس میں یہ موجود تھا ہین خوش ابو بکر اور اس سے پہلے والے دروازے کے درمیان تھا۔ بیتام رکھنے کی وجہ وہ روایت ہے جے محمہ بن اساعیل نے اپنے بچاسے بیان کرتے ہوئے کہا کہ'' رجۃ القفاء'' حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے بیل تھا (آپ کا گھر تھا) انہوں نے قرض اوا کرنے کے لئے اپنے وصال کے موقع پر اپنے بچول حضرت حقصہ اور عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے قرض اوا ہو جائے تو بہتر ورنہ بنوعدی بن کعب سے لے کر اوا کر ویں چنا نچہ انہوں نے حضرت معاویہ نے اسے اپنے دویہ نے حضرت معاویہ نے اسے اپنے دویہ خلافت میں خریدا اور انہی کے قبضے میں رہا تا آ نکہ رسماج میں زیاد بن عبد اللہ مدینہ میں آئے اور اسے گرا کہ مرح کے حس میں شامل کر دیا اور اس جگہ ایک چھوٹے خوجہ کی طرف کھانا تھا انہوں نے اسے گرانے کی مزدوری بازار والوں کے ذمے لگا دی۔

محر بن اساعیل کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے اس سلسلے ہیں چار دائق وصول کے سہلہ بنت عاصم سے روایت ہے کہ اسے دار القصاء کہنے کی دجہ یہ کی کہ حضرت عبد الرحمٰن فیصلہ کے لئے یہاں راتوں میں تضمرت اور فیصلہ کیا کرتے اس کے بعد بنوعید الرحمٰن نے اسے حضرت معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔اس میں سرکاری ریکارڈ ہوتا اور بیت المال بھی یہیں تھا بھر امیر المومنین ابوالعباس نے اسے گرا دیا اور مسجد کاصحن بنا دیا چنانچہ آج بھی صحن ہی ہے۔

ابن زبالہ کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ حضرت عمر کا وصال ہونے لگا تو اٹھا کیس بزار قرض چھوڑے جا رہے تھے چنانچہ حضرت عبد اللہ اور حصد رضی اللہ تعالی عنها کو بلا کر فرمایا کہ میں نے اللہ کے مال سے چھ لیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے وقت بھی پرکوئی قرض نہ ہولبذا اسے بھی کر قرض آتار دیما' اگر قرض اوا نہ ہو سکے تو بنو عدی سے بات کرنا' بول اوا ہو سکے تو بہتر ورنہ کئی قریشیوں سے لے کر اوا کردیما چنانچہ حضرت عبد اللہ حضرت معاوید کے پاس کے اور بید وار القصاء ان کے ہاتھ فروخت کر دیا چر غابہ میں اپنا مال بھی فروخت کر کے قرض اتار دیا ۔ است معاوید کے پاس کے اور بید وار القصاء ان کے ہاتھ فروخت کر دیا چھر غابہ میں اپنا مال بھی فروخت کر کے قرض اتار دیا ۔ است دیا ۔ اس کے اور بید وار القصاء ان کے ہاتھ فروخت کر دیا چھر غابہ میں اپنا مال بھی فروخت کر کے قرض اتار دیا ۔ است '' وار قضاء دین عمر'' کہا جانے لگا اور یہی'' رحبۃ القضاء'' کہلایا۔

محمد بن اساعیل کہتے ہیں کہ زیاد بن عبید اللہ نے دار الفضاء کو اس وقت گرایا جب ابو العباس کی طرف سے ۱۳۸ میں امیر مدینہ تھے۔آپ اہل مدینہ تاجروں سے کرایہ لیتے پھر اسے گرا کرمسجد کے صحن میں شامل کر دیا اور وہ دروازہ رکھا جو خوند کی ایک جانب تھا۔

بین کہتا ہوں' اس واقعہ میں دیوار گرانے اور وروازہ بنانے کی جوتاریخ دی گئی ہے وہ این زبالہ و یکی کی تاریخ سے مختلف ہے جو انہوں نبالہ و یکی کی تاریخ سے مختلف ہے جو انہوں نے معجد کے وروازوں کے بارے میں کھی ہے: وہ کہتے ہیں: باب زیاد پر کیلوں سے جڑی ساج لکڑی کے اوپر باہر کی طرف لکھا ہے: ''امیر المؤمنین عبد اللہ نے معجد رسول اللہ علی میں اضافہ کرتے وقت یہاں کام کرنے کا علم دیا اور اس صحن کی تقییر کی ہیکام الداج کومسلمانوں کی موجودگی میں کرایا جس کا مقصد رضائے الی اور آخرت کی بھلائی ہے الحے۔''

یں کہتا ہوں کہ بیزیاد وہی زیاد بن عبید اللہ بن عبد المدان الحارثی سفاح کے فالوسے ۱۳۸ھ میں ابوالعہاس منصور کی طرف سے مکہ ومدینہ کے امیر سے لبذا ابن ابی فدیک کا بی قول ''وقت گذرتا گیا اور پھر زیاد بن عبید اللہ ۱۳۸ھ منصور کی طرف سے مکہ ومدینہ کے امیر سے لبذا ابن ابی فدیک کا بی قول '' اسے گرا دیا'' اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دور میں آئے'' ان کی صرف آمد کی تاریخ بتا تا ہے گھر ان کا بی قول '' اسے گرا دیا'' اس کا مطلب ہے پھر ابن زبالہ کے اس میں گرایا تھا' اس میں تاریخ معین نہیں کی گئی لبذا بید درواز سے پر لکھے ہوئے کے خلاف نہیں ہے پھر ابن زبالہ کے اس قول '' زیاد بن عبد اللہ نے اس وفت دار القضاء گرایا جب اسابھ میں امیر سے " سے مراد بید لینا ہوگا کہ ان کے دور کی ابتداء تھی' گرانے کی تاریخ نہ تھی تا کہ دونوں ہا تیں جمع ہو سکیں لیکن اس سے پہلی روایت کی تاویل اس سے اچھی کی جا

ابن زبالہ نے اپنی کہلی روایت میں محمد بن اساعیل سے روایت کرتے ہوئے کہا: زیاد بن عبید اللہ نے چاروں دروازوں پر پردے ڈالے: باب دار مروان جے باب السلام کہتے تھے اس خوفے پر جوخوف ابو بکر کے سامنے بنا تھا اسی باب زیاد پر اور باب السوق پر بینی باب الرحمد پر جیسے کلام کی سے مجھ آتا ہے۔

علامه مجد نے "وار القعناء" کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دار مروان بن تھم تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے قیضے میں تھا جسے ان کا قرض اوا کرنے کے لئے بچا گیا تھا۔ کسی کا گمان سے بھی ہے کہ بید دار الامارة تھا اور بیر گمان

CONTROL PROPERTY

بھی صحیح ہوسکتا ہے کیونکہ بیامیر مدینہ کا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ این شبہ کے ہاں میں نے اسے حضرت معاویہ کی ملکیت ویکھا حالا لکہ قدیم دور میں اسے دار الامارۃ کہتے تھے 'یہ وہتی دار مروان تھا جو مبحد کے قبلہ میں تھا اور پہلے گذر چکا ہے کہ امراء اس کے درواڑے سے گذر کر مقصورہ کی طرف جاتے تھے۔ برھان بن فرحون کا وہم یہ ہے کہ یہ دار القضاء کا صحن تھا چنانچہ لکھا: ابن عبیب کہتے ہیں کہ پہلے قاضی حضرات مسجد کے صحن میں بیشا کرتے تھے بلکہ جنازگاہ کے پاس بیشے لینی باب جریل کے باہر یا پھر دار مروان کے اس صحن میں جے 'درجۃ القضاء' کہتے تھے لیکن اب اسے وضوکرنے کی جگہ بنا لیا گیا ہے لیکن یہ وہم ہے کیونکہ جے وضوک جگہ بنا لیا گیا ہے لیکن یہ وہم ہے کیونکہ جے وضوک جگہ بنا لیا گیا ہے لیکن یہ وہم ہے کیونکہ جے وضوک جگہ بنا لیا گیا ہے لیکن یہ وہم ہے کیونکہ جے وضوک جگہ بنا لیا گیا ہے اور القضاء ہونے میں اختلاف نہیں وضوک جگہ بنا لیا گیا ہے وہ عین دار مروان کی طرف ہے۔

بیجیامضمون سے پند چانا ہے کہ میمن باب زیاد سے باب السلام تک کے سامنے تھا اور پھرآ مے مسجد کے گرد مکانوں کے بیان میں آ رہا ہے کہ بیہ باب الرحمہ تک بھی پھیلا ہوا تھا اور ایک شخ مدینہ کے اس قول کا بھی بھی مقصد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا: وہ شروع سے سنتے آئے ہیں لیکن کسی نے بیٹیس کہا کہ باب الرحمہ اور باب السلام کے درمیان ایسا کوئی گھر نہ تھا جومبحد سے ملا ہوا ہو۔

میں کہتا ہوں کہ اس صحن کا مقام آج کل' وار الھیاک' ہے جو پاب الرحمہ سے متصل ہے اور پھر اس کے ساتھ ای مدرسہ جو بانید اور حسن عتیق بھی ہے۔ یہ دار الھیاک شخ الخدام کافور مظفری نے بنوایا تھا جو حزیری کے نام سے پیچانے جاتے ہے ہے۔ یہ دار الھیاک شخ الخدام کافور مظفری نے بنوایا تھا جو حزیری کے نام سے پیچانے جاتے ہے ہے۔ یہ دیوار میں صرف اس کی جاتی کہ باتے ہے ہے کہ باب زیاد جاتی ہی کی جگہتھا یا اس سے قبلہ کی جانب۔ لگائی گئی اور ظاہر یہ ہے کہ باب زیاد جاتی ہی کی جگہتھا یا اس سے قبلہ کی جانب۔

رہا مدرسہ جو ہانہ تو اسے مغلوں کے سپہ سالار جو بان نے ۲۲۷ھ میں بنوایا تھا' اس میں ایک تربت بھی بنائی تھی جو مجد کی دیوار کے ساتھ دار الشیاک اور حصن عتیق کے درمیان تھی اور بیر رحبۃ القصناء بی میں موجود تھی اور مجد کی دیوار میں اس کے سامنے جالی لگائی گئی تھی جو آج کل بند ہے لیکن اس تربت میں انہیں دفن ہونے نہیں دیا گیا' ۲۸سے میں انہیں سلطان ابوسعید کے تھم پر تابوت میں ڈال کر بغداو سے مکہ لایا گیا' انہیں کھبہ کے گرد تھمایا گیا جیسے جواد اصفہانی کو تھمایا گیا جیسے جواد اصفہانی کو تھمایا گیا تھے اور جب لوگ آئیس مدینہ میں لے پنچے تو امیر مدینہ نے اس کام سے دوک دیا اور کہا کہ سلطان کے مشورہ کے بغیر دفن نہیں ہونے دول گا۔

#### المالية المالي

صلاح صفدی کہتے ہیں کہ جب سلطان ناصر کو پہت چلا کہ آئیس تیار کر کے مدینہ میں وفن کرنا چاہتے ہیں تو اس ف مدینہ میں پیغام بھیجا کہ آئیس اس تربت میں وفن ند کیا جائے چنانچہ بھیج میں وفن کر دئے گئے۔

ایک فخص نے مجھے دہاں وفن سے روکنے کی وجہ بتائی کہ جب انہیں اس تربت میں لٹایا جائے گا تو ان کے پاؤں جرہ مقدسہ کی طرف ہوں گے کیونکہ بیرتربت مجد کے مغرب میں تھی جبکہ جواد وغیرہ کومجد کی مثر تی جانب وفن کیا گیا تھا کیونکہ ان کے مرحضوں میں آئے تھے۔وانلداعلم۔

ر با حسن عتیق تو یہ امراء مدینہ کے بیٹنے کی جگہ تھی پھر یہ سلطان غیاث الدین سلطان بنگال ابو المظفر اعظم بن سلطان اسکندر کے باتھ آئی انہوں نے ۱۸مھ بین اسے مدرسہ بنا دیا اور پھرای سال فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس سے قبل ایک سلطان نے اسے سرائے بنائے رکھا تھا۔

پھرمتولی مجدی رائے ہوئی تو انہوں نے ہمارے دور کی آنشزدگی کے بعداس سے ملحقہ غربی دیوار گرنے پر دار الشباک جو بائیداور پورے صن عتیق کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا 'اسے مدرسہ بنایا اور سلطان اشرف کے لئے سرائے بنائی جو باب السلام اور باب الرحمہ کے درمیان تھی جیسے افتیہ یں فصل میں گذر چکا۔

یاد رہے کہ علامہ مطری نے یہاں اس دروازے کے بدلے میں جس کا ذکر باب عاتکہ سے پہلے چھوڑے دیا ایک اور دروازہ ظاہر کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں: باب عاتکہ اور خوش الد تعالی عند کے درمیان دو دروازے تھے جوثی دیوار مناہر کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں: باب عاتکہ اور خوش کہا لیکن ابن زبالہ یجی اور ابن نجار کی کلام سے بہ جوثی دیوار بنانے پر بند کر دئے گئے مطری کے بعد والوں نے بھی بہی کہا لیکن ابن زبالہ یجی اور ابن نجار نے ابواب بات فابت ہوتی ہے کہ باب عاتکہ اور خود کے درمیان باب زیاد کے علاوہ کوئی دروازہ نہ تھا لہذا ابن نجار نے ابواب میں خود کا ذکر ترک کر دیا اور اس طرف کے سات دروازے کھے۔ چنانچہ کہا: پانچواں باب عاتکہ تھا چھٹا باب زیاد اور ساتواں باب مروان۔ انگی اور اس طرف کے سات دروازے کھے۔ چنانچہ کہا: پانچواں باب عاتکہ تھا چھٹا باب زیاد اور ساتواں باب مروان۔ انگی اور اس طرف کے سات درست وہی ہے جو ہم بتا تھے۔ وائڈد اعلم۔

### خوخهٔ حضرت ابوبکررضی الله تعالی عنه کے سامنے ایک خوخه

انیسوال دروازہ وہ خوند تھا جو حضرت الوبكر رضى الله تعالی عند كے خوند كے سامنے تھا اسے مجد میں اضافے كے موقع پر بنایا گیا اور ابن زبالد كے گذشتہ اس قول كا مطلب يهى ہے جس ميں انہوں نے دروازوں كى گنتی بتاتے ہوئے كيكھا: مغربی جانب كے مقابلہ میں خوند تھا۔ كيكھا: مغربی جانب كے مقابلہ میں خوند تھا۔

میں کہتا ہوں کہ بیرخوند دار القصاء کے صحن میں کھاتا تھا جیسے ہم ابن زبالہ کی کلام سے بتا پچکے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافہ میں بتا پچکے کہ حضرت ابو غسان نے کہا تھا: مجھے محمہ بن اساعیل بن ابو فدیک نے بتایا کہ انہیں ان کے پچانے بتایا تھا: وہ خوند جو مسجد کی مغربی جانب دار القضاء میں کھاتا تھا' وہ خوند ابو بکر تھا لینی ان کے خوند کے مقابلے میں بنایا گیا تھا۔ ابن زبالمسجد کے دروازوں پر کھوائی کے بیان میں لکھتے ہیں کہ: خوند کی اندر کی طرف اور باہر کی طرف کہ بھی بھی کمانیس گیا تھا اور پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ آج کل اس خوند کا ایک دروازہ ہے جو مسجد کی طرف ہے جے" حاصل النورہ" کہتے ہیں اس خوند کا ایک دروازہ ہے کہ یہ حاصل دار القصاء سے ہو اور آج کل اس کا حروازہ وہ کشادگی ہے جو ان تین کشادگیوں میں سے جو باب السلام میں داخل ہونے والے کی دائیس طرف ہیں اس خوند کی جگہ دروازہ بنا دیا گیا جس ہیں سے مسجد ہیں داخل ہوتے سے اس کے بعد جائی تھی اور پھر دروازہ تھا جس میں سے مشجد میں داخل ہوتے سے اس کے بعد جائی تھی اور پھر دروازہ تھا جس میں سے مشرک مدرسہ انٹر فیدکو جاتے ہے۔

#### ببيسوال دروازه

بیبوال دروازہ باب مروان تھا' اس کا یہ نام رکھنے کی وجھی کہ ان کا یہ گھر' جوقبلہ بیں تھا' اس دروازے کے سامنے تھا اور اس کا کچھ حصد مغرب کی طرف سے مجد بیں آ جاتا تھا۔ آج کل یہاں وضو کرنے کی جگہ موجود ہے جے ۱۸۲ ھیں سلطان قلاوون صالحی نے بنایا تھا' اسے دار السلام بھی کہا جاتا ہے اور باب الخشوع بھی' یہ مطری نے لکھا ہے اور ابن جمیر کے سفرنامے میں اسے باب الخشیہ کہا گیا ہے' عام طور پر زائرین ای سے اندر داخل ہوتے ہیں کیونکہ باب مدینہ کا بیددرمیانہ راستہ ہے لہذا یہ نام رکھنے کا لحاظ ڈھکا چھیانہیں۔

علامد مطری کہتے ہیں کہ آج تک قبلہ کی طرف آل عمر کے خوادہ یا خوادہ مروان کے علاوہ کوئی دروازہ موجود نہیں ا ہم نے بڑے منار کی تغییر کے وقت مشاہدہ کیا تھا کہ مروان ہی کے گھر کے دروازے سے مبجد میں داخل ہوتے تھے چنانچہ منارہ کی غربی دیوار بناتے وقت بی خوادہ بند کر دیا گیا۔

علامہ زین مرافی کہتے ہیں: اس محف پر اعتراض کیا جا سکتا ہے جس نے کہا کہ مروان اس ہیں ہے مہد ہیں داخل ہوتے منے کیونکہ انہیں ان کی ہوی اُم خالد بن بزید آ منہ بنت علقمہ نے آل کر دیا تھا اس کا نام فاخت بنت ہائیم بھی داخل ہوتے منے کیونکہ انہیں ان کی ہوی اُم خالد بن بزید آ منہ بنت علقمہ نے آل کر دیا تھا اس کا دور خلافت تو ماہ تھا بتا ہے۔ کہ کے کہتے ہیں کہ طاعون سے فوت ہوئے تھے یہ واقعہ نصف رمضان ۱۵ ہے کا اور اس میں کے لڑے کے لڑے ولید بن عبد الملک بن مروان کے مجد میں اضافے سے پہلے کا ہے لیتی تین سال قبل کا اور اس میں دروازے سے داخل ہوتے ہے اس کا اور اس میں دروازے سے داخل ہوتے ہے اس سے تہیں اور کویا بھی وہ وروازہ ہے جس کا ذکر ابن زبالہ نے یوں کیا ہے: مسجد میں قبلہ کی طرف ایک وروازہ ہے جس میں سے گذر کر سلطان مقصورہ شریف کی طرف جاتے تھے۔

میں کہتا ہوں: رہا یہ کہ مطری نے کہا ہے مجد کے قبلہ میں (ان کے دورتک) آل عمر کے خودہ کے علاوہ کوئی دروازہ نہ تھا تو ان کا یہ قول ہمارے گذشتہ بیانِ ابن زبالہ کے سامنے مردود ہے کیونکہ انہوں نے ہیں سے زیادہ دروازوں کی تفصیل کھی ہے جن میں اس دروازے کو بھی شار کیا ہے جو قبلہ میں تھا اور دار مروان کی طرف تھا اس میں سے امراء والمالية المعالمة الم

ائن زبالہ کے مطابق جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے معجد تغیر کی تو ارادہ کیا کہ گلی کے دروازوں میں حلقے لگا دیں تاکہ مولیق اندر داخل نہ ہو سکیں چنانچہ وہ حلقہ بنایا جو دارِ مروان سے ملنے والے معجد کے دروازے میں تھا پھر انہیں فاہر ہوا کہ بیتو باب معجد جیسا ہے تو اسے چھوڑ دیا۔

یں کہتا ہوں' اس سے مراد لو ہے کی زنجر تھی جو باب السلام کے دونوں طرف باندھی جاتی تھی تاکہ چو پائے اس میں داخل نہ ہو سکیں' باب الرحمہ میں اس زنجر کے نشان اب تک باتی بین باب السلام کی یہ زنجر موسم میں کھول دی جاتی تھی کیونکہ ہم کہ مدھ میں ایبا واقعہ پیش آیا تھا' لوگوں کا اس مقام پر جم کھوا ہو گیا تھا جس سے کافی لوگ ہلاک ہو گئے سے باب السلام کے سامنے اندر کی طرف جنگلہ قیا جو باب جریل کے اندر کی طرف تھا' لوگ اپ جو تے بہیں اُتار تے تھے اور باب الرحمہ کے سامنے ہمی اندر کی طرف ہوئی ہوتا تھا چنانچہ امیر نے بہاں پھر لگوا دیے' یہ بوت تھا چا باب البلام کی محراب کی جانب میں قریب تھا جو حصن تیت کے درواز سے متصل تھا اور پھر اس درواز سے کے سامنے میں کیا اور باب البلام کی محراب کی جانب میں قریب تھا جو حصن تیت کے درواز سے متصل تھا اور پھر اس موروز سے کیاں ہمی یونئی کیا اور وہ جنگلہ اُتار دیا اور یہ جگہ دیگھ اور باب الرحمہ کے درمیان معجد کی زمین سے بیچ تھی چانچہ اس کے برابر کر دیا چیسے وہ جنگلہ اُتار دیا اور یہ جگہ دیا ہو اور باب الرحمہ کے درمیان معجد کی زمین سے بیچ تھی چانچہ اسے اس کے برابر کر دیا چیسے اُس کی سیڑھی اونچا کرنے کی ضرورت پڑی چانچہ اصلی سیڑھی پر ایک اور سیڑھی بوحا دی اور دواز سے کا خواد حصہ بھی کم کر دیا اور بیہ آئی کی طرف تھا' پھر باب جس سے معجد کی حفاظت ہوگی اور پو باب الساء کے سامنے بھی صحن بنایا لیکن جنگلہ اوپر نہ اُٹھایا در وہ جنگلہ اوپر اُٹھایا جو اندر کی طرف تھا' پھر باب جریل کے سامنے میں بنایا لیکن جنگلہ اوپر نہ اُٹھایا جو اندر کی طرف تھا' پھر باب جریل کے سامنے میں بنایا لیکن جنگلہ اوپر نہ اُٹھایا

المالية المالي

کیونکہ اس طرف لوگ جوتے لے کرنیس چلتے تھے اور پھر دوسری آتشزدگی کے بعد مجد کی تغییر کے وقت وہ دیگلے اُتار وے گئے۔ گئے۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبر۲۲

# خوخهُ آل عمراوراس کی حدیندی

یاد رہے کہ آج کل یہ خونہ بی وہ مقام ہے کہ قبلہ والے برآ مدوں میں سے دوسرے برآ مدے سے لوگ یہاں وکھنے ہیں اور یکی وہ برآ مدہ ہے جس میں سے لوگ زیارت کے لئے چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عثان ولید اور مہدی کے معجد میں اضافوں سے یہ بات واضح ہے کہ اصل یوں ہے کہ جب سیّدہ هصه رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کی ضرورت بڑی (آپ کے جرہ کی) تو انہوں نے فرمایا تھا: میں مجد کی طرف کیسے جاؤں گی؟ تو آپ سے عرض کی گئ: ہم آپ کو آپ کے گھرسے زیادہ وسیح جگہ دیں گے اور بالکل ایبا بی راستہ دیں سے جیسا اب آپ کو حاصل ہے چنانچہ آپ کو حضرت عبید اللہ بن عررضی اللہ تعالی عنہا کا مکان دیدیا گیا بعنی جہاں بعد میں سیّدہ حصہ آئی تھیں ، پہلے ہے جوری کی جگہ دیں کے گھرے۔

پہلے ہم ولید کے اضافے کے بیان میں بتا چکے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے آل عمر کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ امیر المؤمنین نے انہیں حضرت حضصہ کا مکان خرید نے کو کہا ہے ہیے مکان مجد کے اندر کی طرف سے خوصہ کی وائیں طرف تفا۔اس پر انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قیت پر اسے فروخت نہیں کریں عے۔انہوں نے کہا: تو بھر میں خود اسے معجد میں شامل کر لول گا۔انہوں نے کہا: یہ پھر آپ کی مرضی لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اسے کلاے نہیں کریں ہے۔ گھر کرا ویا گیا اسے نہیں بہت سامال وے ویا۔

ہم پہلے ہیہ بھی بتا بچکے ہیں کہ حجاج ثقفی وہ مخض ہیں جنہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عررضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس گھر کی قیمت نگائی اور اسے گرانے کی بات کی۔

یکی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز تغیر کرتے ہوئے جب حضرت هصه رضی اللہ تعالی عنها کے مکان تک جا پہنچ تو عبید اللہ نے ان سے کہا ' میں اسے نہیں بھوں گا کیونکہ بید حضرت هصه رضی اللہ تعالی عنها کا حق ہے مکان تک جا پہنچ تو عبید اللہ نے ان سے کہا ' میں اسے نہیں کروں گا ہے نہی کریم مطابقہ اس میں ضہرا کرتے ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا: میں تمہارے لئے مجد میں دروازہ رکھ دونگا جس سے تم داخل ہو اور جب بہت پھے کہا جا چکا تو حضرت عمر نے ان سے کہا: میں تمہارے لئے مجد میں دروازہ رکھ دونگا جس سے تم داخل ہو سکو گا در جب بہت کے کہا جا چکا تو حضرت کر کے جو حصہ ہے گا وہ بھی تمہارا ہوگا انہوں نے یہ بات منظور کرلی۔

علامہ مطری کہتے ہیں کہ ولید نے جب ج کیا اور مجد نبوی میں گھوما اور اس وروازے کو قبلہ میں ویکھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز سے پوچھا: یہ کونسا وروازہ ہے؟ انہوں نے بیت هصد کے بارے میں اے آل عمر سے کی می محفظہ بتائی

### والمالية المالية المال

کونکہ اس بارے میں ان سے بہت گفتگو ہو چکی تھی اور پھر صلح بھی ہوگئ تھی۔ولید نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے نضیال سے نری برتی ہے۔

ہم نے پہلے ابن زبالہ کی روایت ہے اس طرف اشارہ کر دیا تھا اور پھرعبد العزیز بن محمد کی روایت ہے بتایا ہے کہ وہ حضرت عبید الله بن عمر کو کہتے سنتے تھے کہ: اسے بند ہوتا دکھا کر الله جھے موت نہ دے پھر بیا ہی آچکا ہے کہ بیا خوند آل عمر کے گھروں کی طرف جانے کے لئے راستہ کا کام دیتا رہا اور پھر وہ وفت آیا کہ مہدی نے قبلہ کی طرف والے برآ مدے میں مقصورہ بنا دیا۔

علامہ مطری کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں ان کے دروازے سے نکلنے سے بند کر دیا اس لئے اس بارے ہیں بہت کچے ہوا اور پھر انہوں نے اوپر سے مجد کی دیوار تک خوجہ بند کرنے پر صلح کر لی اور بیہ طے کیا کہ وہ اسے زمین تک لے جا کیں گے اور پہلے دروازے کی جگہ قبلہ میں اوپر کی طرف جالی لگا دیں گے اور نہ خانے جیسا بنادیں گے جس سے مقصورہ کے باہر سے برآمدے کی طرف لکلا جا سکے گا اور اس کے تین درجے ہوں گے جو اس کے دروازے کے قریب مسجد کے نہ خانے میں ہوں گے چنانچہ وہی چہوڑہ آج کل موجود ہے اور اس پر لوہے کا تالا لگا ہے اور حاجیوں کے زیارت کے لئے آنے کے وقت کے بغیر اسے کھولانہیں جاتا۔

علامه مطری کہتے ہیں کہ بیدان اُل عمر کا راستہ ہے جو ان کے گھروں کی طرف جاتا ہے جنہیں آج کل'' دار العشر ہ'' کہتے ہیں حالاتکہ بیاآل عبداللہ بن عمر ہے۔انٹی۔

میں کہتا ہوں کہ دارمجد کے باہر کی طرف سے اس نہ خانہ پر دردازہ ہے یہ بھی مجد کی دیوار میں ہے اس کے سامنے دہلیز ہے جس سے کھلے راستے کو پہنچا جاتا ہے جہاں بہت سے گھر آباد ہیں جن میں سے کھے کا ذکر ہم وہاں کریں گے جہاں مجد کے گرد گھروں کا ذکر ہوگا۔

#### فریب دینے کے لئے لوگوں کا دروازہ بنانا

لوگوں نے ان دروازوں کے نام گر لئے ہیں کمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم اللہ کا گھر ہے کسی نے اسے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے نام سے منسوب کیا ہے اور جہاں تک جھے معلوم ہوا ہے ان گھروں والوں میں سے کسی نے و بوار کے گڑھے میں سرمہ رکھا ہوا ہے چنانچہ وہ حاجیوں سے کہتے ہیں کہ بیسیّدہ فاطمۃ الزھراء رضی اللہ تعالی عنها کی سرمہ دانی ہے پھر اپنے پاس ایک چکی کی طرف اشارہ کرکے کہتے ہیں کہ یہ فاطمۃ الزھراء رضی اللہ تعالی عنها کی عنها کی سرمہ دانی ہے پھر اپنے پاس ایک چکی کی طرف اشارہ کرکے کہتے ہیں کہ یہ فاطمۃ الزھراء رضی اللہ تعالی عنها کی

جھے یہ باتیں شش و پنج میں پڑے شخص نے بتا کیں ایسے لوگوں نے آئیں یہ جموئی باتیں بتائی تھیں چنانچہ اس نے آئیں کے انہیں کچھ میں ایک آئی میں سے نہیں ہے نے آئیں کچھ مال بھی دیا تھا۔ سجد میں دہ خانے کے پاس ایک آدی بیٹیا ہوتا ہے وہ آج کل آل عمر میں سے نہیں ہے

المالية المالي

کونکہ جن کے پاس چانی ہوا کرتی تھی' آل عمر کا ایبا کوئی شخص نہیں نے سکا' ان میں سے صرف اس شخص کی ہوی بڑی تھی' وہ فوت ہوگئ تو اس نے اس شخص سے اولاد چھوڑی جن کے ہاتھ میں یہ چانی چلی آتی تھی چنانچہ یہ نہ خانے کے پاس بیٹے والا ان کا نائب ہے' وہ اس کوموسم جج میں کھولتا ہے' اس کے پاس لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو حاجوں کو زیارت کراتے ہیں اور آنے والوں سے رقم لیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس بیٹے والا کچھ لئے بغیر اعمر داخل نہیں ہونے دیتا' اندریں حالات اس پردیسی حاجی کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اس طرح کا دروازہ دیکھے جومبحد میں زیر زمین ہو اور اسے کہا جائے کہ رسول الشعالی اور ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تک پہنچ رہا ہے؟

الل مدیند کی دیکھا دیکھی ہے بات اتن مشہور ہو چکی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اسے ناپندنیس کرتا تھا تو ایسی صورت میں پردی اور مسکین ان مقامات تک بنچنے کے لئے جان تک کی بازی لگا دینے کے لئے تیار ہو جاتا تھا حالانکہ بیا اوقات اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ، وہ اس کے لئے انتہائی مشقت اُٹھاتا تھا۔ میرے ایک دوست شخ مبارک ابو الجود برکات الجیعانی نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں قیام سے پہلے کی وفت مدینہ میں آئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ پر قانونہیں رکھ سکا تھا اور اس نہ خانے میں چلا گیا جس پروہ بیٹھ شخص میری پیٹھ پر اس لئے سوار ہو گیا کہ میں نے اسے پکھ ویا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اور ایک بااعتاد آدی نے مجھے بتایا کہ اس نہ خانے میں بری بھیڑ ہوتی ہے مرد اور عورتیں جگہ ویا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اور ایک بااعتاد آدی نے مجھے بتایا کہ اس نہ خانے میں بری بھیڑ ہوتی ہے مرد اور عورتیں جگہ کی تھی میں بری بھیڑ ہوتی ہے مرد اور عورتیں جگہ کی تگ کے باوجود آپ میں میں کراتے ہیں اور چلنے والے کو بھی ایک طرف ہونا پڑتا ہے۔

ایک فض نے یہ بھی بتایا کہ اس نے بہت بُرا منظر دیکھا کہ ایک نوجوان بھیڑ کے یاد جود مورتوں کے پیچے پیچے مھا ، عجب طرح سے جل رہا تھا اور رسول اللہ اللہ کا کہ موجودگی میں ایسا کام کر رہا تھا جس سے اللہ ورسول تاراض ہوں اور میں حیران تھا کہ لوگول کو اس کام کے لئے کیسے تھینچ رہا ہے؟ اور یہ کام صرف ای وجہ سے ہو رہا تھا جو میں نے ذکر کر دی ہے کیونکہ یہ گھر کا ایک دروازہ تھا اور جس کے ہاتھ میں چابی تھی وہ ان گھروں میں سے کسی ایک کا بھی مالک نہ تھا اور اگر ہوتا تو اس میں سے کسی ایک کا بھی مالک نہ تھا اور اگر ہوتا تو اس میں سے صرف ای گھر کے لوگ داخل ہوتے کیونکہ انہوں نے صرف آل عمر کے دافلے کے لئے بنایا ہوتا نہ یہ کہ وہ ہرگذرنے والے سے بیبوں کا لائح کرتے وہ لوگ تو اس برائی سے بیجے والے سے۔

پھراگرہم بیتلیم کرلیں کہ بیگر قابل زیارت ہیں تو باہر ہے بھی تو ان کی زیارت کی جاستی تھی مسجد کو راستہ بنانے کی کیا ضرورت تھی مالانکہ مال بنانے کی کیا ضرورت تھی مالانکہ مال تو کا ہم آپ پر اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار ہیں انہوں نے تو حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے خونہ کے علاوہ مسجد میں کھلنے والے تمام وروازے بند کرنے کا تھم فرما ویا تھا خواہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنی کا وروازہ کیوں نہ ہو مالانکہ ان لوگوں کا وروازوں سے صرف بیہ مقصد تھا کہ مجد تک پینی سکیں تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس حقیر مال کے لئے حضورت کی مانے کی کرنے والا ہے وہ اسے حضورت کی دروازہ باتی رہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ جومومن بھی تعظیم رسول اللہ تھا تھے کہ در اللہ ہو وہ اسے پہند نہیں کرے گا نہوں کا دروازہ باتی رہے منہ پھیرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہے کہ مہیں کسی آزمائش میں نہ پڑ جا تھیں یا

CHICAGO COLOR

انہیں زیج کر دینے والا عذاب نہ تھیر لے۔

پھر اس نہ فانے کو تالا لگا ہے اور اس کے گروا گردکٹری کی ہے ہیں نے بے شار خلقت دیکھی ہے جو پھسل جاتے ہیں اور کی ان ہیں ہے منہ کے بل گرتے ہیں۔ پھر جب نصف شعبان وغیرہ جیسی راتوں کو بچوم ہوتا ہے تو پاؤں سلے ہے زمین زلالے کی طرح کا نہتی ہوتی ہے اور یہ چیز حضور اللہ کے تکلیف دیتی ہے۔ ویکھتے ہم پہلے بتا بچے ہیں کہ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی ہھی مبعد کے گرد کے مکانوں میں منح یا کیل شوکنے کی آ واز سنتیں تو ان کو پیغام بھیج دیتیں کہ رسول اللہ مقالیہ کو تکلیف نہ دو اور بھی وجہ تنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے طہارت خانوں کے علاوہ اپنے گھر کے دروازے کے دروازے نہیں لگائے تنے حالاتکہ وہ طہارت خانے رات کے وقت مجرتوں خانوں کے علاوہ اپنے گھر کے دروازے نہیں لگائے تنے حالاتکہ وہ طہارت خانے رات کے وقت مجرتوں کے استعال کے لئے بوائے گئے جو مدید سے باہر سنے کی کر مطابق حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ استعال کے لئے بوائے گئے تنے جو مدید سے باہر سنے کھر کے بایا تو اس نے دستہ لگائے کے لئے کیل کو دور سے کہ ایک اور فر مایا ، جس پر حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس برطنی سے تائے کلائی فرمائی اور فر مایا: تم جانے نہیں کہ حضور خرایا کہ اس آ واز سے حضور مائی اور قر مایا ۔ اس پر ایک اور آم وصال کے بعد بھی ویسے آپ کی زندگی میں کیا جاتا تھا؟ اس پر ایک اور آم وصال کے بعد بھی ویسے آپ کی زندگی میں کیا جاتا تھا؟ اس پر ایک اور آم والے کی زندگی میں ہوتی۔ ان کلیف ہوگی الکہ اس آ واز سے حضور مائی کو ویسے تی تکلیف ہوگی جسے آپ کی زندگی میں ہوتی۔

#### سلطان قايتبائی كاسفر حج

یں جب سے مدید منورہ ہیں بھاضر ہوا ہوں اس برے کام کو دل ' زبان اور تحریری طور پر برا جانا آیا ہوں لیکن اس سلط ہیں کسی نے بھی میری مدونہیں کی کیونکہ عام لوگوں کے دلوں ہیں بن دیکھے پرائی رمیس بھانا گھر چکا تھا پھر میں نے اپنی کتاب ''الوقاء بما سجب لحضرۃ المصطفیٰ علیہ '' ہیں اس کا خوب رد کیا ہے۔اس کے بعد جھے سلطان لا اسلام والمسلین سلطان اشرف قایمنا کی کے سامنے ہونے کا بھی موقع ملا جب انہوں نے سمام میں جج کا ارادہ کیا تو زیارت روضۂ انور کے لئے پہلے مدید منورہ پنچ اور پھر ذوالقعدہ کی بائیس تاریخ کو جمد کے دن بوقت طلوع فجر یہاں حاضری کے لئے آئے پہلے مدید منورہ پنچ اور پھر ذوالقعدہ کی بائیس تا' وبدب اور رعب کے خوف سے صرف وہ لیاس پہنا وبدب اور رعب کے خوف سے صرف وہ لیاس پہنا جو حاضری کے لئے آئے مناسب تھا اور پھر شاہی گھوڑے سے اس وقت اُئر آئے جب شہر پناہ کے دروازے پر لیاس پہنا جو حاضری کے لئے مناسب تھا اور پھر شاہی گھوڑے سے اس وقت اُئر آئے جب شہر پناہ کے دروازے پر لیاس پہنا ہو سے بیدل چلے اور بلند مرتبہ جناب میں حاضر ہوئے جو اللہ کے مجوب وشفیج ہیں (علیہ) ' تحیّۃ المسجد کے دو لیک پڑھے سلام عرض کیا اور خاص رحمتوں سے حصہ لیا ' پھر آپ کے ساتھ لیٹنے والے دو بیاروں کی خدمت میں سلام جس کی اور ایک گوشے سے گرد اُٹھا کہ چرہ پر کی ۔ پھر آئیں مقصورہ شریف میں داغلے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے اسے خوا من اور ایک گوشے کیا گیا تو انہوں نے اسے خظیم انعام قرار دیا ' آئ کل اسے جمرہ مدید کہا جاتا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اگر جھے کہیں دور کھڑے ہو کی گیائی

جاتی تو میں وہاں بھی کھڑا ہونے کو تیار تھا کیونکہ یہ بری عظیم بارگاہ ہے تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے یہاں کون کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔

پھر میج کی نماز پہلی صف میں روضۂ پاک کے فقیرول میں میرے مصلاً کے قریب اسطوانہ مہاجرین کے زویک کھڑے ہوئے۔
کھڑے ہو کر اداکی میرے اور شاہ کے درمیان ان کے اہام شخ الثیوخ برھان الدین کرکی موجود تھے اس سے قبل ان سے میرا کوئی تعارف نہیں تھا اور میں نے انہیں سلام کہنے میں ابتداء بھی نہیں کی نہ ہی سلطان نے سلام کہا ایسا اتفاق میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔

اس کے بعد انہوں نے حضور علی کے بچا جان اور شہداءِ اُحد کی زیارت کا ارادہ کیا چانچہ حسب عادت پیدل چل پڑے اور ای طرح مدید کے دروازے سے باہر نکلے۔ ہر مقام پر یہی عادت رہی اور جب تک واپسی نہیں ہوئی مدید میں قیام کے دوران پیدل ہی چلتے رہے اور جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوا' تو ای مصلے پر آ بیٹے اب بھی میرے اور ان کے درمیان وہی امام حاکل سے پھر ایک خض نے شخ المحد ثین علامہ مش الدین بن ابوالفرج عانی سے ایک حدیث بخاری پڑھی۔وہ امام چونکہ طلب علم کے بڑے ولدادہ سے لہذا مجھ سے انہوں نے اس بارے بی علمی سوال و جواب شروع کر دی وہ بڑے با کمال شخص دکھائی دے اور بحث کرتے وقت بڑے انصاف سے بات کرتے سے۔اب میری اور ان کی محبت ہوگی۔

پھر امام تو اُٹھ گئے لیکن سلطان وہیں بیٹے رہے انہوں نے مہر بانی کرتے ہوئے مجھے بات کرنے کا موقع عطا کیا اور گہرے مسائل پر گفتگو کی میں نے دیکھا کہ وہ حد درجہ مہر بان سخے بہت عاجزی اور برد باری کرنے والے اور نہایت مجھ دار شخ میں نے ان کے سامنے یہ اشعار پڑھے:

" میں ہر سوار سے احمد بن سعید کے بارے میں کوئی اچھی پوچھتا جاتا تھا اور پھر جب ہماری ملاقات ہوگئ تو بخدا میری آنکھوں نے وہ کچھ دیکھا جو کان نہیں س سکے تھے۔"

میں نے تہ خانے کے بارے میں ان سے بات کی اور دل میں سوچا شاید اللہ تعالی نے سلطان کو بہاں بھی کر میری ان سے ملاقات اس لئے کرائی ہے کہ حضور علقات کی بارگاہ اقدس اس برائی سے پاک کر دی جائے اور یہ چیز سلطان کے نامہ انتمال میں کسی جا سکے اور پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ گذشتہ حکر انوں نے اس برائی کو بند کرتے کا بھی خیال نہیں کیا تھا حالانکہ جو خدشات ہم بیان کر چکے ہیں وہ ان کے دور میں نہ نظے انہوں نے صرف ایک رکاوٹ کی بناء پر اسے چھوڑے رکھا تھا اور اس وقت کوئی بھی رکاوٹ موجود نہتی۔سلطان نے وعدہ کیا کہ کوشش کروں گا۔

پراس امام کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا تو ہیں نے اس بارے میں ان سے بھی بات کی اور بتایا: مجھے سے معلوم ہوا ہے چابیاں رکھنے والے کو ہرسال اس کام سے دس دینار آمدن ہوتی ہے اور ہرسال اس کی عزت بردھتی جا رہی ہے۔ بیش نے کہا کہ اسے لالج دے کر اس کام سے بٹا دینا چاہئے۔

#### المالية المالي

امام نے یہ بات سلطان سے کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے اپنی طرف سے دامنی کر دیں سے پھر سلطان مغرب کی نماز کے لئے آئے تو براہ مہر بانی جھ سے خود بات شروع کر دی اس وقت وہ امام موجود نہیں ہے لیکن ان تک پوری بات پہنے چک تھی چنا نچہ انہوں نے جھ سے مصل شریف میں تھی اس آیت کے بارے میں یو چھا: قد نہ رای تدقیگ پوری بات پہنے چک فی چنا نچہ انہوں نے جھ سے مصل شریف میں تھی اس آیت کے بارے میں یو چھا: قد نہ رای تدقیگ اور آیت کے اُرٹی فی المستماء کہ کیا ہے آ یہ واقعہ معراج اور نمازی فرض ہونے سے پہلے اُس کی تھی یا بعد میں؟ اور آیت کے اُرٹی نے پہلے فطاب کیونکر ہوا؟ چنا نچہ میں نے جواب دینا شروع کیا تو ای دوران نماز کا وقت ہوگیا' انہوں نے نماز پڑھی اور پھر چھ رکعت نقل پڑھ اور پھر جواب سننے کے لئے میری طرف متوجہ ہوئے میں نے انہیں مدید میں اس آیت کے نازل ہونے کی تاریخ بتائی اور اس سلسلے میں اختلاف کا ذکر کیا اور بتایا کہ نماز کی وصیت معراج کے موقع پر مکہ میں ہوئی تھی اور وہ پھر بھی بیان کیا جو علاء نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے متعلق لکھا ہے اور بید بتایا کہ قبلہ کی مرتبہ منہ وہ اور صور عقاقے نے مکہ میں دو بھائی رکنوں کے درمیان کھڑے ہوکر کعبہ کو اینے اور بیت المقدس کے درمیان کو کر نماز پڑھی تھی اور پھر گی اور فاکدہ مند با تیں بھی کیں جن کا ہم اپنے مقام پر ذکر کر کھے ہیں۔ پھر بیسلسلہ جاری رہا دور ہمانے کی نماز بھی اکٹھ کی طرف سے اس نے مقام کی خوب اور شفیج رسول اللہ اور ہمانے عشاء کی نماز بھی اکٹھ کی طرف سے اس نیکی کا بدلہ اور چڑاء ہما۔

پھر انہوں نے اہل مدید میں بہت سا مال تقلیم کیا جو چھ ہزار دینار سے بھی زیادہ تھا اور پھر اپنے اس امام کے ہاتھ بچھے بھی کافی مال بھیجا' میں نے مدید سے قیاس اُٹھانے اور اس کے بدلے میں امیر مدید سے تعاون کرنے کی بات کی جس سے مجھے پید چلا کہ انہوں نے اس بارے میں بھی وعدہ کر لیا' پھر مجھ سے اس دارعباس کے بارے میں پوچھا جو ان کے لئے خریدا گیا تھا اور یہی گھر قاضی زکوئی کے قل کا سبب بنا تھا کیونکہ اسے لیتے وقت انہوں نے سیاست سے کام نہیں لیا تھا۔ اس پر انہوں نے سیاست سے کام نہیں لیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے جھے اس سلطے میں لکھ کیوں نہیں ویا تھا؟ میں نے ایسا عذر پیش کیا جو انہوں نے قبول کر لیا اور جو پچھا اس معاطے میں ہوا تھا' اس سے پہلو تھی کی اور اس معاطے کو سلجھانے کا وعدہ کیا اور جب واپس آئے تو یہ وعدہ پورا بھی کر دیا' انہوں نے انہیں بہت تی رقم دے دی جس سے وہ راضی ہو گئے۔ پھر یہ میں اطلاع ہو۔ وہ خط و کتابت کرتے رہنے کی اجازت دے دی جس میں اہل مدینہ کی بھلائی ہواور چتا جوں کے بارے میں اطلاع ہو۔

پھرای ماہ کی چوبیں تاریخ کوسلائتی کے ساتھ مکہ مرمہ کی طرف توجہ کی مدینہ کے فقیروں اور فقہاء کوساتھ لیا اور باب مدینہ سے بعد وہ باب مدینہ سے بعد وہ باب مدینہ سے بعد وہ اس کے بعد وہ کے

چر میں الحاج شامی کے مماتھ مکہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بھی وہ اس عاجزی میں سے اور وہاں مدید منورہ کے مقاب میں بھی زیاوہ مال تقلیم کیا اور جب میں مکہ مکرمہ میں ان کے امام کے ساتھ ال بیٹھا تو ہم نے مدید شریف میں صدقہ کی ات کی نیز بیابھی سوچا کہ اس قدر مال خرچ کرنے سے کیا نقع ہوا۔ میں نے آئیں بتایا کہ مغرب سے آئے چار

فقیروں میں سے سی نے بھی یہ مال نہیں لیا کیونکہ وہ اپنی سرائے میں تھرے رہے تھے اور تقلیم کرنے والے تک نہیں پہنچ سکے نیز ایک اور مخص تھا جس کے بارے میں میں جا بتا تھا کہ اسے جو پچھ طا تھا اس سے زیادہ ملنا جاہئے۔

یہ بات سلطان تک پہنچ گئی چنانچہ جب منی میں مظہرے ہوئے تھے تو میں نے اس امام کو الوداع کہنے کا سوچا،
انہوں نے جھے اشارہ کیا کہ سلطان کو الوداع کہو میں نے کہا: خدشہ یہ ہے کہ میرے جانے کا مفہوم کوئی اور نہ سجھ
لیں۔امام نے کہا: انہیں الوداع کہنا ضروری ہے چنانچہ ہم دونوں چل پڑے وہاں جھے وہ اعزاز ملاجس پر میں اکرم الاکر
مین سے اس کے لئے دعا کو ہوں۔

سلطان نے پھر کہا: آپ نے امام سے یہ بات کی ہے؟ سلطان فقیروں کے بارے میں کی ہوئی بات نیس میں ہوئی ہات نیس کی جوئی ہات نیس مجولے متھے۔ میں نے کہا ہاں کی ہے چٹانچہ انہوں نے جھے سود ینار دیے اور کہا کہ ان میں میں میں وینار بانٹ دینا۔ پھر کہا: کیا اب تو کوئی باتی نہیں رہ گیا؟ میں نے کہا کہ ذہن میں تو کوئی نہیں آ رہا۔

میں نے دیکھا کہ وہ حضور اللہ کے پڑوسیوں کے بارے میں بڑا ابتمام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے بھے الوداع کہا اور اس نہ خانے کے بارے میں عظم دیا کہ اسے نہ کھولا جائے بلکہ بند ہی رکھا جائے چنا نچہ جب خدام کے بیخ کواس بات کا پید چلا تو انہوں الحاج مصری کے اس سال آنے پر اسے کھولئے سے منع کر دیا اور بند ہی رکھا کیونکہ کی برائی کو دور کرنے کے اس کی جڑیں کا شاخروری ہوتی ہیں اور پھر انہوں نے اسے بند کرنے کا وعدہ کر لا تھا۔

# اہل مدینہ کے لئے قاینہائی کی طرف سے وقف مال

اس کے بعد اللہ تعالی کی مدو سے سلطان معر پہنچے تو بعد میں پت چلا کہ انہوں نے معر میں پہنچ کر ساتھ ہزار و بیار دیار اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدو سے سلطان معر پہنچے تو بعد میں پت چلا کہ انہوں نے مکان خرید کر وقف کر دیں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدن بارگاہ اقدی میں بھیجے دیں اور سلطان سے ایسا لنگر جاری کر دیں جیسے محترت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوا تھا' یہ ایسا کام تھا کہ اس سے پہلے کسی اور سلطان اسلام نے نہیں کیا تھا۔اللہ سے وعا ہے کہ ان کے لئے یہ کام آسان فرما وے۔

کرا رکھے ہیں جوان سے پہلے کسی سلطان سے نہیں ہو سکے جن میں سے ایک یہ بتایا جا چکا کہ انہوں نے مجد شریف اور حجرہ مبارکہ کی تغییر کی تھی اور پھر نہ خانے کی بیرتم بند کر دی تھی۔

جیب بات ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں نہ خانے کی چاہیاں تھیں وہ مصر پہنچا اور اسے دوبارہ کھولنے کی اجازت ما گئی لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور فرانے سے دی سے پھر زیادہ دینار سالانہ اس کے لئے مقرر کر دیے جو اس برے کام سے حاصل ہوتے ہے۔ پھر اس بارے میں اطلاع کے لئے چشیاں آگئیں اور اس نہ خانے کو بند کرنے کا بھی تھم تھا لیکن کچھ نفسانی خواہشات والوں کے لئے ان پر عمل مشکل تھا جس کا سب میں تی تھا چنانچہ اس میں تاخیر ہوگئ ای دوران شخ الخدام فوت ہو گئے لیکن بیسللہ بند نہ کیا اور جب کا محمد کو میں مصر پہنچا تو بھے ڈر لگا کہ اس تاخیر ہوگئ ای دوران پھولوں پر ناراض ہو نئے لہذا میں نے تاخیر کا عذر بیر پیش کیا کہ شخ حرم فوت ہو گئے تھے چنانچہ انہوں نے شخ حرم اور متو کی تھے چنانچہ انہوں نے شخ حرم اور متو کی تھے دوران میں اس کے بعد ہوا کہ اس کی طرف سے اس کی طرف میں ہوا گئے اس کے بعد ہوا کہ سے بہت کہ میں اس کے بعد ہوا کہ سے بہت کہ وہ کی اس کے بعد ہوا کہ گئے ہیں اس کے بعد ہوا کہ کہ سے تعقیمان پہنچایا۔ اب متولی نے اسے دوبارہ مضبوط بمایا اور اس کا ایک دروازہ رکھا اور جب اس سلط میں اس کے بعد ہوا کہ گئی جس بی میں میرے وظل کا ذکر تھا تو اس نے کہا کہ میں اس سلط میں سلطان سے بات کہ دوں گا کہ کو گئی جس بی سلطان سے بات کہ دوں گا کہ کہ ہیں اس سلط میں سلطان سے بات کہ دوں گا کہ کہ ہیں اس کے ہیں۔

پھر بیٹی حرم نے یہ بات سلطان تک پہنچائی تو ان کی طرف سے چھی آئی کہ اسے بند کر دو اور انہوں نے بند کرنے بیں تاخیر اور دوبارہ بنانے پر ملامت کی لیکن متولی نے تھیل تھم میں تاخیر کی تاکہ سلطان سے بات کر سکے اور کہا وہ انہیں قابل زیارت مقام قرار دیدیں مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آئیں برقرار رکھا جا سکے لیکن لوگوں نے اس کی جرائت پر تجب کیا۔ پھر سلطان تک یہ خبر پہنچ گئی اور ساتھ ایسی با تیں بھی پہنچیں جن کی وضاحت سے بات لمبی ہو جائے گی۔ اس پر سلطان شدید ناراض ہوئے اور اسے بند کرنے کے لئے تھم بھیجا اور تاخیر کرنے پر سخت ڈائا چنانچہ شخ حرم نے مجد کی باہر کی جانب سے اسے مضبوط تغیر کے ذریعے بند کردیا اور اس کا دروازہ بھی آثار لیا اور مٹی سے اسے بند کر دیا اور مسجد کی جانب سے اسے مشبوط تقیر کے ذریعے بند کردیا اور اس کا دروازہ بھی آثار لیا اور مٹی سے ہر جھلا آدی خوش ہوا اور مسلطان کو ڈھروں دُعا کیس دیں۔ یہ ان کا بہت اچھا کام تھا۔

حرمین شریفین میں سلطان قایتبائی کے کارناہے

سلطان کے عظیم کارناموں میں سے ایک خلیص چشمے کو بار بار بندش کے بعد بحال کرنا تھا' میہ حج کے لئے بہت مفید ثابت ہوا اور یونمی " برکة الروحاء" کو بحال کہا گیا۔

#### (1) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (643) (6

ہ ایک اور کارنامہ مسجد خیف کی نے سرے سے تغییر تھی جبکہ وہ کھمل طور پر گر چکی تھی پھراس کا قریبی منار اور سیبل بھی بنوائی جو اس کے دروازے کے قریب تھے پھر اس منار پر اذان پڑھنے اور مسجد میں امامت کرانے والے کے لئے تخواہ مقرر کی۔

انبی کارناموں میں سے ایک بیتھا کہ حضرت ابراہیم ظلیل علیہ السلام کی طرف منسوب مجدنمرہ کے اللہ حصے میں سایہ کا انتظام کیا کیونکہ اس دن شدید دھوپ کی وجہ سے حاجیوں کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔اللہ تعالی شاہ کو قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے جب سابہ ای کے ہاتھ ہوگا۔

انبی کارناموں میں ایک عرفہ کے چشے کی بحالی تھی جو بطن نعمان سے آتا تھا۔وہ کمل طور پر بند تھا نشانات مث چکے شے نالیاں وغیرہ بند ہو چکی تھیں اور دور ونزدیک کی نہریں بند ہو گئی تھیں سلطان نے اسے مجد نمرہ تک پنچا دیا اور وہاں پانی جمع رکھنے کے لئے بڑا حوش (ڈیم) بنا دیا اس کے ذریعے جج بھے عظیم فریصے میں پیاس کی شکایت ختم ہوگئی۔ میں ہر سال دیکھا کرتا تھا کہ فقیرلوگ اس دن پانی ہی مانگتے رہے تھے اور یہ تھے کہ نہ تھا۔اب کوئی مانگنے والا نہ رہا۔اللہ تعالی سلطان کو اس خدمت پر حوش کور سے پلائے۔

انبی میں سے مدرسہ اور سرائے تھی جنہیں مکہ مرمہ میں بنایا جن کی مثال نہیں مل سکتی۔

坎

ان میں ایک یہ کہ انہوں نے اس سال جج بھی کیا جبکہ اس سے قبل ڈیڑھ سوسال سے کی سلطان مصر نے بچ نہیں کیا تھا' شاہانِ مصر میں سے جج کرنے والے آخری سلطان ملک ناصر محمد بن قلاوون تھے جنہوں نے تبن جج کئے تھے پہلا ۱۵ھ میں دوسرا ۲۰ کے میں اور تیسرا ۳۳ کے میں ان کے بعد کسی شاہِ مصر نے جج نہ کیا' میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جمارے سلطان کی عمر وراز فرمائے اور جج ان کے نصیب میں جو اور بارگاہ رسائت میں انہیں بھلائی کا مزید موقع عطا فرمائے۔

کا سکندریدی چھاؤنی میں ایک عظیم برج بنوایا' ان سے پہلے کسی نے نہیں بنوایا تھا چر وہاں اسلحہ اور فوج کا انظام کیا۔

جب میں بیت المقدل میں اضافہ و یکھنے گیا تو انہوں نے یہاں بھی کام کیا تھا' پھرممروغیرہ میں ایسے کام کرائے جوکوئی اور ندکرا سکا' مدرسے بوائے مجداور بل تغیر کرائے۔ یہاں تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہم نے تو صرف وہ کارنا ہے ذکر کئے ہیں جو جاز سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ہماری ضرورت اتن بی ہے۔

وہ ایسے بادشاہ سے جن کی رعایا اطاعت گذار وہ ہر طرف سے محفوظ عبر کرنے والے جلد باز نہ سے بہت حیام وار صاحب عزت اور دبدبہ والے تھے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے تو جلد بازی سے کام نہ لیتے بلکہ سکون سے کرتے۔ اہل علم کی قدر دانی کرتے اور انہیں عزت دیتے۔

ہم نے ان کا بہاں ذکر صرف اس لئے کیا ہے کہ ایک واقف کار اس سلطان کے لئے دُعا کی کرے کیونکہ

المال المال

انہوں نے ایسے مقاصد پورے کتے ہیں اور بیمقصد بھی تھا کہ آئندہ سلاطین ان کے تقشِ قدم چل کر ان جیسے کام انجام دے۔ دے۔۔

الله تعالى سے دُعا ہے كه وہ ان كى عمر دراز فرمائے۔اب شائد بى ان كے بعد كوئى ايسے كام كرا سكے۔

#### فصل نمبر۲۶

# مسجد نبوی کے گرد مکانات اور مہاجرین کے گھروں کی نشاندہی

''طبقات'' میں ابن سعد کے مطابق حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے مدید میں گھروں کی نشائد ہی فرمائی تھی چنانچہ بنو زھرہ کے لئے معجد کے آخر میں ایک طرف نشان لگایا' حضرت عبد الرحلٰ بن عوف کے جصے میں''حش'' والی جگہ آئی۔حش ان محجور کے درختوں کو کہتے ہیں جنہیں یانی نہ دیا جائے۔

انبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مطالع نے گروں کی نشائد ہی فرمائی چنانچہ بنوزهرہ کے لئے مجد کے آخر میں ایک جگہ پرنشان لگایا 'حضرت مسعود کے دونوں بیٹوں عبد اللہ اور عتبہ کے لئے مسجد کے قریب بیہ نظہ (زمین کا کلزا) مقرر فرمایا۔

علامہ یا قوت کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم اللہ جرت فرما کر مدینہ منورہ پنچ تو لوگوں کو گھر اور ٹھکانے اللٹ کے بخوزھرہ کے لئے مجد کے آخر ہیں ایک جگہ اللاٹ کی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کوحش والی مضہور جگہ دی قبیلہ حذیل میں سے حضرت مسعود کے دونوں بیٹوں عبد اللہ اور عتبہ کے لئے مسجد کے نزدیک ان کے نام سے مشہور کلازا مقرر فرمایا مسرت زبیر بن عوام کو بقیع کا وسیح حصہ دیا مصرت طلح بن عبید اللہ کو ان کے گھر والی جگہ دی مصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے نزدیک من عفان مصرت فالد بن ولید اور حضرت مقداد اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے نزدیک ان کا مکان دیا اور یونی حضرت عالی بن عفان مضرت خالد بن ولید اور حضرت مقداد وغیرہ کو ان کے مکان اللٹ کر دیے۔ حضور اللہ کی جس میں سے آپ نے مرضی کا حصہ لے لیا سب سے پہلے جس اور جو آباد اور رہائش جگہتی وہ انسار نے آپ کو بیش کی جس میں سے آپ نے مرضی کا حصہ لے لیا سب سے پہلے جس صحائی کو اپنا حصہ دیا وہ حارثہ بن فرمان شھ۔

### دارآل عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه

مسجد کے گرو قبلہ کی طرف سے اوّل گھر حصرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا جس میں وہ خوجہ تھا جس کا ذکر گذر چکا اور آئ کل یہ گھر کسی آل عمر کے فرد کے پاس نہیں ہے۔ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اس گھر کی جگہ المدالة المدال

تحوری سکھانے کے کام آتی تھی یہ حضرت حصد رضی الله تعالی عنها کولمی اس تجره کے بدلے میں جب وہ مجد میں شامل کرلیا گیا۔ایک روایت میں ہے کہ آل عرکواس کے بدلے میں دار دقیق اور اس کا بقید حصد دیدیا گیا تھا۔

ابن عسان کہتے ہیں کہ جھے کس نے بتایا کہ بیددار آل عمر مجوریں سکھانے کی جگہ تھی اور جہال نہی کریم اللہ کے ازواج مطہرات وضوفر مایا کرتی تھیں اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت هصہ رضی اللہ تعالی عنها نے اسے عیں ہزار درہم دے کر اپنے نام کر لیا چنانچ عبد اللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنها ان کے بعد اس کے دارث بے۔ بیدوہی تھا جس کے ارب میں حضرت عبد اللہ نے تحریر کیا تھا کہ: "عبد اللہ نے اپنا مجد کے قریب والا گھر صدقہ کر دیا جو آئیس حضرت هصہ کی درافت سے ملا تھا۔"

حضرت ابوبكر صديق رضي الله تعالى عنه كاوه گھرجوآل عمر كے مكيت ميں آگيا

این غسان کہتے ہیں مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر جس کے بارے میں رسول اللہ علی اللہ علیہ فی اللہ بن عمر رضی اللہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: "میرے سامنے والے یہ دروازے بند کر دو الحدیث، "حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبضے میں آھی تھا تھا کہ وہ گھر ہے کہ جبتم مجد میں موجود خوند سے دار عبد اللہ میں داخل ہوتو تمہاری واکیل جانب ہے وہاں تمہیں وہ خوند نظر آئے گا جو اس خوند کے اعدر ہے جو راستہ ہے اور جس پر دروازہ ہے یہ خوض ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

این غسان مزید کہتے ہیں: حضرت هصه رضی الله تعالی عنها نے حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عندے بید گھر خرید لیا تھا اور قبلہ کی جانب والا مکان بھی خریدا تھا۔وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بید گھر حضرت عمر کے لڑے کو دیدیا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ آخری روایت کرور ہے البذا اس کے قائل کا ذکر ہیں کیا گیا گھراس لئے بھی کہ یہ گھر بنو تیم

کے گھروں میں تھا جب حضرت الویکر کے اس گھر کا ذکر کیا جس کے بارے میں خدورہ روایت آئی ہے تو انہوں نے بیہ
روایت ذکر نہیں کی بلکہ مشہور روایت ہی پیش نظر رکھی کہ وہ معجد کے مغرب میں ہے کیونکہ جس خوصہ کے بارے میں
عدیث آئی ہے وہی وار القصاء کے صحن میں کھلنا ہے اس لئے جب انہوں نے معجد میں اضافہ کیا تو اس جیسا بنانے کا ارادہ
کیا چنانچہ اسے خوصہ بنایا جو اس صحن میں کھلنا تھا ، دوسرے درواز ول جیسا نہیں بنایا اور پھر اس لئے بھی کہ انہوں نے از واج
مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں کے بارے میں رائے پہنتہ کر لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گھر اپنا
لیا جے دار عائشہ کہا جاتا تھا جو دار الرقیق اور دار اساء بنت الویکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان تھا اور جے آپ نے

یں کہتا ہوں کہ اگر دار الرقیق سیدہ حصد رضی اللہ تعالی عنها کا گھر تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا گھر اس کے پہلو میں ہوگا حالانکہ لوگوں کے ہال مشہور سے کہ وہ گھر جوخوف آل عمرے نظنے والے کی داہنی طرف تھا ، وہ عددا المالية ا

حضرت عائشہ بی کا گھر تھا تو شاید شہر اس بناء پر پڑا کہ بید حضرت ابو بکر کی طرف منسوب تھا حالانکہ موزمین کے کام سے پہنہ چا ہے کہ وہ گھر جو خوند کی دائیں طرف تھا وہ ال عمر کا تھا محضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا گھر یہاں نہ تھا اور بھی چہ چلا تھا: اس فہ کورہ گھر کو (جو خوند سے داخل ہونے والے کی دائیں طرف تھا) شخ الخدام نے وقف کیا تھا اور جھے پہنہ چلا تھا: اس وقف کرنے والے نے بیشرط لگا دی تھی کہ اس میں شادی شدہ رہائش نہ رکھے آن کل اس کا دروازہ قبلہ کی طرف کھانا ہے اور خوند کی دائیں جانب جالی تھی ہوئی کے اور شاکد وہ اس کے پہلے دروازے کی جگہ برتھی کے وقد اس کھر بیل کھانا تھا اور رہا وہ گھر جو اس خوند (چوٹا دروازہ) کی بائیں جانب تھا تو اسے بھی اس کے گھران شخ الحزام نے وقف کیا تھا اور رہا وہ گھر جو اس خوند (چوٹا دروازہ) کی بائیں جانب تھا تو اسے بھی اس کے گھران شخ الحزام نے وقف کیا جن کا ذرا در موجود تھا اور یہ ان گھروں میں سے آخری تھا جن کا ذرا در موجود تھا اور یہ ان گھروں میں سے آخری تھا جن کا ذرا آئی ہوا ہے دور اس کے دورا کہ بیان آگے آ رہا ہے کہ وہ گھر جو آج کل دار عائشہ کی طرف بیل بیس میان ہوں کے دورا کی معرب بیل اللہ ہوں کہ خوال کی مرب کے دورا کی میں تھا جو دار مرب کی دورا کی درمیان تھا جو دار مرب کا ذرا آئی میں تھا جو دار مردون میں داخل کر دیا گیا تھا جو دار موجود تھا اور دیا کہ کہ دو تھا جو عبد العزیز بن مردان کی اس تھی جی انہوں نے اپنے اس قول میں کیا ہے : حضرت عصد رضی اللہ تھا اور ماص مین عمر کی گھی ہے درمیان تھا جو دار موجود تھا اور دیا تھا جو دار سے میان تھا دی درمیان تھا جو دار کہتوں نے تھے بیں تھا۔ کی مدرمیان تھا جو دار کیتھ بیں تھا۔ الا مارہ بیا تھا اور ماص مین عمر کی گھی ہے دور میان تھا جو دار کی تھے بیل تھا۔ کی عبادت خاند کے مدرمیان تھا جو دار تو بونجار کے تو جو بیل تھا جو دار کی جو تھا ہو دورا کی تھے بیل تھا۔ کی دوران کی تھا تھا۔ کی دوران کی تھے بیل تھا۔ کی دوران کی تھے بیل تھا۔ کی دوران کی دوران کی تھے بیل کی دوران کیا تھا۔ کی دوران کی

میں کہتا ہوں کہ گھر کی ہدیجان آج کل شافع حضرات کے قاضی ابوالقتے بن صالح کے مکان اور شام کی طرف سے ان سے متصل مکان میں پائی جاتی ہے کیونکہ عاصم کی گلی وہ کھلی گلی تھی جو اس دروازے میں کھلی تھی جو یہاں سے شروع ہو کر قبلہ اور وضو کرنے کی جگہ تک جاتی تھی اور اس لئے بھی کہ وہ عبادت خانہ خویرع اس کے اور مدرسہ شہابیہ کے درمیان تھا۔اس بناء پر عاصم والی گلی وہی تھی جو اس کی شامی جانب تھی اس کا پچھ حصہ اس جگہ میں واغل کیا گیا جو دارِ مرمیان تھا جس کا چھوٹا سا دروازہ (خودہ) مروان کے سامنے تھا اور باتی حصہ وہ تھا جو اس دار آل عمر اور اس گھر کے درمیان تھا جس کا چھوٹا سا دروازہ (خودہ) تھا۔واللہ اعلم۔

# دارِ مروان بن تحکم

پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبلہ میں خوند وہلے غربی گھر کے ساتھ ہی دارِ مروان بن عظم واقع تھا۔ابن زبالہ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ بنوعدی کے فیم بن عبد اللہ کا تھا اور کچھ حصہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے تھا' اسے مروان نے خرید کرلتمبر کیا اور اس میں اپنے بیٹے عبد العزیز کا گھر بھی بنایا۔

ابن زبالد نے حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عند کے اضافہ مجد میں لکھا ہے کہ اس میں مجور کے درخت

### والمالية المالية المال

سے مروان نے آل نعام سے ہر درخت اور اس کی جگد ایک ایک بڑار درہم میں خریدی بید درخت اٹھارہ یا بارہ سے لوگوں نے دیکھا کہ مروان نے مہنگا خریدا ہے اور جب بچ کا سلسلہ چل لکا تو انہیں کاٹ کر ایسا گھر بنا دیا جس پرلوگ رشک کرنے لگے۔

کرنے لگے۔

ابن شبہ نے نقل کیا ہے کہ دار مروان وہ تھا جہال ملک کے والی رہتے تھے یہ مجد کی ایک جانب تھا ہا اس دایہ عہاں کے اس کے لئے کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی جسے مبعد ہیں داخل کر لیا گیا تھا چنانچہ اسے مروان نے خرید لیا تو ہیں نے کسی کہنے والے سے سنا: وہ گنبہ جو دارِ مروان اور اس کے اس جمرے ہیں تھا جو گھر میں واغل ہونے والے کی دائیں طرف تھا جو نوعدی بن کعب کے بھائی تھے اس میں مجبور کے تین درخت تھے مروان نے نعام سے یہ تین لا کھ درہم میں خرید لئے اور انہیں اپنے گھر میں داغل کر لیا چنانچہ یہ جگہ اس باڑے میں سے نہیں تھی جے عہاس نے خریدا تھا۔ ابن شبہ نے ایک اور جگہ کھھا ہے کہ دارِ مروان صوائی میں شامل ہوگیا تھا یعنی بیت المال کے لئے۔

میں کہتا ہوں کہ یہاں آج کل وضو کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے جو باب السلام کے نزدیک مجد کے قبلہ میں ہے اور بیجگہ مشرق میں آل عمر کے گھروں تک جاتی ہے۔

این زبالہ اور این شہر کہتے ہیں: دارِ مروان کے ایک جانب مغرب میں بزید بن عبد الملک کا وہ گھر تھا جو زبیدہ نے لیا تھا وہاں آل ابوسفیان بن حرب کا گھر تھا ہے گھر پورے مدینہ میں تغییر کے لحاظ سے اعلی اور آسان کی طرف سب سے بلند تھا ایک اور گھر تھا جو آل ابو امیہ بن مغیرہ کا تھا جے بزید نے خریدا تھا جے اس نے گرا کر اپنے گھر میں شامل کر لیا تھا۔ایک فیض بزید بن عبد الملک کے پاس آیا اور کہا: میں مدینہ میں تمہارے لئے ایسا گھر نہیں جانا اور پھر جب اس کے چرے کے آثار دیکھے تو کہا اے امیر المؤمنین! یہ گھر نہیں بلکہ بیتو ایک شہر ہے چنانچ اس بات سے وہ خوش ہوگیا۔

#### دار حضرت رباح وحضرت مقداد رضى اللد تعالى عنهما

میں بتاتا ہوں کہ آج کل اس گھر کی جگہ مغربی جانب وضو خانہ کے سامنے سلطان کا خریدا ہوا گھر وار العباس او روہ گھر ہے جومغرب میں اس سے متصل ہے ان دونوں سے انہوں نے قبلہ والے گھر ملا لئے ہیں۔

این شبہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ کے غلام حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عند نے بزید بن عبد الملک کے گھر کے غربی بیانی کونے پر مکان لیا تھا اور حضرت مقداد بن اسود (ینو زهرہ کے حلیف) رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت رباح کے گھر اور حضرت عاصم کی گلی کے درمیان مکان لیا ہوا تھا لہذا ہے گھر دار بزید کے جنوب مشرق میں آتا ہے تو سے و دونوں بی آج کل سلطان کے خریدے ہوئے ہیں چھر وضو خانہ اور ان گھروں کے درمیان گلی ہے جو شاید حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گلی ہے متصل ہے لیکن ابن زبالہ اور ابن شبہ نے ان دونوں کا ذکر نہیں کیا وہ کہتے ہیں: چھردار

والمالية

یزید کے سامنے اولیں بن سعد بن ابوسرے عامری کا گھرہے۔ ابن شہدنے اس گھر کے بارے بیں لکھا ہے: جھے اطلاع ملی ہے کہ یہ گھر حضرت مطبع کا جادلہ کر لیا تھا اور دس ہزار ورہم گرہ ہے کہ یہ گھر حضرت مطبع بن اسود کا تھا جس کے ساتھ حضرت عباس نے دار مطبع کا جادلہ کر لیا تھا اور دس ہزار ورہم گرہ سے بھی دی سے بھی دی سے بھی دیت ہواں درہم میں فروشت کر ویا تھا جس میں ان کے بھیجوں نے رہائش کی تھی تو یہ وہی گھر ہے جسے دار اولیں کہتے تھے اور یہ ہموار زمین میں دار بزید بن عبد الملک کے پاس تھا اور پھر ہم نے ایک شخص سے سنا کہ نبی کریم سے اللہ علی حضرت مطبع کو ان کا بید گھر دے دیا تھا۔ واللہ اعلم۔

میں کہنا ہوں کہ حضرت اولیں کے اس گھر کی جگہ آج کل مدرستہ باسطیہ موجود ہے جسے قاضی عبد الباسط نے چند سال زائد ۱۸۴۰ چرمیں بنایا تھا اور اس کے مشرق میں مدرسہ ہے جو حسن عتیق کے نام سے مشہور ہے اسے بھی اسی نے بنایا تھا اور بیرسب داریزید کے سامنے ہیں ان دونوں کے درمیان باب السلام کی ہموار زمین فاصلہ ڈالتی ہے۔ مدحہ مطبعہ میں صفر میلہ تا بال

وار حضرت مطيع اسود رضى الله تعالى عنه

ابن زبالداور ابن شبہ کہتے ہیں: چر دار اولیں کے پہلو میں (مغرب میں) حضرت مطبع بن اسود عدوی رضی اللہ تعالیٰ عند کا گھر ہے جس کا قصد بیان ہو چکا اور بیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کے قبضہ میں تھا۔ ابن شبہ کہتے ہیں کہ اسے دار ابو مطبع کہتے ہیں اور اس کے نزدیک اصحاب فا کہہ (پھل پیچنے والے) موجود ہیں پھر ان کے قصد میں بیا ضافہ کیا : انہیں بیا اطلاع ملی کہ حکیم بن حزام نے بید گھر اور اس سے پچھلا گھر ایک لاکھ درہم میں خریدا تھا اور ابن مطبع کو شریک کرلیا تھا جس کی قبضت علی من حزیدا تھا اور ابن مطبع کو شریک کرلیا تھا جس کی قبضت علیم نے دی تھی چنانچہ ابن مطبع نے اپنا گھر بوری قبت میں لے لیا جبکہ دار تھیم بطور تفع ان شریک کرلیا تھا جس کی قبضت علی کے باتھ آ گیا۔ اس پر حکیم سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا گھر کے بدلے گھر مل گیا اور کے باتھ آ گیا۔ اس پر حکیم سے کہا گیا کہ انہوں نے آپ سے دھوکا کیا ہے تو انہوں نے کہا گھر کے بدلے گھر مل گیا اور ایک لاکھ درہم بھی مل گیا دار ابو مطبع کو د عقاء "کہتے تھے۔

دار ابومطیع کے سامنے یزید بن عبد الملک کے گھرتے جن میں دھونی رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یزید نے آل مطیع کو اپنا گھر بیچنے کو کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا' اس پر اس نے ان کے گھر کے سامنے یہ گھر تقیر کر دیے اور ان کے گھر دی سامنے یہ گھر تقیر کر دیے اور ان کے گھروں کا راستہ بند کر دیا چنانچہ انہیں''ابیات الصرار'' کہا جانے لگا پھر یہ خیزران کے ہو گئے۔

یں کہتا ہوں کہ آج کل دار ابو مطبع کی جگہ وہ گھر ہے جو مدرستہ باسطیہ کے مغرب میں ہے جے خواجا ابن الرمن کے وکیل نے قریدا تھا اور اس کے مغرب میں ہے اور اس کے الرمن کے وکیل نے قریدا تھا اور اس کے مغرب میں آج کل بازار مدینہ موجود ہے یہ چنیل میدان میں ہے اور اس کے پاس اس کی جگہ وی ہے جو اس قول ابن شبہ سے مراد ہے: اس کے پاس اسحاب فاکہہ میں تو کویا جب اس میں پھل میں جاتے تھے۔

#### - CANAGO CONTROL

#### دارِ حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه

رہا دارِ حکیم جس کے بارے میں آتا ہے کہ دار مطیع کے پیچے تھا تو اس کی جگہ آج کل وہ گھرہے جو ان گھرول کی شامی جانب ہے۔ ابن شبہ ہنو اسد کے گھروں کے بارے میں کہتے ہیں: حضرت حکیم بن حزام نے اپنا وہ گھر جو ہموار از مین جانب ہے۔ ابن شبہ ہنو اسد کے گھروں کے بارے میں کہتے ہیں: حضرت حکیم بن حزام نے اپنا وہ گھر جو ہموار زمین تھا اور دار مطیع بن اسود کے پہلو میں تھا 'بنایا' اس کے اور دار معاویہ بن ابوسفیان کے درمیان ایک راستہ کا فاصلہ تھا۔ ہموار زمین سے ان کی مراد وہ جگہ ہے جہاں آج کل بازار مدید ہے اور جو مدرستہ زمدید کے سامنے ہے جو یہاں سے شامی جانب تک پھیلا ہوا ہے۔

ابن شبر کا بیکہنا کہ اس کے (دار تھیم اور دار مطیع) اور دار مطیع کے درمیان راستہ کا فاصلہ ہے اس سے مراد وہی ہموار زمین ہے تو خاہر میہ ہوتا ہے کہ بید دار معاویہ وہی ہے جو مغرب میں دو گھروں کے درمیان سامنے موجود ہے اور پھر ان کے سامنے آج کل وہاں نئی سرائے ہے جے مصری افشکروں کے سید سالار فخر نے والے میں بنایا تھا جس دروازہ آج کل بازار مدید اور دار خرید میں کھلتا ہے۔

ابن شبہ نے ہوعدی بن کعب کے گھرول کے بیان میں بھی لکھا ہے: نعمان بن عدی نے اپنا وہ گھر بنایا جو محمر بن خالد بن برمک سے لے کر بنالیا تھا۔اسے انہوں نے آل نحام اور آل ابوجم سے خریدا تھا بیان کی وراہت تھی۔انہی۔ دارِ حضرت عبد الله بن مکمل رضی الله تعالیٰ عنه

اس کھر کی جگہ یا تو وہ دار خربہ تھا جو سرائے کی جانب بازار میں کھاتا تھا یا بھر مدرسہ زمدیہ تھا۔واللہ اعلم ید دوبارہ ان گھروں کا بیان جو مسجد کے اردگرد نتھے

ابن شبہ لکھتے ہیں کہ مجد کی خربی جانب حضرت عبد اللہ بن کمل کا گھر تھا جو''رحیہ القصناء'' میں کھلتا تھا' اس سے بدشکونی لی جاتی تھی کیونکداس کی تعمیر میں ایبا واقعہ ہوا تھا۔

پھر بنی زهرہ کے مکانوں کے بارے میں کہا کہ: حضرت عبد الرحل بن عوف نے آئیں ابن کھل کو بہد کر دیا تھا جنہیں ان کی آل واولاد نے مہدی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا چانچہ وہ آج تک ان کے لڑکے کے پاس ہے بیم جد کے پہلو میں ہے۔ یعنی رحیة القصاء بنانے سے بل انہوں نے مہدی کو پیچا تھا۔

ابن شبہ نے کہا: یہ وہی مکان ہیں جن کے بارے ہیں کہتے ہیں کہ ان ہیں رہنے والوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ! ہم اکٹے تھے تو ہو گئے۔ اس پر نبی کریم اللہ نے فرمایا تھا: آئیس چھوڑ دو کیونکہ یہ برے ہیں۔

ابن زبالہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کا کھرتے جن کے پاس شرطیں لگانے والا بیٹھتا تھا اور پھل والے بیٹھتے تھے وہ لوگ اے بنانے سے ڈرتے تھے اور انہیں شامت بچھتے تھے تو یہ جیسے خریدے کئے آج تک ای حال بیں ہیں۔

#### الماسين الماسي

مؤطا میں بدشگونی والی چیزوں سے بیخے کا تھم ہے۔ حضرت کی بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کر یم اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کر یم اللہ کی خدمت میں ایک مورت حاضر ہوئی موش کی یا رسول اللہ! میرا ایک گھر ہے جس میں رہنے والے بہت شخ مال و دولت نہ ربی۔ اس پر آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ برا مال و دولت نہ ربی۔ اس پر آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ برا ہے۔ براز کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنها اس کی جگہ فرماتے ہیں کہ پھی لوگ حضور تالی کی خدمت میں آئے شئے پھر اتنا اور زیادہ کرکے فرمایا کہ: انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم کیسے انہیں چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا: یا تو انہیں بھرا قالو یا پھر کسی کو هیہ کر دو۔

براز کہتے ہیں کہ اس میں صالح بن ابوالاخصر نے غلطی کھائی ہے درست یہ ہے کہ بیرعبد اللہ بن شداد کے چھوڑے ہوئے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ دار ابن مکمل کی جگہ آج کل جو بانیہ مدرسہ موجود ہے جو اس گھر کے دروازے سے مغربی سرائے تک پھیلا ہوا ہے بلکدائن زبالہ کے گذشتہ قول'' تھلوں والے اس کے پاس بیٹھتے تھے' سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ رنگ کرنے والوں کے بازار تک تھیلے تھے۔

#### دار نحام رضى الله تعالى عنه

مغرب میں دارنحام عددی تھا۔ابن زبالہ و ابن شبد کی عبارت اس سلسلے میں ہیہ ہے: مسجد کے مغرب میں دار ابن تھمل اور دار النحام تنظ ان دونوں کے درمیان چھ ہاتھ کا فاصلہ تھا جو راستہ تھا۔

بنوعدی کے گھروں کے بارے میں ابن شبہ لکھتے ہیں کہ: تعیم بن عبد اللہ نے نحام اپنا وہ گھر بنایا جس کا دروازہ دار القصناء کے صحن کے کنارے پر تھا اور اس کے مشرق میں وہ گھر تھا جوجعفر بن کی بن خالد بن برمک سے قبضے میں آگیا تھا اور بیاعا تکہ بنت بزید بن معاویہ کا گھر تھا تو یہ بطور صدقہ جعفر کے لائے کے پاس تھا۔

ابن شبہ کہتے ہیں کہ مجھے کی نے بتایا' بی کریم اللہ نے ان گروں میں سے اپنے لئے بھی کچے حصد لیا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ جعفر کا یہ گھر باب الرحمہ کے سامنے تھا جس سے پید چلا کہ نحام کا یہ گھر مدرستہ جومانیہ کے دروازے کے سامنے تھا پھر دار النحام اور دار این کھیل کے درمیان راستہ یہی ہموار زمین تھی جو باب الرحمہ سے بازار تک پھیلی ہوئی تھی اور اس سے معلوم ہوا کہ بیر رحبۃ القضاء 'باب الرحمہ اور باب الجوبانیہ کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔

#### دارِ حضرت جعفر بن ليجيل رضى الله تعالى عنه

پر دار النحام کے پہلو میں دار جعفر بن کی تھا جس میں عاتکہ بنت بزیر بن معاویہ کا گھر اور حفرت حسان بن ا ابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قلعہ شامل تھے جے''فارع'' کہتے تھے۔

میں کہتا ہوں پہلے بتایا جا چکا کداس کی جگد باب الرحمة میں تھی اور آج کل وہ گھر ہے جو باب الرحمد ے سامنے

# المعالمة الم

ے کہی عائکد کے گھر کی جگد تھی اور پھراس کی شامی جانب مدرسہ کبرجیہ بھی اس میں شامل تھا' یہ قلعہ والی جگہ تھی۔ دارِنصیر

پھر دارجعفر بن بچیٰ کی طرف صاحب مصلی نصیر کا گھرتھا' بیگھرسیدہ سکینہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا اور پھراس کے پہلو میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چھ ہاتھ کا راستہ تھا۔

میں کہتا ہوں پہلے مغربی جانب والے دروازوں کے بیان میں گذر چکا ہے کہ دارتھیروالی جگہ پر آج کل وہ گھر موجود ہے جو دارتھیم داری کے نام سے مشہور ہے نیز وہ گھر ہیں جن کی شامی جانب اس راستے کی طرف جس سے قیاشین کے گھروں کی طرف داخل ہوتے ہیں اور جو خواجا قاوان کے ہو گئے تھے یہاں یہی راستہ مراد ہے اور وہ گھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے تھے اور ان کے مشرق میں دارمنے تھا جس کا ذکر آ رہا ہے۔

ہوتیم کے گرول کے بارے میں ابن شبہ کہتے ہیں: حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا گر دار عبد اللہ بن جعفر (جو منیر کا ہو گیا تھا) اور دار عمر بن زبیر بن عوام کے درمیان بنایا جے ان کے بعد ان کے بید ان کے بیٹے نے تین گروں میں تبدیل کر دیا' چنانچہ دار منیرہ سے متصل مشرقی گر حضرت کی بن طلحہ نے لیا اور تیسرا ایراہیم بن محمد بن طلحہ نے لیا۔ اور تیسرا ایراہیم بن محمد بن طلحہ نے لیا۔

میں بتاتا ہوں کہ دار عمر بن زبیر جو وارطلحہ کے مغرب میں ہے عروہ بن زبیر کے گھرسے متصل ہے۔ ابن شبہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں گھر حضرت زبیر نے لئے تنے جنہیں ان دونوں اور ان کی اولا دوں کے لئے وقف کر دیا تھا اور یہ دونوں خوف تواریر کے بالکل متصل ہیں۔ متنی۔

پھر راستے کے آخر میں قیاشین کے گھروں تک ایک خوجہ ہے جومغرب میں عطاروں کے بازار کے نزدیک کھاتا تھا اور ظاہر میہ ہے کہ خوجہ تواریر سے یہی مراد ہے۔ محمد سالک المدم میں سراع

اُم مویٰ کی لونڈی منیرہ کا گ<u>ھر</u>

پھر طلحہ کے گھروں کو جاتے ہوئے راستے کی ایک جانب دار منیرہ تھا جو اُمِ مویٰ کی لونڈی تھیں بر عبد اللہ بن جعفر بن ابوطالب کی بیوی تھیں۔

میں بتاتا ہوں: اس گھر کا مقام ہم نے مغرب میں واقع مسجد کے دروازوں کے بیان میں بتا دیا ہے جس سے پت چلنا ہے کہ بید گھر قیاشین کے گھروں سے مسجد کی انتہاء کے درمیان سامنے موجود تھا اور پھر اس کے پہلو میں آل کیجیٰ بن طلحہ کا خونہ تھا۔

میں بتاتا ہوں کہ آج کل وہاں اس تور کے چھے ایک نگ ی گل ہے جومجد کے آخر کے قریب مغربی جانب سے سامنے تھی جو''زقاق عالقینی'' کے نام سے مشہور تھی' اس سے یہی مراد ہے کیونکہ ان گھروں میں' جن میں سے قیاشین

المنابع المنظمة المناسبة

کے گھروں کی طرف جاتے تھے وہ گھرتھے جوطلحہ کے کہلاتے تھے۔

حُشْ طلحه ( تھجوروں کا باغ)

پر آل کیل بن طلحہ کے خوصہ کی ایک جانب حضرت طلحہ بن ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عند کا تھجوروں کا باغ (حُش) تھا اور وہی آج کل آل این برمک کی طرف سے صوائی کا ویران حصہ ہے۔

میں کہنا ہوں کہ آج کل اس جگہ پر تنور موجود ہے۔

پھر ہم مہدی کے اضافے میں بتا میکے ہیں کہ انہوں نے آل شرحیل بن حند کے گھر کا اگلا حصہ مجد میں وافل كرلياتها عدائد أم جبيب رضى الله تعالى عنها كا تها جومعد كآخرين تهاداس كے بعد ابن شبه في كلما: پر انہوں نے اس كا باتی حصد یکی بن خالد بن برمک کے ہاتھ جے دیا انہوں نے اس وقت اسے گرا دیا جب حضرت طلحہ کا باغ ختم کیا گیا اس صوافی میں میدان سارہ کیا پھراس کی جگدلوگول نے اصحاب صوافی سے زیادہ گھرینا گئے تھے۔اس سے پہند چلا کہ حضرت طلحہ کا باغ شام کی طرف سے مسجد کے موڑ پر تھا اور ظاہر یہ ہے کہ اس باغ سے شرحیل کے گھر کا باقی حصہ وہ تھا جومغرب میں مبیر کی شامی جانب وضو خاند کے برابر تھا۔ دلیل آگے آ رہی ہے۔واللہ اعلم اور پھر طلحہ کے باغ کے ایک پہلو میں پانگج باتھ چوڑا راستہ تھا۔

میں بتاتا ہوں کہ یہی وہ راستہ تھا جو وضو خانے کی شامی جانب تھا جس سے نکل کریٹنے مشس الدین مصشری کی

مرائے تک چنچے تھے۔

#### ابيات خالصه

بجراس راستہ کی ایک طرف امیر المؤمنین کی لونڈی خالصہ کے گھر تھے بیرحباب کا گھر تھا جو عتب بن غزوان کے

میں کہتا ہوں کہ اس کی جگہ آج کل مجد کے موذنوں کے رئیسوں میں سے ایک کا گھر ہے اس کے نزدیک مستنصر باللد كابنايا مواشفاء خانه باوراى كقريب ظاهريكى مرائ ب-

دارحميد بن عبدالرحمن بنعوف رضي الله تعالى عنه

پھر خالصہ کے گھروں کے پہلو میں ابوالغیث بن مغیرہ بن حمید بن عبد الرحمٰن بن عوف کا گھر تھا جوصدقہ میں ملا

ابن شبہ نے بنوزھرہ کے گھروں کے بیان میں لکھا کہ عبد الرحل بن عوف کے ان گھروں میں سے مید بن عبد الزحمٰن بن عوف کا گھر تھا جوطلحہ کے باغ میں تھا۔اسے دار الکبریٰ کہتے تھے۔

ابن شبہ کہتے ہیں اے دار کبری کہنے کی وجہ بیتی کہ بدوہ پہلا گھر تھا جے مدیند میں سب سے پہلے کی مہاجر

المالية المالي

میں کہنا ہوں کہ بیگھر عبد الرحن بن عوف کے اس گھر کے علاوہ تھا جسے دارِ ملیکہ کہتے تھے اور جس کے بارے میں گذر چکا کہ وہ مسجد میں داخل کر دیا گیا۔

پھر مبجد کی شامی جانب مشرق کی طرف ایک گھر تھا جو''دار المضیف'' کہلاتا تھا اور اسے بینام دینے ہی وجہ بید تھی کہ بددار الفیفان کی جگہ پر تھالیکن اس کے بعد مشرق کی طرف جس گھر کا ذکر آرہا ہے' اس سے بیفلط ہو جاتا ہے تو گویا دار المفیف سے غربی جانب اور اس کے اردگرد پر چھت پڑی ہے اور پھر ظاہر بیکی سرائے کا پچھ حصد اس گھر کی جگہ برے۔ پھر دار ابوالغیف کی ایک جانب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنبا کے گھر کا باقی حصہ تھا جو کی بن جعفر کے پاس تھا جو ان سے قبضے میں لے لیا گیا تھا۔

میں کہتا ہوں' پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اسے دار القراء کہتے تھے اور اس کا پچھ حصہ ولید کے اضافے کے وقت شامل مجد کر لیا گیا تھا اور بھایا حصہ مہدی کے اضافے کے وقت شامل کر لیا گیا تو گویا بھایا میں سے پچھ حصہ مراد ہے جیسے سامل موجود ہے حالانکہ میں اس بات کو بعید جانتا ہوں کہ شامی جانب پچھ بچا ہواور خصوصاً جب مہدی نے سو ہاتھ کا اضافہ کیا ہو۔ پھر اس طرف وہ اضافہ منسوب ہوگا جو ولید نے کیا تھا اور میدان والا عرض بھی جو مبحد کی شامی جانب تھا تو آپ بتا کیں کہ کونسا گھر ہوگا جس کی لمبائی سو ہاتھ سے زیادہ ہو اور مبحد میں شامل کرنے کے بعد اس کا اتنا بھایا ہو؟ اور آج جو اس کی جگہ بیان کی جاتی ہو اب دار المضیف سے ملتی ہے۔ واللہ اعلم۔

#### وارِموسے الحز وی رضی اللہ تعالی عنه

ابن زبالہ و ابن شبہ کہتے ہیں: پھرمشرتی جانب حضرت موسلے بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن ابور بید بن مغیرہ مخز دمی کا گھر تھا جے انہوں نے اور عبید اللہ بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عنہم نے خریدا تھا' دونوں نے اس کی قبت لگائی تو عبید اللہ کے ذہن میں آیا کہ موسلے نفع جاہتے ہیں لبندا عبید اللہ نے یہ گھر انہیں سونی دیا اور وہ موسلے کا ہوگیا۔

میں کہتا ہوں' ظاہر تو یہ ہے کہ یہ گھرشای جانب مشرقی جہت میں پہلاتھا' آج کل اس کی جگہریمیں مؤذ نین میں سے ایک کا مکان ہے اور وضو خانہ کی ترک کی ہوئی جگہ ہے' اس کے اور دار المضیف کے درمیان گلی تھی جو' فرق الجمل'' کے نام سے جانی جاتی تھی جو ان گھروں تک چلی جاتی تھی جو مدید کی شہر بناہ کے ساتھ ملے ہوئے گھر ہیں اور شاکہ یہ بہتے ہے زقاقی جمل مشہور تھی کیونکہ ابن شبہ نے کہا ہے کہ' وحضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دار

انس بن ما لک اور زقاق جمل کے درمیان گھر لیا تھا۔' اور دار انس کے متعلق آتا ہے کہ وہ بنو جدیلہ میں تھا اور بنو جدیلہ شہر پناہ کی دیوار کے شامی جانب شے اور پھر دار موسلے کی جانب میں تبطم کے گھر دار موسلے و دار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں دار عمرو ہیں اور ابن زبالہ تعالیٰ عنہما ہیں دار عمرو ہیں اور ابن زبالہ نے اور ابن زبالہ نے بیلو میں گھر ہیں جن میں تبطم ہیں' اور انہی کوصوافی کہتے ہیں پھر دار موسلے بن ایراہیم اور دار عمرو بن عاص میمی کے درمیان راستہ ہودر بیان کے لئے آج کل صدقہ ہے۔

#### ابيات الصوافي

بیں کہنا ہوں کہ مطم کے گھر وہی تھے جنہیں ابن زبالہ نے مجد کے دروازوں پر لکھائی کے بیان بیل "ابیات السوائی" کہا تھا اور جس راستے کا انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے اسے "زقاق المناصع" کہتے تھے لیکن کلام ابن شبہ سے پت پت کہا ہے کہ ابیات قبطم دار موسلے اور دار عمرو بن عاص کے درمیان تھے لہذا یہ خدکورہ راستہ ملم کے گھروں اور دار عمرو بن عاص کے درمیان مذاب لینا ہوگا اور" دار موسلے کے درمیان راست" سے عاص کے درمیان بنا ہے لہذا جمیل ابن زبالہ کے کلام کا بھی یہی مطلب لینا ہوگا اور" دار موسلے کے درمیان راست" سے مراد لینا ہوگا "ابیات جمیلم اور دار عمرو بن عاص "

#### دارِ حضرت خالد بن وليدرضي الله تعالى عنه

ہم پہلے بتا بچکے ہیں کہ ابیات صوافی کی جگہ رباط الفاضل اور دار الرسام تھا جوسلامی کا وقف کیا ہوا تھا اور وہ دروازہ تھا جس بہلے بتا بچکے ہیں کہ ابیات صوافی کی طرف جاتے تھے اور دار عمرو بن عاص کی جگہ آج کل رباط السبیل کے آخر ہیں ہے جس ہیں مرد رہتے ہیں اور وہ اس سے شامی جانب ہے اور وہ راستہ جو اس کے اور رباط الفاضل کے درمیان ہے وہ'' زقاق المفاصح'' کا ہے اور آج کل میکھانہیں اور پھرمہدی کے اضافے سے نیسجے میں آتا ہے کہ اس کے نزدیک چینیل میدان ہے جے درجہ المشارب' کہا جاتا ہے۔واللہ اللہ اللہ علم۔

پھر وارعرو کے پہلو میں وار حضرت خالد بن ولید تھا۔ ابن شہو وابن زبالہ کہتے ہیں: بیہ بوایوب بن سلمہ (ابن عبد اللہ بن ولید بن مغیرہ) کے تبغد میں تھا۔ ابن زبالہ مزید لکھتے ہیں کہ ایوب بن سلمہ اور اساعیل بن ولید بن مشام بن اساعیل بن ولید بن مغیرہ کا اس بارے میں جھڑا ہو گیا ایوب کہتے تھے کہ بیہ ورافت ہے اور بیل قعد کی طرف سے تم سے پہلے اس کا وارث ہول کیونکہ وہ قربی عصبہ ہیں لیکن اساعیل کہتے تھے بیہ صدقہ ہے لین اس میں قریب کا دفل ہوسکتا ہے خواہ وہ دور ہو چٹانچہ قعد کی ورافت بناتے ہوئے بیا ایوب کو دے دیا گیا۔ افتی اور بیال لئے کہ ایوب کر رابن حزم کے مطابق کی حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ایک اور وارث ہیں۔ ابن حزم کہ میں کیونکہ ان کرکور (ابن حزم کی مطابق) حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ایک اور وارث ہیں۔ ابن حزم کہتے ہیں: کالانکہ حضرت خالد بن ولید کی اولاد بہت تھی تھر بیاس طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور کوئی بھی ان

CHINE CONTROLLED

کاوارث نه ریا اینی به

حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حفرت خالد بن ولید نے رسول الله الله الله الله کے گری تھی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا: الله سے فرانی کی دُکایت کی تو انہوں نے فرمایا: الله سے فرانی کی دُکا کرتے ہوئے بنیادیں او نجی کر لو۔ ابن شبہ نے کہا: نبی کریم علی ہے نے انہیں فرمایا: آسان کی طرف فرانی سے کام لو۔ پھر واقدی کی روایت سے بیم میں کھا کہ حضرت خالد بن ولید نے مدید میں اپنا گھر بند کر رکھا تھا ند اسے بچا ند بی حبہ کیا۔

میں کہتا ہوں کہ آج کل اس کی جگہ رباط السبیل کا اگلا حصہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید گھر چھوٹا تھا جبکہ دوسرے گھر چھوٹا تھا جبکہ دوسرے گھر چھوٹے نہ تھے اور بہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس کے تنگ ہونے کی شکایت کی تھی۔واللہ اعلم۔

#### دار اساء بنت حسين رضى الله تعالى عنهما

اس کے پہلو میں دار اساء بنت حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنبم تھا اور مید دار جبلہ بن عمر ساعدی کے گفر کا حصہ تھا۔

یں کہتا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ کس جگہ تھا اور مسجد کے پانچویں دروازے میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔

#### دار زيطه رضى الله تعالى عنها

پھراس کے پہلو میں دار ربطہ بن ابوالعباس تھا' بید دار جبلہ اور دار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عتیم کا حصہ تھا۔ ابن زبالہ نے لکھا۔

یں کہتا ہوں ان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ مشرقی جانب سے دار ربط میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے مقصل حصد شامل کیا گیا ہے مطلب نہیں کہ دار ابوبکر مجد کی سیدھ میں اس کے سامنے تھا جیسے مطری کا وہم ہے کیونکہ انہوں دار ربطہ کو دار ابوبکر بی بنا دیا ہے جبکہ یہ مدرسہ تھاجو باب النساء کے سامنے تھا ، درست یہ ہے کہ دار ابوبکر مشرقی جانب اس مدرسہ کے پیچھے تھا کیونکہ بوقیم کے گھروں کا ذکر کرتے ہوئے ابن شہدنے کہا: حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فی حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے دار صغری کے سامنے بقیج والی گلی میں ایک گھر ابی تھا۔ پھر ابن زبالہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثان کا یہ دار صغری وہی ہے جو بقیج والی گلی سے دار آل جن (جو انصاری تھے) کے پہلو میں تھا اور حضرت عثان کے بیان قب اور حضرت عثان کے بیان قب اور دار پر چڑھ کر کے بیان قب اور آپ کے قائل دیوار پر چڑھ کر کے بیان قب اور آپ کے قائل دیوار پر چڑھ کر آپ کے بیان قب اور آپ کے قائل دیوار پر چڑھ کر آپ کے بیان بیانی جاتی ہوئی جاتی ہوئی باتی ہے اور اس رائے ہے سامنے تھا اور یہ می کوئی بعید نہیں کہ اس کی جگہ موں کی جگہ ہوا کہ دار ابوبکر شام کی طرف سے اس کے سامنے تھا ابتا ان گھروں کی جگہ ہوا جو مدرسہ سے مشرقی جانب شے اور اس سرائے کے سامنے تھا اور یہ می کوئی بعید نہیں کہ اس کا کہ حصہ مدرسہ میں واقل ہو

اور جو ابن سعد نے اپنی طبقات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے اس سے بھی بہی مراد ہے فرماتی ہیں عنہا سے دوایہ اس معان میں تنظیم حضور مطالع میں اللہ فرمایا تھا ہے دایہ عثمان میں تنظیم حضور مطالع تعالی میں معان کے سامنے تھا یعنی دار صغری ۔ وائد اعلم ۔

#### دار حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه

پھر دار ربطہ اور دارعثمان کبری کے درمیان راستہ پانچ ہاتھ کا تفادیہ قول ابن زبالہ و ابن شبہ کا ہے۔علامہ مطری ف نے ابن زبالہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے درمیان سات ہاتھ کا راستہ تھا' ابن زبالہ نے وہی پھی کھھا ہے جوہم نے ذکر کیا اور آج بھی اتنا ہی ہے اے ' طریق البقع'' کہتے ہیں۔

ابن سعد کے مطابق حضرت عبید الله بن عبد الله بن عنبہ کہتے ہیں کہ رسول الله علی نے جب مدیدہ میں نشاندہی فرمائی تو حضرت عثان کے لئے وہ مکان رکھا جو آج بھی موجود ہے اور کہتے ہیں کہ آج کل دارعثان والا خوجہ حضور علی نظامت کے اس دروازے کے سامنے ہے جس میں سے آپ وافل ہو کر حضرت عثان کے گھر تشریف لے جاتے۔

میں کہتا ہوں' یہ وہی گھرہے جس کے بارے میں ابن شبہ نے لکھا ہے'' حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنا دار کبریٰ بنایا جو جنازگاہ کے قریب تھا پھراپنے لڑکے کوعطا فرمایا چنانچہ انہی کے پاس رہا اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کی جگہ پر آج کل اصنبانی کی سرائے' اسد الدین شیر کوہ کی قبر ہے (جو سلطان صلاح الدین بن ایوب کے پچھا تھے) اور ان کے ساتھ ان کے والد بھی وفن ہوئے اور وہ گھر بھی وہیں ہے جہاں خادموں کے مشاکخ رہتے تھے۔

#### دار ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه

پھر حضرت عثان کے گھر کے بعد تقریباً پانچ ہاتھ کا راستہ تھا' پھر حضرت ابو ابوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر تقاجس میں حضور علاق نے رہائش رکھی تقی' اسے مغیرہ بن عبد الرحلٰ بن حارث بن ہشام نے خریدا تھا اور اس میں پانی کا انظام کیا تھا جو مسجد میں یہا جاتا تھا۔

میں کہتا ہوں' ہم تیسرے باب کی چودھویں فعل میں پہلے بتا آئے ہیں کہ بید کھر کس حال میں تھا اور بتایا کہ ملک مظفر شہاب الدین غازی نے بیرزمین خریدی اور چاروں ندہوں کا مدرسہ بنا کراہے وقف کر دیا تھا۔

# وارحضرت جعفر صاوق رضي الله تعالى عنه

پھر حضرت ابو ابوب کے گھر کے پہلو میں وارجعفر صادق بن محمہ باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنبم کا گھر تھا جس میں بانی چینے کا انظام تھا' جسے حضرت جعفر نے عطیہ کے طور پر ویدیا تھا' سہ حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ یہاں آج کل بہت کھلا میدان ہے جو مدرسہ شہابی سے قبلہ رُخ ہے یہاں حضرت جعفر صاوق

# والمالية المالية المال

#### دارِ حضرت حسن بن زيد رضي الله تعالى عنه

ای مکان کی مغربی جانب دارحس بن زید بن حسن بن علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عنبم موجود ہے بی قلعہ تھا جے حضرت حسن نے خریدا تھا' اس میں ابوعوف نجاری نے جھگڑا کیا تو حضرت حسن نے اسے گرا دیا اور گھر بنا دیا۔

میں کہنا ہوں کہ یہ وہ قلعہ تھا جے "فورع" کہتے تھے آج کل اس جگہ میں چند اشراف کے گھر ہیں جن پر

حصت بڑی ہے اور وہ مدرستہ شہابیہ کے متصل ہے اور میبیں وہ قبلد رُخ محمر ہے۔

#### دار فرج الخصى

دار حسن اور اس دارخرج الخصى كے درمیان پانچ ہاتھ كا راستہ تھا اليہ امير المؤمنين كے ابومسلم نامى غلام تھے ليد گھر ابراہيم بن بشام كے گھروں میں سے تھا اور جنازگاہ كے قبلہ میں تھا۔ يہاں زمين میں سرنگ تھی جس میں سے ابراہيم اپنے گھر دار التماثیل كی طرف جاتے تھے جس میں ليجيٰ بن حسين بن زيد بن علی كی رہائش تھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ فدکورہ راستہ مدرستہ شہابیہ کے دروازے سے شروع ہوکر بنوصالح کے گھر تک جاتا تھا اور دایہ فرج یہی سرائے تھی جو رہا یا مراف کے نام سے پہانی جاتی تھی اور یہ راستہ اس کے اور وار اشراف کے ورمیان تھا۔ رہا دار التماثیل جس کی سرنگ میں سے ابن بشام نکل کر گھر جاتے تھے تو اس کے بارے میں نہ تو ابن زبالہ نے لکھا اور نہ بی ابن شبہ نے پچھ لکھا ہے البتہ یہ وہ شخص تھا جس نے باب السلام والا وضو خانہ بنانا شروع کیا تو زمین میں اس نے سرنگ ویکھی جو گنبد دارتھی جو قبلہ والے کونے سے مغرب کو جاتی تھی اس کے نزدیک باب الخربہ تھا جو دار الخرازین کے نام سے مشہور تھا۔ انہوں نے تھیر شروع کی (دار الخرازین کی) 'پہلے یہاں حصن میں کی سرائے تھی۔ میں اسے گرائے جانے سے مشہور تھا۔ انہوں نے تھیر شروع کی (دار الخرازین کی) 'پہلے یہاں حصن میں کی سرائے تھی۔ میں اسے گرائے جانے سے پہلے اس میں داخل ہوا تو اس میں کاریگری کے نمونے و کھے جس سے پہلے لوگوں کے جیب فن کا پہتہ چاتا تھا لہذا سرنگ کی موجودگی میں یہ بات کھل کر میرے سامنے آگئی کہ دار النماثیل سے یہی مراد ہے۔ واللہ اعلم۔

### دار عامر بن زبير بن عوام رضى الله تعالى عنهم

پھر دار فرج انتصی کے پہلو میں دارِ عامر بن عبد اللہ بن زبیر بن عوام تھا۔ ابن ہشام نے اپنا گھر بنانے وقت حضرت عامر کا کچھ حق دبالیا تھا لہذا انہوں نے ابن ہشام سے کہا: میرا راستہ کہال گیا؟ انہوں نے کہا ، جہنم کو۔اس پر عامر نے کہا تھا کہ وہ تو ظالموں کا راستہ ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ جگہ اس وقت خدام کے ہاتھوں میں ہے اور وہ خوش آل عمر سے نکلنے والے کی دائمیں طرف ہے اس کوآج کل بیت النبی مالی کے دیا کرتے ہیں اور چرتم لوث کر دار عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کی طرف آجاؤ

- OF THE STATE OF

کے جہال سے ابتداء کی تھی۔

میں کہتا ہوں 'بو ہاشم کے گھروں کے ذکر مین ابن شبہ نے لکھا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنما فی م نے وہ گھر بنایا جوآل فرانصہ اور آل وردان کا ہو گیا تھا۔یہ عاصم بن عمر والی گلی کی پچھلی طرف تھا۔

قبل ازیں چند دروازے چھوڑ کر باقی دروازے بند کرنے کا بیان گذر چکا جس سے پتہ چلنا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے مبجد کی طرف راستہ بنایا ہوا تھا اور حضرت عاصم کی گلی کا ذکر ہو چکا' اس سے پتہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبجد کے قبلہ میں تھالیکن اس کی جگہ معلوم نہ ہوسکی۔واللہ اعلم۔

#### فصل نمبره۳

# بلاط (وہ جگہ جس میں بھر لگائے گئے ہوں' بیرایک خاص جگہ تھی)اور اس کے گرد مہاجرین کے مکان' اس میدان کی حد بندی

الم بخاری نے سے بخاری ہے بخاری میں باب لکھا ہے: من عقل بعیرہ علی البلاط اوباب المسجد اوراس میں صدیث جابر رضی اللہ تعالی عند ذکر کی ہے کہ: رسول الله علی مجد میں داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہوگیا اور اپنا گھوڑا میدان میں باندھ دیا۔ پھر ایک اور باب کا ذکر کیا: المرجم بالمبلاط اوراس میں ان دو یہودیوں کا ذکر کیا جنہوں نے زنا میدان میں باندھ دیا۔ پھر ایک اور باب کا ذکر کیا: المرجم بالمبلاط اوراس میں ان دو یہودیوں کا ذکر کیا جنہوں نے زنا کیا تھا ، حضرت این عمرضی اللہ تعالی عنما کی اور دوایت ہے کہ: آئیں جنازگاہ کے قریب سکسار کیا گیا۔ پھر احمد و حاکم کے مطابق حصرت این عباس رضی اللہ تعالی عنما کی حدیث میں ہے: رسول اللہ میں اللہ تعالی عنما کے دروازے کے قریب یہودیوں کوسکسار کرا دیا۔

پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عثان رضی الله تعالی عند کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے میدان میں وضوفر مایا۔ ان سب روایات سے پہلے دوخر مایا۔ ان سب روایات سے پہلے میدان) حضرت معاوید رضی الله تعالی عند کی خلافت سے پہلے موجود تھا۔

جو کچھ ہم پہلے لکھ چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلاط مجد کی مشرقی جانب جنازگاہ کی جانب تھا۔ ابن زبالہ و ابن شبہ کی کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلاط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا کیونکہ دونوں کی روایت ہے کہ حضرت عثان بن عبد الرحمٰن نے کہا تھا: مروان بن تھم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھم سے بلاط بنوایا اور مردان نے اپنے والد عم کی گذرگاہ میں مسجد تک پھر لگا دیے (بلاط بنایا) وہ عمر رسیدہ ہو پھے تھے آئیل رت کی مرض تھی یاؤں گھیدٹ کر چلتے تو مٹی ہے آئ جات ای وجہ سے مردان نے راستے میں پھر لگا دیے چنا نچہ حضرت معاویہ نے آئیں تھم دیا کہ اس کے علاوہ بھی مسجد کے قریب پھر لگوا دیں چنا نچہ انہوں نے لگوا دی اور پھر ادادہ کیا کہ معاویہ کھی جب ایس جس پر ابن زبیر درمیان میں آگے اور کہا: تم زبیر کا نام منانا چاہتے ہو؟ اب اسے بلاط معاویہ کھو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ مردان نے وہ بلاط بنوایا اور جب حضرت عثان بن عبید اللہ کے گھر کے برابر آئے تو انہوں نے ان کے گھر کے برابر آئے تو انہوں نے ان کے گھر کے سامنے سفید زمین چھوڑ دی اس پر عبد الحمٰ بن عثان نے کہا کہ اگر آپ اسے پھر نہیں لگا کیں گے تو میں اسے اپنے گھر میں شامل کرلوں گا چنا نچے مردان نے اس پر بھی پھر لگوا دیے۔

قاضی عیاض نے مسجد کے مغرب میں بلاط کا بیان کرنے پر بس کر دی چنانچہ کہا: بلاط وہ جگدہے جومسجد اور مدینہ کے بازار میں پھرسے بنائی گئی ہے۔انتی ۔

ابن شبہ کہتے ہیں کہ محمد بن بچیٰ کے مطابق رسول الله علیہ کے اردگرد پھر لگانے کا کام سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند نے مران بن حکم کو تھم دیا اور گرانی کے لئے عبد الملک بن مروان من الله تعالی عند کے گھر کے اردگرد پھر لگایا جو جنازگاہ کی طرف کھلا تھا۔ مروان منے انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عند کے گھر کے اردگرد پھر لگایا جو جنازگاہ کی طرف کھلا تھا۔ بلاط کی حد بندی

اس بلاط کی مغربی حد مسجد سے خاتم الزوراء تک تھی جو دارعباس بن عبد المطلب کے پاس بازار بیل تھا۔اس کی مشرقی حد دار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عند تک تھی جو مسجد سے بھیج کے راستے پر تھا ' یمانی (جنوبی ) حد دارعثان بن عفان کے کونے تک تھی جو جنازگاہ کی طرف تھا اور شامی حد مسجد کی پچھلی طرف مفرست طلحہ کے باغ کے سامنے تک تھی اور وہ مغرب میں بھی دار ابراہیم بن بشام کی حد تک تھیجو مصلاً پر جا تھلی تھی۔

اس بلاط کے بیچے تین زیر زمین نالیاں تھیں جن میں بارش کا پانی پلف دیا جاتا تھا ایک ان میں سے مصلی کے نزد یک دار ابراہیم بن بشام کے پاس تھی دوسری باب الزوراء پر دار عباس بن عبد المطلب کے قریب بازار میں تھی اور تیسری دار انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کے قریب تھی ۔ای سے تیسری دار انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کے قریب تھی ۔ای سے پید چل جاتا ہے کہ بید بلاط مغرب کی طرف مجد اور اس کے اردگرو کے مکانوں کے درمیان تھا اور دوسرا بلاط آج کل باب الرحمہ سے پھیل کرصواغ تک اور پھر عطاروں کے بازارتک پہنچتا ہے اور پھر یونمی چلتے چلتے پہلے والے مدینہ کے بازار کی حد تک تھا اور مشہد مالک بن سان اور اس کی طرف سامنے والے گھروں کے درمیان تھا اور اب تک وہ اس جہت میں موجود ہے اور پھر باب السلام سے شروع کی طرف سامنے والے گھروں کے درمیان تھا اور اب تک وہ اس جہت میں موجود ہے اور پھر باب السلام سے شروع کی طرف سامنے والے گھروں کے درمیان تھا اور اب تک وہ اس جہت میں موجود ہے اور پھر باب السلام سے شروع کی وانے والا بلاط مدرب زمدیہ تک جا بہنچتا ہے اور شام کی جانب پھرکر اس بلاط سے جا ملتا تھا جو باب الرحمة سے واحلائی کا

(مردو) (مردو)

کام کرنے والوں اور عطاروں کے بازار تک جا پہنچا تھا اور اس کی یہ جانب وہ تھی جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس کے نزدیک پھل بیچنے والے ہوتے تھے۔

طبقات ابن سعد کے مطابق وار عکیم بن حزام کے ذکر میں ہے کہ وہ گھر بلاط فاکہہ کے پاس ڈھلائی کا کام کرنے والوں کی گل کے نزدیک تھا چھر باب السلام سے شروع ہونے والا بلاط مدرسہ زمدیہ سے سیدھا جاتے ہوئے "سویقہ" نامی جگہ سے گزرتا تھا اور باب سویقہ (باب المدینہ) سے گزرتا ہوا مصلّے تک پہنچا تھا اور اس قول کا بھی بہی معنی ہے "دوہ مغرب میں بھی مصلّے کی طرف کھلنے والے وار ابراہیم بن ہشام کی حد تک چلا جاتا ہے۔"

پرغربی بلاط کی ہے جانب "خط البلاط الاعظم" کہلاتی ہے اور وہ جو اس بلاط کی طرف ہاب السلام کا ادادہ لے کر چلنے والے کی داہنی طرف تھا اسے "میسرۃ البلاط الاعظم کہا جاتا تھا اور جو اس کی بائیں طرف تھا اسے میسرۃ البلاط الاعظم کہتے تھے۔ رہا بلاط مشرق تو قبلہ کی طرف ہے اس کی حدظاہر ہے وہ اس گھر کے کنارے کے پاس تھا جہاں خاوموں کے مشاکخ رہتے تھے یہ دارِ عثمان اور رباط مراغہ کے کنارے پر تھا اور مشرق سے یہ حد القیع کی گئی سے شروع ہو کر رباط مغاربہ کے دروازے کے باہر تک جاتی تھی جب آخر ش ان گھروں سے پھرتی ہے جن کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے کہ وہ دار ابو برضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ پر ہیں اور رباط مغاربہ کے پاس ہیں اور شاید دارِ مغیرہ بن شعبہ وہی تھا کہ جو گھومتے وقت تہارے سامنے آجاتا تھا اور جب تم بقیع کی طرف جاتے وقت آنے جانے والے والوں کے لئے بن بلاط کے سامنے تہارے سامنے آجاتا تھا اور جب تم بقیع کی طرف جاتے وقت آنے جانے والے والوں کے لئے بن بلاط کے سامنے ہوتے ہوتو تہاری بائیں طرف ہوتا تھا شاید ہیہ بلاط اس سے متصل تھا۔

ائن شہ نے بوعبر ہم کے گرول کے بارے ہیں لکھا ہے دھرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عد نے بھی ہفتے ہی موجود دارِ مغیرہ بن شعبہ ہیں رہائش کی تو مغیرہ نے دارعثان بن عفان سے مقابلہ کیا ہے دارِ عرو بن عثان کہتے تھے اور جو آئی ۔ چنانچہ وہ دارِ مغیرہ بن شعبہ اور دارِ زید بن ثابت انساری کے درمیان ہے۔ آئی ۔ چنانچہ وہ دارِ مغیرہ جس سے عثان نے بادلہ کیا یہاں مراد نہیں کیوکد انہوں نے کہا تھا: ''وہ بھتے ہیں تھا'' اور یہاں بلاط کی حد بندی کے ذکر ہیں ہے کہ وہ بھتے کی گل میں تھا اور پھر ہم محم بن عقیل کے جرہ کی دیوار کرنے کی اطلاع میں ان کا یہ قول بتا بھے: چب میں دارِ مغیرہ بن گل میں تھا اور پھر ہم محم بن عقیل کے جرہ کی دیوار کرنے کی اطلاع میں ان کا یہ قول بتا بھے: چب میں دارِ مغیرہ مجم شعبہ کے قریب پہنچا تو مجھے اسی رہ کوش ہو) آئی جس جسی کھی موس نہ کی تھی۔'' اس سے بہ چاتا ہے کہ دارِ مغیرہ مجم کے قریب بھی اور شاید یہ دعات ہی دہ اس کے درمیان جب تھی اور شاید یہ دعات عثان کا تھا جس کے بارے میں کہا کہ ناتے ہیں جو اس گر کی مشرقی جانب تھا جس کے ساتھ حضرت مغیرہ نے الے گھر کا تبادلہ کیا اور اس کے درمیان جب تھی اور شاید یہ دارِ مغیرہ اور دار زید بن خابت کے مرات دید بن خاب کہ با کہ با کہ میں جانب اس کے اور اس کے بارے میں کہا کہ: آئ کل یہ دارِ مغیرہ اور دار زید بن خابت کا گھر وہی ہوگا جو بھیج کی طرف جانے دار کی با کیں جانب اس میں میں جانب اس میں جو انسار میں سے آل حزم کے گھر سے حشرت میں بھی مصل تھا وار جو اس کی دائیں جانب رہا وا مفاد ہہ سے متصل تھے جو انسار میں سے آل حزم کے گھر سے جب ان شری بھی متصل تھا وار کہا کہ عتبہ بن غروان (بونون بن بن عردمان کے حلیف) نے اپنا بقیج والا گھر آلی حزم کے گھروں کے حکم سے جب ان شری کہا کہ عتبہ بن غروان (بونون بن بن عردمان کے حلیف) نے اپنا بقیج والا گھر آلی حزم کے گھروں کے حکم سے جب ان بی دورہ کی دونون بن برعردمان کے حکم سے دیکھر کہا کہ عتبہ بن غروان (بونون بن خونون بن برعردان کے حکم سے دیا بھی دار م کے گھروں کے حکم سے دیا بھی جو انسان کر دوران کی دونون بی برعرد میں دور اس کے حکم سے دورہ کی دورہ کیا ہو دورہ کی دورہ کی

مشرق میں کیا تھا۔

رہا شای فرش (بلاط) تو اس کی جگہ ظاہر ہے کہ سجد اور ان گھروں کے درمیان ہوگی جس کے بارے میں ہم بتا کہا کہ کہ اس کی شائ جانب تھی لیکن اس کی جانب والے دروازے بند کئے گئے تو وہاں کافی گھر بن گئے جو مجد کے ساتھ مصل شے اور وہ جو ابن شبہ نے بتایا ہے کہ جو پائی مصلی میں موجود نالی میں ڈالا جاتا تھا اور اس نالی میں ڈالا جاتا تھا جو دارع باس تھی وہ حظا بین کے فرد کے جانب میں رہیج کی طرف نگل جاتا تھا تو اس سے مراد بید ہے کہ وہ اس رہیج کی طرف نگل جاتا تھا تھا اور اس نالی میں ڈالا جاتا تھا جو دارے بن ازار مدید کی شای جانب بازار حظا بین کے قریب شینہ الوداع کے قریب جا نگلا تھا جیے الجبائد کی وضاحت میں آ رہا ہے اور ان کے قول: ''دوسری نالی دار بنت الحارث کے فرد کیے بوجد بلد میں حضرت انس بن مالک کے گھر کے فرد کی تھی ہو ہو اس کے بیاں تھا ہو اس سے ہاں کے مقام کا پید چانا ہے اس کہاں تھا ہاں ان کے کو کی کی گئی کا دار با ہے کہ ان کے گھر کے جو آج کا کہ رابطین کے نام ہے معروف ہے اور شہر پناہ کی شای جانب رومیہ نامی باغ کی تھی کی طرف تھا۔ رہا وار بنت الحارث تو مجھے اس کی جگہ کی طرف تھا۔ رہا وہ دار اور جو دار انس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اس کی تھی طرف تھا۔ رہا وہ دومیہ نامی باغ کی تھی کی طرف تھا۔ رہا وہ دار بات کی اور کی مقام نا بات کے ادار کہ میں ہم نے لکھا ہے اس کی تھی می خور میں خور ہو کہ اور دوسے نامی باغ کی تھی کی مقام نے اس کی نظ ہے وہ دومیہ نامی باغ کی تھی کی جانب کی بات کی بان کی بات کیا وہ وہ اس تھرایا کر تے تھے بھر بنو قریظ کے بہودی وہاں تھرا ارکھ تھے اور جب ان کے لئے بازار میں خدی تی (گرھے) کی وہاں تھرا کی گئی تو آئیں گیا۔

ابن زبالہ کے مطابق محمہ بن ابوبکر بن محمہ بن عمرو بن خرم بتاتے ہیں کہ حضور قابطہ قریش و انصار کے صحابہ کے گروہ کی طرف تشریف لائے تو وہ دار بنت الحارث میں موجود تنے انہوں نے آپ کو دیکھا تو کھل کر بیٹھے اور آپ کو مگھا۔ مگہ دی۔

بنت الحارث كا اصل نام "رملة" تفا اور ان تينول ناليول مين اسة آج كل كسى ك بارك مين پيتر تيس كه كهال

تفيس.

بہت سے بلاط پر مٹی پڑھ گئی اور اس مٹی سے صرف مجد نہوی کے اردگرد کا حصہ اور والمیان مدینہ اشراف لوگوں کی جانب کا کچھ حصہ بچا تھا' بلاط کی کچھ ٹالمیاں تھیں جن میں پائی بجر جاتا تھا اور جب کشرت سے بارشیں ہوتیں تو ان ٹالیوں کے بحر جانے کی وجہ سے مجد کے گرد پائی جمع ہو جاتا اور مسجد کے دروازوں کے آگے بڑے بڑے برے جو ہڑ بن جاتے چنانچہ متولی شمس بن زمن نے وہ نالی کھوونے کی تیاری کی جو مسجد کی مشرقی جانب ہے اور پھر اس کے اردگرد کے حصے کا جائزہ لیا۔اس دوران زیر زمین نالی دیکھی جو مجد کے مشرق سے طہارت خانوں کی گئی کی طرف جاتی تھی انہوں نے آگے جائزہ لیا۔اس دوران زیر زمین نالی دیکھی جو مجد کے مشرق سے طہارت خانوں کی گئی کی طرف جاتی تھی انہوں نے آگے ویکھی تو دولوں نے آپ گھر بنا لئے تھے' اس سے آگے تلاش کرنا مکان گرانے دیکھی تو دولوں نے اپنے گھر بنا لئے تھے' اس سے آگے تلاش کرنا مکان گرانے کے بیرے مکن نہ تھا لہذا اسے وہیں چھوڑ دیا' یہی وہ نائی تھی جس کے بارے میں پہلے آپھا کہ یہ بنو جدیلہ میں وار انس بن

ما لک کے نزدیک نکاتی تقی ۔ ما لک کے نزدیک نکاتی تقی ۔

پھر متولی نے معجد کے دروازوں کے نزدیک نالیوں کے لئے ایک نالی کھدوائی اور وہاں تک لے گئے جہاں جشنے کا پانی بہتا تھا۔ اس سے بہت قائدہ ہوا اور اس کے بعد معجد کے دروازوں کے سامنے پانی جتے ہونا بند ہو گیا اور پہلے بلاط کو دیکھا تو وہ ڈھلائی کرنے والوں اور عطاروں کے بازار کی طرف کافی اونچا دکھائی دیا ہوئی شام کی طرف بھی تھا۔ دے بلاط اعظم کے گردا گرد مکان (جو باب السلام سے شروع ہو کر مصلاً تک جاتے تھے) تو وہ بنوزر بیتر کے ایک میں کا دیا ہوئی میں اس کے اللہ اسلام سے شروع ہو کر مصلاً تک جاتے تھے) تو وہ بنوزر بیتر کے اور بیتر کی تاریخ کے ایک میں میں میں کا دیا ہوئی میں کا تاریخ کے اور ایک میں کا تاریخ کے ایک میں کا تاریخ کی ت

گروں کی قبلہ والی جانب سے اور عنقریب الوضان کی روایت آ رہی ہے کہ مجد نبوی کے اس سے میں جس کے پاس مروان کا گھر تھا' اور عید پڑھے جانے والے مصلّے کے درمیان' ایک بزار ہاتھ کا فاصلہ تھا اور جب پیائش کی گئ تو اتن ہی مقل کی نہا میں مقال میں مصلّی سے متصل نہیں تھا کیونکہ ابن شبہ نے لکھا ہے کہ بید بلاط مجد مصلّی سے متصل نہیں تھا کیونکہ ابن شبہ نے لکھا ہے کہ بیلاط کی انتہاء دار ابن ہشام تک تھی اور وہ گھر خود مجد سے متصل نہ ہے۔

# بلاط کے گرد گھروں کا بیان

اس بلاط (فرش والی جگر) کے گرد جومصلی سے متصل تھا اس کی بالھیں جانب پہلا گھر دار اہراہیم بن ہشام مخزوی تھا اور مخزوی تھا درمیان میں راستہ تھا اور مخزوت سعد کا یہ گھر تھا۔ابن شبہ کہتے ہیں کہ یہ گھر وہی تھے جو دار جی کہ پھیلی جانب تھے اور اس کے اندر راستہ تھا۔

دہ کہتے ہیں ہیں نے کی سے سنا جو کہ رہا تھا کہ یہ دونوں کی جوہت سعد تھ ایک گر تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیا تھا وار جبی اس وقت اس کا حصہ بنا تھا جب آئیوں نے اس کا بال تقسیم کیا تھا، جس پر حضرت عثان بن عفان نے وار جبی خرید لیا پھر یہ مکان عمر و بن عثان کا ہو گیا، خاتون جبی نے عمرو کو دودھ پلایا ہوا تھا البذا عمرو نے اسے صبہ کیا تھا اور وہ اس کے ہاتھ ہیں تھا۔ اس نے جھت پر انو تھی آ واز سی تو اپنی لونڈی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی کوئی شے تیج بیان کر رہی ہے۔ جبی نے کہا کہ جب بھی کوئی شے تیج بیان کر رہی ہے۔ جبی نے کہا کہ جب بھی کوئی شے تیج بیان کر رہی ہے۔ جبی نے کہا کہ جب بھی کوئی شے تیج بیان کر تی ہے اتھ تھے دیا وہ حضرت عمر بن خطاب کے کسی لڑے کے ہاتھ تھے دیا وہ کہتے ہیں بھر ہیں نے ساکہ حضرت عمر بن خطاب کے کسی لڑے کے ہاتھ تھے دیا وہ کہتے ہیں بھر ہیں نے ساکہ حضرت عمر بن خطاب کے کسی لڑے کے ہاتھ تھے دیا تھا۔

پھر اس کے ساتھ ہی بلاط کی دائیں طرف حضرت سعد بن وقاص کا بھی گھر تھا' وہ رسول الشفاق کے غلام ابو رافع کا تھا جس کا تبادلہ انہوں نے بقال میں دو گھروں سے کرلیا' وہ دونوں حضرت سعد کے تھے۔

پھر بلاط کی بائیں جانب اس گھر کے سامنے بھی حضرت سعد کا مکان تھا اور ان دونوں گھروں کے درمیان دی ہاتھ کا فاصلہ تھا۔حضرت سعد کے بیر مکان عطیہ کے تھے۔

ابن شبر نے لکھا ہے: ان کے گرول میں ایک اور گر رہ گیا تھا۔ ابن شبر نے کہا: حضرت سعد نے بھی مصلے

والمالية المالية المال

میں ایک گھر لیا ہوا تھا' وہ دارعبد الحمید بن عبید کنانی ادر اس گلی کے درمیان تھا جو بنوکعب میں سے حمارین کے پاس جاتی تھے۔
تھی ادر انہوں نے پہنے ساتھیوں کو لے کر اپنے گھر کے قریب گلی میں دردازہ کھولا تھا جس سے وہ دو گھر دکھائی دیتے تھے۔
میں کہتا ہوں کہ عنقریب بنوکعب کے گھروں کا ذکر آ رہا ہے ادر حمارین کا بیان بھی آ رہا ہے چنانچہ اس سادے معلم ہوتا ہے کہ حمارین کی گلی مصلنے والے گھروں کے قبلہ میں تھی اور ان گھروں کے قبلہ میں تھے۔
کے درمیان بلاط کے قبلہ میں تھے۔

پر حضرت سعد کے گھر کے ساتھ ہی جو بلاط کی دائیں جانب ابورافع کا تھا ہو عام بن لؤی سے آلی خرد آل کا گھر اس سعد کے گھر کے بات وار نوالی بین سماحق بن عرو عامری کہتے تھے اور اس کے پیچے قبلہ کی جانب ایک بنی شخص عروہ کی ورس گاہ تھی وہ دہاں تعلیم دیتا تھا اور اس ساحق بن مہر ہوزر این تھی جس کے پاس بی دار رافع جن اور بین تھا اور بیددار خراش وہی تھا جس کے بارے میں ابن شہر نے کہا: ابو خسان نے بتایا بچے عبد العزیز نے کہا کہ رافع بین مالک ذرقی اُصد کے مقام پر قبل ہو کے بارے میں ابن شہر نے کہا: ابو خسان نے بتایا بچے عبد العزیز نے کہا کہ رافع بین مالک ذرقی اُصد کے مقام پر قبل ہو کے بارے میں بنو ذریق میں دون کے گئے۔ کہتے ہیں 'کہا بہ جاتا ہے کہ آنج ان کی قبر اس دار آل نوفل بین مساحق میں ہے جو راستہ عوں دونر یق میں ہو دریق علی اور کی تھا پھر دائی طرف بھی دار آل خواش کے ساتھ ہی دار رکتے تھا جو دریق تھا کہ دونر کی تھیں اس کا نام یہ پڑ گیا تھا' یہ گھر حضور تھا گئے کی طرف سے حثان بن ابوالعاص تعفی کو ملا تھا' ان کے لڑے سے دار مناح بی ساتھ ہی دونوں گھروں کی شامی جانب' با کس طرف 'ان حضرت معادیہ نے خرید لیا تھا۔ ساتھ ہی دونوں کی رون گھروں کی شامی جانب' با کس طرف 'ان دونوں کے سامنے دار نافع بن عشبہ بن ابودقاص تھا جے امیر المؤسنین کے غلام رکتے نے نافع کی ادلاد سے خریدا تھا' اسے دار رکتے بھی کہتے تھے آبد کی طرف اور قبلہ کی طرف سے دار شھسہ کے بچھے عبد دار رکتے بھی کہتے تھے انہوں کی دون کی دری گاہ میں اس کی شامی صدکی طرف تی دار مدد کا گھر تھا چنانچ ابن شہد کی تھیں اس کی شامی صدکی طرف تی دری قبلہ دالی جانب متصل تھااور دار عبد بن خرد کی قبلہ دالی جانب بن شنو کا گھر تھا۔

ابن شبہ کہتے ہیں: عبد الرحمٰن بن مھو نے اپنا وہ گھر لیا جوعروہ کی درس گاہ میں تھا جس کی شامی حد دار عبد بن زمعہ اور مشرقی الحق اعرج کی درس گاہ بی کی جانب تھا لیتی مغربی جانب ہی ان کی طرف سے عطیہ تھا کیمر دار ابن مھو کے قبلہ میں ممار بن یاسر کا گھر تھا کیونکہ بہ قبلہ کی طرف سے دار ابن مھوکی حد تھا طرف سے عطیہ تھا کیمر دار ابن مھوکی حد تھا چنانچہ ابن شبہ لکھتے ہیں: عمار بن یاسر نے اپنا وہ گھر لیا جو بئو زریق میں تھا ہی آئم المؤمنین حصرت اُئم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھروں میں سے ایک تھا اس کا دروازہ حصرت عبد الرحمٰن بن حارث بن مشام کے سامنے تھا یعنی جومشرق میں تھا یہ نہیں حضرت اُئم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور عطیہ دیا تھا اس کا ایک خوجہ تھا جوعروہ کی درس گاہ میں کھانا تھا یعنی تھا ہوئی

مغرب میں اور یہ خود عمار کا تھا چنانچہ یہ تینول گھر قبلہ کی طرف آیک صف میں واقع سے اور اس هصه کے گھر کی پھیلی طرف سے اور اس گھر کے بھی چیچے تھے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے ان کے درمیان میں مغربی جانب عروہ کی درس گاہ اور معجد بنوزر این تھی جبکہ مشرق میں دارعبد الرحنٰ بن حارث کی گلی تھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

پھر ابن شبہ نے کہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دار ارقم بن ابو الارقم مخزوی بنو زریق کے گھروں میں دار ابن أمِ کلاب کے پاس تھا جومصنی کی طرف کھاتا تھا' اُدھر ہی دار رفاعہ بن رافع انصاری تھا جومجد بنو زریق کے سامنے تھا۔

پھر دار رہے (دار مصد) جو بلاط کی دائیں جانب تھا کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا پھر دار رہے (دار مصد) جو بلاط کی دائیں جانب تھا کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریہ وہ مشرق پھر دائیں طرف دار عبد الرحل بین حادث بن ہشام کی گئی تھی اور ان کا گھر وہی تھا جس کے بارے میں آچکا کہ وہ مشرق میں دار محمار بین یاسر کے سامنے تھا اس کے اور بلاط کے درمیان دو اور گھر تھے جن کا ذکر آگے آرہا ہے اور اس گلی کا ذکر بھی اس مقام پر ہوگا جہال حضور اللہ کے عمید پڑھا کر دائیں آنے کا ذکر ہوگا اور یونبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بید گھر تھا چنا نچہ ابن شبہ کھتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ دوی نے بلاط میں گھر لیا تھا جو اس گلی میں تھا جس میں دار عبد الرحمٰن بن حادث بن بشام تھا اور بلاط اعظم کی لائن کے درمیان تھا چنا نچہ ان کے لڑکے نے عمر بن بر بھے کے ہاتھ بھی ویا تھا۔

ابن شبہ نے جو پھوان گھروں کے بارے میں کہا اور جو پھھآگآ رہا ہے اس میں غور و فکر کرنے کے بعد مجھے بید معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمٰن بن حارث والی گل وہ پہلی گل ہے کہ جب آج کل مجد میں داخل ہونے کے لئے باب مدیند سے داخل ہوگ قب سب سے پہلے تمہارے دا کیں ہاتھ یہی گل آئے گی تھر بیجی معلوم ہوا کہ دار ہاشم اور دوسرا گھر جو اس کے ساتھ یا کیں طرف سے متصل ہے اور تیسرے گھر کا پچھ حصہ مدینہ کی حفاظتی دیوار کے باہر سے اور یونمی داکمیں طرف اس کے ساتھ یا کیس طرف سے دونوں گھر اور آل خراش کے گھر کا پچھ حصہ بھی اس کے باہر ہی تھا۔

پھر بلاط کی دائیں طرف عبد الرحمٰن بن حارث کی گلی کے ساتھ ہی دار عبد اللہ بن عوف تھا پھر بائیں طرف ابو امید بن مغیرہ والی گلی تھی۔

بنوزهرہ کے مکانوں کا ذکر کرتے ہوئے ابن شہنے کہا تھا کہ عبد اللہ بن عوف بن عبد عوف نے بلاط میں گھر بنایا تھا جو دارِ عبد الرحمٰن والی گلی اور دار ابو امیہ والی گلی کے درمیان تھا' اسے دارِ طلحہ بن عبد اللہ بن عوف کہا جاتا تھا' یہان کے اولاد کوصدقہ کیا گیا تھا البتہ اس کا پچھ حصہ بکار بن عبد اللہ بن مصعب زبیری کو دیا گیا پھر اسی دار امیہ کے ساتھ بی دار حویطب بن عبد الحرِّی تھا جو اس کے اور دارِ سعید بن عرو بن نقیل کے درمیان تھا' دونوں کے دروازے دار ابو امیہ کے دار حویطب بن عبد الحرِّی تھا جو اس کے اور دارِ سعید بن عرو بن نقیل کے درمیان تھا' دونوں کے دروازے دار ابو امیہ کے مشرقی جانب تھے اور مشرق بی میں دارِ صهیب بن سنان تھا' یہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبضے میں دہا۔ یہ سب گھر بنو زریق میں تھے۔

اب آیے باکیں طرف! ہم کہتے ہیں کہ باکیں طرف دار ابو ہریرہ اور اس سے پہلے والے کچھ جھے کے سامنے دار حویطب بن عبد العز کی تھا میں ابق گھر کے علاوہ تھا اور وہ بلاط میں نہیں تھا چنانچہ ابن شبہ بنو عامر بن اوی کے گھروں کا

والمالية المالية المال

بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حویطب بن عبد العزی نے اپنا وہ گھر لیا جو دار عامر بن ابو وقاص اور عتب بن ابو وقاص کے درمیان بلاط میں تھا جن میں سے ایک گھر بلاط کے خاتمہ پڑائی کی سامنے جو آمنہ بنت سعد اور امیر المؤمنین کے غلام رہیا نظام کے حرکہ اس منے ہو آمنہ بنت سعد اور امیر المؤمنین کے غلام رہی کے گھر کے درمیان تھا ، جا کھانا تھا ، وہ انہوں نے اپنی اولاد کو دے رکھا تھا۔ انہی تاہم ابن شب نے مدینہ میں حضرت عتب بن ابو وقاص کے مکان کا ذکر نہیں کیا جبکہ مدینہ میں جا کر وہاں رہائش کرنے والے ان کے اور کے حضرت نافع تھے اور ان کا گھریمی تھا جس کا ابھی ذکر ہوا جو رہ کھی کا بن گیا تھا تو یہاں کبی مراد ہے۔

پھر ابن شبہ نے دار عامر بن ابو وقاص زهری کے بیان میں کہا: عامر بن ابو وقاص نے اپنا وہ گھر بنایا جوحلوہ کی گئی میں دار حو بطب بن عبد الغری اور اس گلی میں تھا جو دار آمنہ بنت سعد بن ابوسرح کی طرف جاتی تھی۔

اس سے واضح ہوگیا کہ حویطب کا یہ گھر دار رقع کی مشرقی جانب با کیں ہاتھ کو تھا اور اس کی ایک طرف بلاط کا خاتمہ ہو جاتا تھا اور آئ کل یہ وہی گئی ہے جو مدینہ کی حفاظتی دیوار اور اس کے سامنے والے گھروں کے سامنے ہے نیز حضرت مالک بن بنان کا مشہد بھی سامنے تھا ہو مدینہ کے دروازے میں داخل ہونے والے کی با کیں طوف تھا اور پھر حضرت حویطب کے کچھے حصے میں پیچھے گھر تھا جو اس کی غربی جانب تھا اور جہاں بلاطختم ہوتا تھا وہاں اس کا دروازہ کھاتا تھا اور شام کی جانب سے اور شام کی جانب سے اس کی پیچھی طرف وہ گلی تھی جس میں آمنہ کا گھر تھا لہذا دار عامر بن ابو وقاص اس کی مشرقی تھا اور شام ہوئی اور شامد اس کی مشرق جانب ہوئی اور شامد اس کی مشرق میں ہوئی اور شامد اس کی مشرق اللہ بن کوئلہ یہ منہوم اس پرسچا آئا ہے نے وقاتی طوہ کے بارے میں وضاحت کوؤں کے بیان میں آئے گے۔ الطول'' کہتے ہیں کوئلہ یہ مشہوم اس پرسچا آٹا ہے نے وقاتی طوہ کے بارے میں وضاحت کوؤں کے بیان میں کوئل کے بیان میں کھتے ہیں: حضرت کھر با کیں طرف ہی دارعبد اللہ بن مخرصہ تھا چنانچہ بنو عامر بن لؤتی کے گھروں کے بیان میں کھتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مؤمد تھا جن کو مدر جے سے اس کا دروازہ دارعبد اللہ بن عوف کے دروازے کی سامنے تھا جس میں بنونون کی بیان میں دیائوں کی جھنہ میں تھا اس کا جھ حصہ لکل گیا چنانچہ وہ سامنے تھا جس میں بنونون کی مداری کے وارثوں کے قبضہ میں تھا۔ اس کا بچھ حصہ لکل گیا چنانچہ وہ امیر المونین کے غلام عربن بزیع کے وارثوں کے قبضہ میں تھا۔

آیے اب باکس جانب کولیں ہم کہتے ہیں کہ پھر مشرقی جانب وار ابوامیہ کی گلی کی طرف فالد بن سعید الا کبر بن العاص کا گھر تھا جے وارسعید بن عاص الاصغر بن سعید بن عاص کہتے ہے اور اسے وار ابن عتبہ بھی کہا جاتا تھا اس کے وارث چیا خالد بن سعید کی طرف سے صرف عبد اللہ بن عقبہ ہے اور پھر باکیں طرف اس کے سامنے وار اُتّی فالد تھا جو وار خالد بن زبیر بن عوام کی آل کا تھا وہ اپنی ماں اُم خالد بن سعید بن عاص کی طرف سے اس کے وارث خالد تھا جو دار خالد بن نبیر بن عوام کی آل کا تھا کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ پھر وار خالد بن سعید کے ساتھ واجنی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ پھر وار خالد بن سعید کے ساتھ واجنی طرف وار آئی الجم ملی تھا اور اس کے ساتھ ہی وار نوفل بن عدی تھا اور آگے وار آل المنکد رتھی تھا چنا نچے ابن شبہ کہتے ہیں: ابو وار نوفل بن عدی کے ورمیان تھا جس کا جو وار سعید بن عاص (وار ابن عتبہ) اور وار نوفل بن عدی کے ورمیان تھا جس کا وروازہ بلاط کی طرف تھا۔

میں کہتا ہوں کہ یہی وہ گرہے جواس روایت سے مراد ہے جے مالک نے مؤطا میں مالک سے روایت کرتے ہوئے اس کہتا ہوں کہ یہی وہ گھرہے جواس روایت سے مراد ہے جے مالک نے مؤخا میں مالک سے روایت کر اللہ کہ اس دار ہوئے گئے جب بلاط کے پاس دار ابوجم کے پاس قل کر دئے ابوجم کے باس قل کر دئے گئے جو بازار کے جو بازار کے جو بازار میں تھا حالانکہ ان دنوں بلاط نہ تھا البذا انہوں نے گمان کیا کہ ان کے خون اتجارزیت تک پہنچ کے جو بازار میں تھا۔

بنواسد کے گھرول کے بارے ہیں ابن شہر کہتے ہیں: لوفل بن عدی بن ابوجیش نے دو گھر لئے جن میں سے ایک رباع والول کے نزویک بلاط میں تھا ہے دار مکدر تھی عدوی اور دار ابوجھم عدوی کے درمیان تھا اور دومرا گھر بنو زریق کا والوں کے نزویک بلاط میں تھا جے آل زیان کی دری گاہ کہتے ہیں سے گھر ابوبکر بن عبد الرحمٰن بن زریق کا میں مشارث بن بشام کے گھر (جو بنوعبید بن عبد الله بن زبیر کے قبضہ میں آگیا تھا) اور جمارین کے نزویک والی گلی کی حد کے درمیان تھا ان دونوں کے پیچے دار ہائی تھا جو آل جر کے قبضہ میں تھا۔ انٹی۔

ابن شبنے دوسرے گھر کے بارے میں جن امور کا ذکر کیا ہے وہ دارسدید کے پیچے اردگردہی پائے جاتے تھے۔ اور پھر جس گل کا ذکر کیا ہے اور جو حمارین کے نزدیک تھی' مد مغرب میں مصلی تک پھیلی ہوئی تھی اور سعد بن ابو وقاص کے گھروں کے قبلہ میں تھی۔

ابن شبہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ داور دویشر ثقفی جے ابن زیان کی کتاب میں " بھتم" کہا گیا ہے وہی تھا جے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب میں جلا دیا تھا 'یہ رویشر گدھا تھا اور اس کے مغرب میں قریب ہی داو علی بن عبد اللہ بن ابو فروہ تھا اور مشرقی جانب راستہ تھا' جو اس کے اور آل مصبح کے گھروں کے درمیان تھا' پھر اس کی دائیں جانب دار اللویسین تھا جو خالد بن عبد اللہ اولی کی رہائش گاہ تھا اور شامی جانب قبلہ میں آل مصبح کے گھروں کے درمیان تھے۔ ابن شبہ نے بنو عامز بن لؤی کے گھروں میں آل مصبح کے گھروں کا ذکر اس کے اور دار موسط بن عیسے سکے درمیان تھے۔ ابن شبہ نے بنو عامز بن لؤی کے گھروں میں آل مصبح کے گھروں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے۔ ابن ام مکتوم نے گھر لیا' یہ ان گھروں میں شامل تھا جو صحبحین کے تھے' یہ دار آل زمعہ بن اسود اور کیا ہے اور کہا ہے۔ ابن ام مکتوم نے گھر لیا' یہ ان گھروں میں شامل تھا جو صحبحین کے تھے' یہ دار آل زمعہ بن اسود اور کھا ہے۔ ابن اس مکتوم نے گھر لیا' یہ ان گھروں میں شامل تھا جو صحبحین کے تھے' یہ دار آل زمعہ بن اسود اور کھا ہے۔ ابن اس مکتوم نے گھر لیا' یہ ان گھروں میں شامل تھا جو حصبحین کے تھے' یہ دار آل زمعہ بن اسود اور کھا ہے۔ ابن اس مکتوم نے گھر لیا' یہ ان گھروں میں شامل تھا جو جو بنو زریق میں گھر کے مشرق کے درمیان تھے۔ انہی اور یہ امور بھی ان گھروں سے متعلق تھے جو بنو زریق میں گھروں جی گھروں میں گھروں میں گھروں میں گھروں میں گھروں کھروں کی گھروں کی درمیان تھے۔ انہوں کی ان گھروں سے متعلق تھے جو بنو زریق میں گھروں کی گھروں کی کھروں کی گھروں کی کھروں کی گھروں کی گھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کھروں کے کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کی کھروں کے کھروں کے کھ

دار نوفل اولی کے بارے میں این شبہ کے قول کہ یہی مراد ہے کیونکہ یہی مکان تھا جو بلاط کی دائیں طرف تھا اور بہ رباع والوں کے نزدیک تھا۔ کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا البتہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ دار حویطب بن عبد العرفی العرب مصاحف کے نزدیک بائیں جانب میں تھا کیونکہ انہوں نے وضاحت میں لکھا ہے: ''بلاط میں ان کا گھر ہے جومصاحف کے نزدیک بائیں جانب میں تھا کیونکہ انہوں نے وضاحت میں لکھا ہے: ''بلاط میں ان کا گھر ہے جومصاحف (قرآن) والوں کے پائ ہے۔ '' تو شاید رباع سے ان کی عراد مصاحف ہے۔ کیونکہ قرآن کو''ربعہ'' کہہ لیت سے جس سے معلوم ہوا کہ بلاط کی ہے جانب جو دائیں اور بائیں تھی اسے اس نام سے بکارتے سے لیکن ابن شبہ نے مصرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں کے بیان میں لکھا ہے: میں نے کسی کو بتاتے ساکہ وار فضالہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں کے بیان میں لکھا ہے: میں نے کسی کو بتاتے ساکہ وار فضالہ

بن علم بن ابوالعاص جوخراب شدہ بلاط میں تھا اور جورہاع والوں کے نزدیک تھا اور بنو جدیلہ کی طرف جانے والوں کی وا بنی طرف تھا ' یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مربد تھا ( مجوری سکھانے کی جگہ) اور کہا جاتا ہے کہ بیصدقہ کے مال سکھانے کی جگہ تھی۔ اپنی ۔

اس سے پن چانا ہے کہ اصحاب رہاع بوے بلاط میں نہ تھے کیونکہ اس بن جدیلہ کی طرف جانے کا راستہ نہیں تھا بنوجدیلہ کی طرف جانے کا راستہ نہیں تھا بنوجدیلہ کی طرف جانے کے لئے ایک اور بلاط سے ہو کر آتے تھے جو آج کل سوق المدید کی جگہ ہے اور پہلے گذر چکا کہ اسے موضع الفا کہ (فروٹ منڈی) کہا جاتا تھا۔واللہ اعلم۔

یہ دہ معلومات بیں جو بلاط کے گرد گھروں کے بارے میں مجھے حاصل ہوئیں اور اتنا بنا دینا ہی کافی ہے کیونکہ ہمارا مقصد صرف مجد بنوزرین کے بارے میں کھ بنانا تھا جس میں مفور مالی کے مصلے کی طرف جانے اور وہاں سے واپس آنے کا ذکر ہے جیسے عنقریب آپ کو پند چل جائے گا۔

ر ہا وہ بلاط جومغرب میں قدیم بازار مدینہ تک پھیلا ہوا تھا تو وہ دارعہاس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاتے تک تھا جیسے گذر چکا۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں کے بارے میں ابن شبہ نے لکھا کہ ان میں سے ایک زوراء میں تھا لیتنی بازار مدید میں احجار زیت کے باس جو آئیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور جا گیر دیا تھا۔ ابن شبہ کہتے ہیں: مجھے معلوم ہوا کہ بلاط میں دار طلحہ بن عمر اس دار عباس کا مربد تھا جے حضرت عمر نے اپنے کسی بیٹے کو بچا تھا' اس کو یہ بات تقویت دیتی ہے کہ منصور ابوجعفر نے طلحہ بن عمر کے لڑکے سے اسے چالیس جرار دینار کے بدلے میں خریدا تھا۔

پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند کے ایک اور گھر کا ذکر کیا جو بلاط میں تو نہ تھا لیکن اس گھر کی شامی جانب تھا چنانچے کہا: ان میں آیک وہ گھر تھا جو بنوزھرہ کے حلیف آل قارط کے گھر کے پہلو میں تھا، جو بنوضمرہ کے پلاٹ اور اس گھر کے درمیان تھا، کیبیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند کی رہائش تھی، وہاں کھانا کھانے کی جگہ بنائی تھی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند کی رہائش تھی، وہاں کھانا کھانے کی جگہ بنائی تھی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند کی رہائش تھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ دو گھر ذکر کرنے ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ آ گے اس گھر کے ذکر میں اس کا ذکر آ رہا ہے جے ہشام بن عبد الملک نے لیا تھا اور احجار الزیت کی وضاحت میں آنے والی بات سے پید چلنا ہے کہ بلاط کے خاتمہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے شہادت کے قریب تھا جو اس کی مشرقی جانب تھی اور یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ مسجد اصحاب عباء (پوشاک پیچنے والے) کے قریب وقن کئے گئے اور وہ بی احجار زیشاک بیچنے والے) کے قریب وقن کئے گئے اور وہ بی احجار زیت بھی تھا۔

#### OFFICE PROPERTY

#### فصل نمبر٣٦

## بازار مدین دار مشام کا ذکر اور بیر که حضور علی نے بازار بنوایا

حضرت عطاء بن ساررض الله تعالى عند بتات بين كدرسول الله الله في جب اراده فرمايا كد مدينه مين بازار بنا وي تو بنو قيقاع ك بازاركي طرف تشريف ل يح يك بهر بازار مديندكي جكد يد والي آئ اور پاؤل زمين بر مارت موئ فرمايا: يه تمهارا بازار موگا عنگ نبيس موگا اور نداي اس ميس سے فيس ليا جائے گا۔

ابن زبالہ کے مطابق یہ بازار ہو قیقاع میں تھا اور بعد میں اسے بیماں تبدیل کرویا گیا۔

## دور جاہلیت میں مدینہ کے کل بازار

ابن شبہ کے مطابق ابوغسان نے بتایا : مدینہ میں زبالدوالی جگد بازار تھا جواس طرف تھی جسے بیڑب کہا جاتا تھا' ایک بازار بنوقینقاع میں جسرکی جگہ تھا' ایک عصبہ کے مقام پر صفاصف میں تھا' ایک بازار زقاتی بن حین کی جگہ میں لگتا تھا' یہ سب دور جابلیت میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں موجود تھے اس جگہ کو مزاحم کہا جاتا تھا ( بھیڑکی جگہ)۔

حضرت ابو اُسید رضی الله تعالی عند بتاتے ہیں کہ ایک مخص صفور علی فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول الله! میں بازار کے لئے ایک جگہ د کھ کرآیا ہوں تو کیا آپ اسے دیکھنا پہند فرمائیں گے؟ چنانچہ اس جگہ پرتشریف لائے جہاں آج کل بازار ہے (یعنی ان کے دور میں) حضور علی ہے یاؤں مبارک زبین پر مارا اور فرمایا: تمہارا بازار یہ ہوگا' اے گھٹایا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس میں نیکس کے گا۔

حضرت مہل رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ نبی کریم علی ہو ساعدہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا ہیں تہمارے پاس ایک ضروری کام کے لئے آیا ہوں بھے اپنی قبروں والی جگہ میں سے کھے جگہ دیدؤ ہیں بازار بنانا چاہتا ہوں قبرستان کی جگہ داراین الی ذئب سے وار زید بن ثابت تک تھی کھے نے دینے کو کہا اور کھے نے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا قبرستان ہے اور ہماری عورتوں کے لئے لگئے کی جگہ ہے پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی آپ سے ملے اور جمارا دیا دیا۔

میں کہتا ہول عفریب آ رہا ہے کہ دار ابن ابی ذئب اور دار زید بن ثابت بازار کی مشرقی جانب سے پہلا تو

ومردو) المنظم ال

بازار کے درمیان شامی جانب تھا اور دوسرا قبلہ کی جانب لاندا وہ سمارا قبرستان بازار ند بنا بلکہ اس پجھ حصد بازار کے لئے رکھا گیا اور بنوساعدہ کے گھروں کا ذکر کرتے ہم بٹا آستے ہیں گہ ابن زبالہ کے مطابق مدینہ کے بازار کی چوڑائی مصلّے سے جرار سعد تک تھی ہو ہرار (کنواں) تھا جہاں آپ اپنی والدہ کی وفات کے بعد پانی پلاتے تھے اور ہم بتا چکے ہیں کہ مصلّی کی حد جہت قبلہ تھی اور ہم بتا تھے ہیں کہ مصلّی کی حد جہت قبلہ تھی اور جرار سعد کی حد شام کی طرف تھی چنا نچہ جرار سعد تعیة الوداع کے قریب بنآ تھا اور اب سے بات میرے سامنے خوب کھل چکی ہے۔

ابن شبہ اور ابن زبالہ کے مطابق رسول الله علق فی مسلمانوں کے لئے بازاروں کی جگہیں الاث فرما دی

خالد بن الیاس عدوی کہتے ہیں کہ مدینہ میں ہمارے سامنے معفرت عمر بن عبد العزیز کا خط پڑھا گیا' آپ نے لکھا کہ بازار بطور صدقہ ہوتا ہے لہذا اس میں کسی سے کرایہ ندلیا جائے۔

عبد العزیز بن سلیمان رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حصرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے وافرار میں او ہار کی بھٹی دیکھی تو اسے پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دیا اور فر مایا: کیا تم رسول الله ماللہ کے وافرار کو گھٹا رہے ہو؟

حصرت حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند بازار علی حظوظ معمر کے دروازے سے
گذرے تو وہاں ایک گئرا رکھا تھا' آپ نے تھم دیا کہ یہاں سے اُٹھا لیا جائے' حضرت معمر ادھر مجھے اور کھا کہ یہ آیک
گٹرا ہے جس میں سے غلام پانی پلاتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ آپ نے نظا رکھنے سے منع کیا' تھوڈی وی بعد وہاں سے
گڈرے تو اس پر سایہ کیا ہوا تھا' اس پر حضرت عمر نے گئرا اور سایہ ووٹوں کو دور کرنے کا تھم ویا۔

حضرت عبداللہ بن محمد کہتے ہیں' کوئی سوار مدینہ کے بازار میں اُتر تا تو اپنا کجاوہ رکھ دیتا' پھروہ بازار میں پھرتا اور اپنی آئکھوں سے اسے دیکھا رہتا' اس میں سے کوئی شے غائب نہ ہوتی۔

پر محد بن طلحہ نے بنایا کہ حضرت ابراہیم بن ہشام بن اساعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ نے ہشام بن عبد الملک کے دور میں (جب بیدان کے دور میں والی مدینہ تھے) ایک گھر لیا جس کی دجہ سے مدینہ کے بازار میں تکی آگئ ، المک کے دور میں لکھا اور اس کی قدر بتائی بازار میں تھلنے والے گھر ول کے اگلے جے بند کرا دیے گئے اور پھر ہشام کو بازار کے بارے میں لکھا اور اس کی قدر بتائی جس پر ہشام نے انہیں لکھا کہ بازار کو کھلا رہنے دیا جائے ابراہیم نے وہ گھر اہل مدینہ کی گلیوں میں بنایا تھا ان الملیوں کا کہ چھر حصہ ان کے گھروں میں شامل ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیگیاں اس طرح جاری وتی چاہیں خواہ مکانوں کے اندر بی کیوں نہ آگئی ہوں۔

## عددا

میں کہتا ہوں' ابوغسان نے بتایا کہ جس بات نے ہشام بن عبد الملک کو ابحارا کہ وہ اپنا وہ گھر بازار میں بنا کیں وہ یہ بنی کہ ابراہیم بن ہشام بن عبد الملک کا خالو تھا اور اس نے اسے وائی مدید بنایا تھا چنانچہ ابراہیم نے اسے کھا اور بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے مدینہ کے بازار میں دو گھر بنوائے' ایک کو دار القطران اور دو مرے کو دار التقصان کہا جاتا تھا' ان پر انہوں نے تیکس لگایا اور اشارہ دیا کہ وہ گھر بنا کیں گے جس میں سے مدینہ کے بازار میں داخل ہوں' ہشام نے یہ بات قبول کر لی اور مکان بنا دیا اور اس کے ذریعے پورا بازار لے لیا۔ انہی۔

اس کے بعد ابن زبالہ نے لکھا: انہوں نے پہلا گھر بنانا شروع کیا اور بلاط کے آخر سے شروع کیا جوزوراء میں دارعباس رضی اللہ تعالیٰ عند کے قریب تھا اور جعزت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عند کی شہادت گاہ کے قریب تھا البذا بید دیوار یازار کے مشرق میں ہوئی اور بیر پہلی دیوارتھی جوقبلہ کی جانب بنی اور جو آ گے آ رہا ہے وہ بتا تا ہے کہ انہوں نے کام جاری رکھا اور شام کی طرف اسے سیجی لے گیا قبلہ کی طرف سے بید دیوار کا ابتدائی حصہ نہیں تھا جو بازار کی ابتداء میں ہو بلکہ اس میں سے کچھ قبلہ کی طرف بقایا تھا جومصلے تک تھا۔

ابن زبالہ نے اس کے بعد لکھا کہ بلاط کے خاتمہ سے گھر کی ابتداء کی پھر اسے آھے تک لے گئے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا اگلا حصہ بند کر دیا یعنی جو بلاط کے خاتمہ اور دار شخلہ میں تھا' یہ آل شیبہ بن ربید کا تھا' اسے دار المخلد کہنے کی وجہ بیتھی کہ اس میں مجبوری تھیں' اس کے بعد دار معمر عدوی تھا جس میں بازار والا بیضتا تھا بھر دار خالد بن عقبہ تھا جس کے میں اصحاب رقیق تھے۔

پھر ہوساعدہ کے لئے راستہ رکھا جس کے آخر میں دروازہ لگایا پھر این جش کے گھر کا اگلا حصہ شروع کیا پھر دار ابن ابی فروہ کا جوعمر بن طلحہ بن عبید اللہ کا تھا پھر دار ابن مسعود کا پھر دار زید بن ثابت کا شروع کیا اور راستہ میں دروازہ لگا کر گذرگاہ بنائی پھر دار جبیر بن مطعم کا اگلا حصہ بنایا جس میں کپڑا فروش تھے پھر دار قارظیمین پھر دار جبیر بن مطعم کا اگلا حصہ بنایا لین دوسرا گھر جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رہائش عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ رہائش دوسرا گھر جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رہائش رکھتے تھے اور بوضمرہ کے لئے دروازے والا راستہ بنایا پھر دار ابن ائی ذئب کا اگلا حصہ اور پھر دار آل شویقع بنوایا پھر صدفتہ الزبیر اور پھر بنوالدیل کے لئے دروازے والا راستہ بنایا۔

یں کہنا ہوں کہ بدراستہ شام کی طرف ملنے والی اس مشرقی دیوار کی انتہاء پر تھا اور اس سے پہلے لکھے محتے سب راستے ای دیوار میں تھے۔

پھر ابن زبالہ نے اس کا بیان کیا جو اس دیوار کے مغرب میں سامنے ابتداء بی میں تھا اور پھرشام کی جانب تھا پھر اس کے بعد کہا: پھر دوسری طرف ہے شروع کیا چنانچہ زوراء کی اگلی طرف پھر دار ابن نصلہ کنائی کا اگلا حصہ بنایا پھر طاقوں کو بناتے ہوئے بوغفاہا کے بھیل تک پنچ اور بنوسلمہ کے لئے نگلنے کی جگہ لیمن ابن جبیر کی گلی کے لئے بروا وروازہ لگوایا جس کو بند کیا جا سکے پھر دار نقصان اور دار نورہ کی طرف چلے اور اسلم کی گل کے لئے دروازہ لگایا پھر آ مے چلتے محلے دار ابن ازهر دار ابن شهاب اور دار نوفل بن حارث تک چلے مسلط اور دار بجارہ سے آگے بردھ گئے بید حضرت عبید الله بن عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنهم کے قبضے میں تھا اور جعب دار عبارہ سے آگے لکے تو ثنیه پہاڑی کے سامنے عظیم دروازہ بنایا۔

سی کہتا ہوں کہ اس ثنیہ سے مراد ثدیۃ الوداع پہاڑی ہے اور سے دروازہ شامی جانب تھا جیسے ابن شبہ نے وضاحت کی اور پہلے بیان کے بعد کہا: اس کے لئے شام کی طرف دروازہ بنایا جو ثنیہ میں دار عمر بن عبد العزیز کے شامی کونے کے چیچے تھا پھر اس کے اور دار عمر بن عبد العزیز کے درمیان تین ہاتھ کی چیڑائی رکھی پھر ایک اور دیوار ای دیوار کے سامنے بنائی پھر اس کے اور تمام گھروں کے درمیان تین ہاتھ کی بنیاد کھیٹی اس کی تک جے زقاق ابن جیر کہتے تھے اور اس پر دروازہ بنایا اور پھر اس کی پر جو زقاق بنوضم ہ کہلاتی تھی اور دار آل ابی ذئب پر دروازہ لگایا پھر زوراء پر بلاط کے آخر میں دروازہ لگایا جس سے بیہ بات تھی ہے کہ وہاں دروازہ لگایا تھا لیکن ابن زیالہ نے اس پر بات نہیں گی۔

پر ابن زبالہ نے باتی فی جانے والی غربی اور مشرقی دو طرفوں کا ذکر کیا جو قبلہ کی طرف مسلّی تک جاتی بین چنانچہ اپنی بات کر کے کہا: پر اسے مشرقی اور غربی دونوں پہلوؤں سے تغیر کرتے ہوئے گھروں کے اگلے جے بند کئے پر بازار کی طرف شروع ہوئے اور اسے مشرقی جانب سے دار قطران کے اگلے جے کو بند کیا پھر دار ابن جودان اور ان گھروں کو بند کیا اور غربی پہلویں دار تجار کو جو کشر بن صلت کا تھا اور اس سے پہلے ربیعہ بن درائ جی کے قبضے بیں تھا پھر ربعہ کا اگل حصہ بند کیا جس میں دار آل ابوعثان تھا جو ازھر بن عبد عوف کے حلیف سے پھر گلی کا موراخ رکھا پھر دار التمارین کا اگل حصہ بنایا ، یہ معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا اور اس سے پہلے معید بن عبد الرحمٰن بن بربوع کا تھا اور ابن ہشام جب دار التمارین تک پنچ تو تھر سے اور اس کے لئے وہال مصلے سے برا دروازہ بنایا۔

ایے گذشتہ قول: "بلاط کے آخر میں زوراء پر دروازہ بنایا" کے بعد لکھا: پھر دربوار بناتے بناتے قطران کے دوسرے غربی گدشتہ قول تک لے آئے اور وہاں سے مصلّے میں دار ابن سباع تک لے آئے جو آئ کل خالعہ کے قبضے میں ہار ابن سباع تک لے آئے جو آئ کل خالعہ کے قبضے میں ہے اور مصلّے کے مقام پر دروازہ لگا دیا ہے آئیں گھر بنا دیا اور اس میں تمام بازار بنائے ابن بشام نے اس مارے کام کے لئے حضرت سعد بن عبد الرحمٰن زرتی انصاری کومقرر کیا تھا مصلّے والے دروازے کے علاوہ سب تقیر کھل جو گئ ان کے دروازے شام سے بن کرآئے تھے اور ان میں سے اکثر بلقاء سے آئے تھے۔امینی۔

این نے اپنے گذشتہ کلام کے بعد لکھا کہ: انہوں نے بقیج زبیر میں تغیر کی اور اس پر ڈاٹ لگائے اور ان کے ذریعے ان کے گر بند کر دے اور گلیال بنائیں اور سوراخ رکھے جنہیں بند کیا جاسکے۔

میں کہتا ہوں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بقیع زبیر کی کھلی جگہ پر باز ارجیبا گھر بنایا۔ یہ وہم نہ کیا جائے کہ تقیع زبیر بھی شاید بازار ہی کا حصہ تھا۔

## المردق ال

ائن زبالہ کہتے ہیں کہ بازار والے گھر کے پنچے دوکا نیس بنا کیں اور کرائے کے لئے چوبارے بنائے جن میں رہائش کی جاسکے ان کے دروازے بلقاء سے مثلوائے جن میں سے پھھ آج بھی مدیند منورہ میں موجود ہیں اور ان پر بلقاء کھھا ہوا ہے۔

## اس دیوار کا گرایا جانا جو بازار کے مکان میں بنائی گئی

ابن زبالہ کہتے ہیں کہ ابھی اوگوں کو معلوم نہ تھا کہ ہشام فوت ہو چکا ہے کہ ای دوران ابن مکرم ثقفی شام سے ولید بن بزید کی چشی لے کر آئے کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ انہیں عطاء بخشش کی بشارت دی اور جب ثعیہ کے مقام پر پہنچا تو چلایا کہ ہشام بھیگا فوت ہو گیا ہے ہیں کر لوگ جھٹے اور دیوار گرانا شروع کر دی اور بازار میں موجود چشمے کو توڑ دیا۔

ابن شبہ کی عبارت یوں ہے: وہ گھر بشام بن عبد الملک کی حیاتی میں یونمی رہے وہاں تاجر کام کرتے ہے جن سے کرایہ وصول کیا جاتا رہا' اس اثناء میں بشام فوت ہو گیا' ابن مرم تعفی اس کی موت کی خبر لے کرآیا اور جب وہ شیۃ الوداع پر پہنچا تو چلایا کہ بھینگا فوت ہو گیا ہے اور ولید بن بزید امیر المؤمنین بن گیا ہے اور جب وہ بشام کے گھر میں وافل ہوا تو لوگوں نے وافل ہوا تو لوگوں نے جا کر اسے کہا کہ اس گھر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اسے گرا وؤ لوگوں نے اسے گرانا شروع کر دیا' دروازے اُٹھا کر لے گئے لکڑیاں اور مجور کی ٹہنیاں لوٹ لیں' ابھی تین گھڑیاں بھی نہیں گذری تھیں کہ دہ گھر گرا دہا گیا۔

## أمٌ كلاب كأنَّكمر

ابن زبالہ کے مطابق حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ اللہ نظافہ نے شراب انڈیل دینے کا عظم فرمایا
اُم کلاب کے گھر کے پاس بازار میں اس جگہ انڈیل دی گئی جہاں انڈیلی جاتی تھی اور آگے اججار زیت کے بیان میں ابن
ابی فدیک کا بیقول آ رہا ہے: میں نے اججار زیت دیکھے جو تین شخے اور ابن اُم کلاب کے گھر کے سامنے شخے آج کل اسے
"بیت بواسد" کہا جاتا ہے۔اپنی لیکن وہ بیت ابن اُم کلاب کا نہیں جس کا ذکر بوزر بی کے بیان میں آیا ہے اور یمی وہ
بازار ہے جس کے بارے میں حضور اللہ تھیں ان کی گردنیں اُڑا دی گئیں۔جو پھے ہم نے بیان کر دیا اور جو زوراء کے
ان کے لئے گڑھے کھودے اور پھر انہی میں ان کی گردنیں اُڑا دی گئیں۔جو پھے ہم نے بیان کر دیا اور جو زوراء کے
تعارف میں آ رہا ہے اس سے بعد چلا ہے کہ سوق المدینہ کا اگلا حصہ جو بلاط کے اخیر اور اس کے گرد کے پاس ہے ای

بطحاء

ابن شبہ کے ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے زوراء کے مقام پر بازار دیکھا تھا جے "سوق الحرم" کہتے تھے

(673) <del>(673) (673) مددا</del>

OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

جس میں لوگ مٹرھی کے ذریعے اُٹرتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ جو پچھ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ''الام ''میں دیکھا ہے' اس سے پید چاتا ہے کہ سوق المدینہ کا نام ''بطحاء'' تھا کیونکہ حضرت جعفر کے والدمحمہ رحمہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے' وہاں ایک بازار تھا جے ''بطحاء'' کہتے تھے' بنوسلیم وہاں گھوڑے' اونٹ' بکریاں اور کھی وغیرہ بیجنے کے خطبہ دے رہے تھے' وہ لاتے تو لوگ خریدنے کے لئے آ جاتے' الحدیث۔

بقيع الخيل

ابن شبہ کے مطابق حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی جیں کہ بازار مدینہ کو دواقع الخیل ' کہا جاتا تھا۔ یہ صدیث ابن زبالہ کے حوالے سے وہاں گذر چکی ہے جہاں یہ ذکر ہے کہ حضور اللّٰہ نے مدینہ منورہ کے لئے اور یہاں سے دباء نکالنے کے لئے دعا فرمائی تھی۔ اس میں ہے: پھر آپ دواقع الخیل ' (مال منڈی) کی طرف تشریف لے کہاں سے دباء نکالنے کے لئے دعا فرمائی تھی۔ اس میں ہے: پھر آپ دواقع اور دُعا یہ فرمائی کہ اللی! ہمارے دلول میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔ الحدیث۔

بقیع کے بارے میں جو کچھ حضرت ابن عمرض اللہ تعالیٰ عنہا نے احادیث کی چاروں کابوں اور حاکم میں فرمایا ہے ہیں ہے کہ درہم لے لئے " تو اس سے یہاں یہی بقیج مراد ہے اور جب بہت سے علاء سے بہات پوشیدہ رہی تو ان میں سے کی نے کہا کہ یہاں مراد د تقیع " ہے یعنی بقیج کی جائے ہو ہے کہا کہ یہاں مراد د تقیع " ہے یعنی بقیج کی جائے ہو ہو گاہ ہوں نے کہا کہ یہاں مراد د تقیم المجھ کی جائے ہو گاہ ہوں کی جائے ہو گاہ ہوں نہیں بلکہ وہ بقیج الفرقد تھی اور اس وقت وہاں تیریں کچھ زیادہ نہ تھیں ۔ ایکی اور یہ بات کی بھی مورخ نے کہا کہ یوں نہیں بلکہ وہ بقیج الفرقد تھی اور اس وقت وہاں تیریں کچھ زیادہ نہ تھیں ۔ ایکی اور یہاں بازار بھی تھا حالا تاکہ انہوں نے دور چاہیت اور دور اسلام میں مدید کے بازاروں کو مونوظ کر رکھا تھا تو خابت ہوا کہ قائل مجروسہ وہی ہے جس کا ذکر ہم نے کر دیا اور یہاں بقیج اس مقام کو کہا جا رہا ہے کو مونوظ کر رکھا تھا تو خابت ہوا کہ قائل مجروسہ وہی ہے جس کا ذکر ہم نے کر دیا اور یہاں بقیج اس مقام کو کہا جا رہا ہو جب بازار مدید میں ہو مصلے ہے جا ماتا ہے اور اسے بقیج المصلے کی طرف نگلے آپ نے کھانے میں ہاتھ ڈالا اور کھانا اور پھر واپس بٹا لیا دیکھا تو وہ سے نہیں تھا ' اس میں کھی ملا ہوا تھا فرمایا: جو ہم سے کھوٹا پر تے جمارا ماتھی نہیں جا تھا ڈالا اور کھانا اور کھانا اور کھانا الی میں ہو گالا الحد سے نے اور ایت کیا: میں رسول اللہ بھائے کے ہمراہ چلا ، ہم سوق البقیج پہنچ آپ نے تھیے میں ہاتھ ڈالا اور کھانا الحد سے۔

چنانچ آپ نے بقیع مصلے کو"سوق البقیع" فرمایا۔

ابن زبالد نے بھی سوق المدید کا ذکر کیا چنانچہ حمد بن طلحد رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے عمان بن عبد

الرصن اساعیل بن امیہ بن عمر و بن سعید محر بن المنکدر اور زید بن هصد کو دیکھا جو بازار بننے سے پہلے ای کھی جگہ پر کھڑے تھے ایک دوسرے کی طرف و کھر ہے تھے میں نے عثان بن عبد الرصن سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اختلاف سا پیدا ہوگیا ہے ایک نے تو کہا کہ حضور مقالیہ وہاں دعا ما مگ رہے تھے ایک نے کہا کہ رسول الشقالیہ وہاں بات کر رہے تھے اور لوگ عید سے واپسی پر و کیے رہے تھے۔وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر بھوسہ نیچے والوں کے پاس کھڑے دُعا کر رہے تھے۔پھر مصلے کے ذکر میں وہ پچھ آ رہا ہے جو امام شافعی نے اُم میں لکھا چنا نچے عبد الرحمٰن میں کے دادا کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم اللہ کو دیکھا آ آپ مصلے سے عید بڑھ کر واپس تشریف لائے تو بازار کی مجل طرف مجوریں نیچے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور جب آپ مجدمصلے کے واپس تشریف لائے تو بازار کی جگی طرف مجوریں نیچے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور جب آپ مسجد مصلے کے پاس کینچے جو بازار میں اس گھر کی جگہ تھا' تو کھڑے ہو گئے اور اسلم کے کھلے مقام کی طرف متوجہ ہوئے' دُعا فرمائی اور واپس لوٹے۔

#### بركة السوق

میں کہتا ہوں یہ بات واضح ہے کہ "برکة الوق" فی اسلم کی شامی جانب تھا اور پھر اسلم کے گھروں کے بیان میں پید چلے گا کہ ان کے گھر شدیہ پہاڑی کے شامی جانب سے اور آج کل اس پہاڑی پر امیر مدینہ کا قلعہ ہے پھر دار الموق کے بیان میں بھی گذر چکا کہ وہ مغربی جانب تھا چہا نے بتایا: "اسلم کی گلی کا دروازہ بنایا" اور یوں "برکة الموق" وہی تدخانہ ہوا جس میں سیڑھی سے اُتر تے سے پداس قبر کے پاس تھا جو مدینہ کے چشے کے پاس تھی اور بیشیة الوداع کی طرف جانے والے کی با کی طرف جانے کی با کی طرف تھی اور پھر ابن زبالہ کی بات سے پد چلنا ہے کہ یہ چشمہ جاری کرنے والے ابراہیم بن بشام سے اور انجار الزیت کی وضاحت میں آ رہا ہے کہ نبی کریم اللہ کے ذوراء کے قریب انجار زیت کے پاس بارش کی دُعا فرمائی تھی۔واللہ الم

ابن شبہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے تھے کہ: رات اور دن گررنے نہیں پائیں گے کہ اس بازار کے صحن میں کوئی ندکوئی فض وضل جائے۔ ابن الی فدیک کہتے ہیں میں اپنے بروں سے سنتا رہا واللہ اعلم وہ کہتے تھے: یہ معاملہ بیت البرا دین (مھنڈے پائی والے) کے دروازے پر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ دار ابن مسعود کے صحن میں ہوا۔

حضرت عبید کہتے ہیں میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند کے ہمراہ چلا اور جب ہم دار این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند کے ہمراہ چلا اور جب ہم دار این مسعود رضی اللہ تعالیٰ عندا کے پاس پنچے تو کہنے گئے: اے ابوالحارث! مجھے میرے مجوب ملک نے بتایا کداس کلڑے (بازار) کی بہت ی قسمیں اللہ کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ میں نے بوچھا اے ابوہریہ! یہ کیوکر ممکن ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بوتا میں اس کا گواہ ہوں۔ یہ کہا کہ پھر میں بھی گواہ ہوں۔

حضرت عبد الرحمٰن بن بعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ بازار ہیں تشریف لاسے تو گذم و کیمی جس میں ککر بھی تھے، آپ نے اس میں باتھ ڈالا تو اس کے درمیان میں تری محسوس کی، پوچھا: یہ کیا ہے؟ گذم والے نے عرض کی میں بارش میں گھر گیا جس کی وجہ سے آپ بیتری و کھے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے اسے کھول کر سامنے کیوں نہیں رکھا کہ لوگ و کیے لیتے ؟ جو دھو کے سے کام لے گا، وہ ہم میں شار نہ ہوگا۔ بنیا دی حدیث حضرت ابو واؤد و فیرہ نے ذکر کی الفاظ یہ ہیں: نبی کریم علیہ ایک آدمی کے باس سے گذر نے جو کھانے کی جنس نے رہا تھا، فرمایا: کیسے نے رہے ہو؟ اس نے بتایا تو آپ پر وی (خفیہ) آگئی کہ اس میں باتھ ڈال کر دیکھئے آپ نے ویکھا تو اس میں تری تھی، رسول انتہ علیہ نے فرمایا: جو بھی دھوکا بازی کریگا وہ ہم میں شار نہ ہوگا۔

ابن المغیر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں رسول اللہ علیہ ازار میں سے گذرے تو دیکھا کہ ایک فخص بازار میں مبلکے واموں کھانے کی چیز نے رہا تھا فرمایا: تم جمارے بازار میں دومروں سے مبلکی نے رہے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مبر سے کام لو اور آخرت کا خیال رکھو۔انہوں نے عرض کی ٹھیک ہے۔فرمایا بیخوشی کی بات ہے کہ جمارے اس بازار میں سودا لانے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے جیسا ہوتا ہے اور جو اس بازار میں مبنگائی کے لئے سودا روک رکھے گا وہ کتاب اللہ کے مطابق بے وین ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ ان کے 'بسعر هوا رفع'' کہنے کا مقصد بیٹی جانے والی چیز کو مبنگا کرتا ہے اس کی ولیل حضرت عبد الرحن بن حاطب کا بیتول ہے: میرے والد اور حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار میں شریک تنے وہ ''عالیہ'' سے مجبوریں لے کر بازار آئے' اسی دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سے گذرے اور تھلے کو یاؤں سے محکور کر کہا: اے ابن ابی بلتعہ! مہنگا بیچو درنہ بازار سے لکل جاؤ۔

ابن زبالہ کے مطابق حضرت قاسم بن محد رضی اللہ تعالی عند بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے پاس گئے وہ سوق المصلی میں شے اور ان کے سامنے دو تھلے تھے جن میں میوہ تھیں' آپ نے بھاؤ پوچھا تو انہوں نے ایک ورہم کے دو مُنہ بتائے۔حضرت عمر نے کہا: مجھے بتایا گیا ہے کہ طائف سے ایک تافلہ آ رہا ہے جومیوہ لا رہے ہیں' وہ جب کل کو تبہارے پہلو میں مال رکھیں گئو تہمارے بھاؤ کا جائزہ لیں گئے پھر یا تو تم بھاؤ چ ھاؤ کے ھاؤ بی کمشش (میوہ) گھر لے جانا ہوگا' وہاں لے جاکراپی مرضی کے جائزہ لیں گئے گھر اپنی مشش (میوہ) گھر لے جانا ہوگا' وہاں لے جاکراپی مرضی کے مطابق بی لینا۔حضرت عمر واپس آ گئے اور حساب لگایا اور پھر حاطب کے پاس اس کے گھر گئے اور کہا: جو پچھ میں نے تم سے کہا تھا وہ کوئی اچھی بات نہ تھی اور نہ ہی فیصلہ تھا' میں نے تو بھلائی کا ارادہ کیا تھا' اب جہاں چاہو' اے تیج۔

#### 

#### فصل نمبر۳۷

# مہاجر قبیلوں کے مکانات اور مدینہ کے گرد حفاظتی دیوار

## بنوغفار کے گھر

حفرت عمر بن شبہ کہتے ہیں کہ بنو غفار اس مقام پر تظہرے جہاں رسول الله الله الله فقط نے آئیس زمین کا کلزا دیا تھا ' یہ کلزا ' دار کثیر بن صلت (جسے دار الحجارہ کہتے تھے ) کے درمیان تھا ' اس خطہ میں مسجد بنی غفار بھی تھی ' بی کر یم تعلقہ جب ابو رحم بن حسین غفاری کے گھرے لیکے تھے تو اس میں نماز بھی پڑھی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ اس دار کثیر بن صلت کا بیان وہاں گذر چکا جہاں بازار کے اس مغربی حصے کی بات کی تھی جو قبلہ کی طرف مصلے کی شامی جانب تھا' رہی ابن حیین کی گلی تو یہ بھی بازار کے مغرب میں شامی جانب امیر مدینہ کے قلعہ کے قریب تھی ابن حینن ' حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلام نظے رہا دار ابی بسرہ تو اس کے بارے میں جھے کچھام نہیں' ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مجود والے بازار کی غربی جانب تھا اور رہا آل ماجنون کے گھر تو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ جلا دول کی گل میں تھے اور عنقریب بنوکعب کے گھروں کے ذکر میں آئے گا کہ وہ مصلی کے سامنے تھے۔واللہ اعلی۔

سباع بن عرفط غفاری نے مصلّے میں زین کا کلوا لیا ہوا تھا اور بیدوہی گھرتھا جے دارعبد الملک بن مروان کہتے تے اور جومصلّے کے پاس تھا' اس کا اگلا حصد تجاموں کے سامنے تھا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ معلقے کی شامی جانب تھا جو بازار کی طرف مغرب میں تھا کیونکہ ابن شبہ نے کہا: ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنهم نے تجاموں کی جگہ پرمصلّی کے مقام پر ایک گھر لیا جے معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے خرید کرمصلّے میں اضافہ کر دیا اور پھر بشام بن عبد الملک کے بعد اینے اس گھر میں وافل کر لیا جے بازار میں شامل کیا اور گرا دیا۔

باتی بوغفار اپ تحلّه میں تھہرے جو جبید پہاڑ سے بطحان تک اور پھر دار کیر بن صلت والے قلع (بطحان میں) سے بوغفار تک بھیلے تھے چنانچ بوغفار اسپے دار کیر بن صلت والے کورے میں تھہرے جو جبید تک پھیلا تھا۔

میں کہتا ہوں: جمل جہید کے بارے میں میں کچھ نہیں جاننا' یا تو اس سے ان کا ارادہ وہ جگہ ہے جوسلع پہاڑ سے ماتی ہے اور مصلّے کے ماسنے ہے جہید کہنے کی وجہ یہ کہ وہ یہاں آباد سے اور وہاں ایک عمی تھی جو بارش کے موقع پر بہتی تھی یا چھر ان وہ پہاڑوں میں سے ایک مراد لیا ہے جو مساجد فتح کے مغرب میں تھی اور رہا بطحان میں وار کیٹر بن صلت تو انہوں نے ایک اور جگہ بات کی ہے جس سے پہتہ چاتا ہے کہ بیدعدوہ غربیہ میں وادی بطحان کے کتارے پر تھا اور

## المالية المالي

حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عند نے جب عقبہ بن ابو معیط کوشراب کے جرم میں کوڑے لگائے تو انہوں نے حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عند نے جب عقبہ بن ابو معیط کوشراب کے جرم میں کوڑے لگائے تو انہوں نے حلف اُٹھایا تھا کہ جب تک ان دونوں کے درمیان دادی کا فاصلہ نہ ہوگا دہ یہاں نہیں تھہ ہم کے چنا نچہ کشرین صلت نے اپنے اس گھر کا تباولہ دار والید بن عقبہ سے کیا جو مصلاً نے عید کے قبلہ کی جانب تھا جہاں آج کل امام نماز عید بر صالت ہیں۔والله اعلم۔

بنولیٹ بن بکر کے گھر

بنوانی عمرو بن تعیم بن مہان نے بنومبشر بن غفار کی شامی وغربی جانب رہائش رکھی تھی ان کے ساتھ بنوخفاجہ بن غفار بھی تنے اور ینولیٹ بن بکر بنومبشر بن غفار کی زمین سے بنوکھپ بن عمرو بن خزاعہ تک کی زمین میں تھہرے تھے' یہ گھر غطفا نیول کے گھروں تک تھیلے تھے۔

میں کہتا ہوں: آگے بنوکعب کے گروں کا ذکر آ رہا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ بنولید کے گھر بنومبشر کے خطہ کے قبلہ کی جانب شخصا معلوم ہوگا کہ بنولید کے گھر وں کی جانب شال مغربی ہے گی اور شاید ابن زبالہ نے قبلہ کی جانب شخصا معرب کی طرف دار سوق کے بارے میں جو پچھے کہا ہے اس سے ان کا مقصد بنولید اور ان کے شریک کارلوگوں کا راستہ بتاتا ہے۔

ائن شبہ نے بو مخزوم کے گھروں کے بارے میں کہا ہے کہ ابوشری فزای (بنو مخروم کے حلیف) نے گھر بنایا جس کے مغرب میں بطحان کی طرف راستہ ہے اور شامی جانب اس کلی کی جانب راستہ ہے جسے بنولیٹ کی گلی کہا جاتا ہے۔واللہ اعلم۔

بنواحر بن يحر بن ليث اپني مجد سے لے كر مجورول والول تك كے بازار ميں طہرے (سوق التمارين ميں) اورائيے محلے كى مجد بنائى جے مجد بنواحر كہتے تھے۔

بنوعمر بن معمر بن لیٹ اپنی مسجد مسجد بنو کدل سے بطحان ادر غفار کے بنومبشر کے گھر تک پھر زقاق جلا دین تک جس میں دار ماجشون تعا اور پھر دار ابوسرہ بن خلف اور تمارین تک کے علاقے میں تشہرے۔

آل قسیط بن یعمر بن لیف آل نصلہ بن عبید اللہ بن خراش کے گھروں سے بؤکھب کی شامی جانب کے درمیان سے لئے کر تھر کے مداس داست تک کے علاقے میں تھرے جومصلے کی طرف اور بطحان کی جانب جاتا تھا۔

ہورجیل بن تعیم مصلے کے پہلو میں تھہرے دار کثیر بن صلت کی مغربی جانب جومصلے کے قبلہ میں دار آل قلیع تک جوبطحان کی طرف تھا۔

بنوعتواره بن ليث (بنوعفيده) دار الوليد بن عقبه يماني كي جانب بطحان مين حرو مك اور پهر قاسم بن خنام كي

CHANGE TRANSPORT

گل تک دار ولید بن عقبہ سے شروع موکر اس علاقہ میں آباد موسے۔

#### بنوضمرہ بن بکر کے مکانات

بوغفار کوچھوڑ کر باتی بوضم ہ بن بکر اپنے محلے میں تھہرے جے بوضم ہ کہتے تھے یہ اس جھے کے مشرق میں تھا جو دار عبد الرحمٰن بن طلحہ بن عمر بن عبید اللہ بن معمر کے درمیان ثنیہ میں بنو دیل بن بکر کے محلے تک پھرسوق الخنم تک جو دار ابن انی ذئب عامری کی طرف جا کھانا تھا۔انہوں نے اپنے محلے میں مسجد بنائی۔

#### بنوالدّ مل کے مکانات

بؤ دیل بن بر آپ محلہ میں تھہرے (بیضمرہ سے اس گھر تک کے درمیان تھا جے دار الخرق کہتے ہے) اس صے کی حد حضارمہ کی گلی تھی اور اس بڑے خطے کو بنوضمرہ کا نام دیتے تھے بیمربد (کھوریں سکھانے کی جگہ) ابوعمار بن عمیس (بنودیل سے تعلق) میں پہاڑی تک تھا اسے متندر کہتے تھے جو دار السے است بن نوفل نوفی تک پھیلا ہوا تھا جو جہانہ میں موجود تھا۔

میں کہتا ہوں' وہ پہاڑی جے متندر کہتے تھے یہ چھوٹا سا پہاڑتھا جو پاک سحابی کے مشہد کے مشرق میں تھا اور حاج شامی کی منزل میں تھا کیونکہ یہ تعریف اس پر سچی آتی ہے۔واللہ اعلم۔

ابونمر بن عویف (بنو حارث بن عبد مناف بن کنانہ سے تعلق تھا) بنولیٹ بن بکر کے پاس تھہرے چٹانچہ انہوں نے دار ابونمر نامی گھر بنا لیا اور بیہ بنواحمر بن لیٹ کے خطہ میں تھا۔

## افضی کے دونوں بیٹوں کے گھر

افعنی کے دونوں بینوں اسلم اور مالک کے گھڑ افعنی بن حارثہ بن عمرہ بن عامر کے دونوں بیٹے اسلم اور مالک دونجگہوں پر تخبرے چنانچہ مالک بن افعنی اور اسلم کے بیٹے امید دسہم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنبما کے غلام ابن حبین کی گئی والے شامی خطے کے درمیان تخبرے اس مقصان کے کونے پر جو بازار بیس تھا اور جبیدہ کے خطے تک کے علاقے بیس تخبرے جوعثعت بہاڑی کی شامی جانب تھا۔

میں کہتا ہوں' گذشتہ دار السوق کے بیان سے پید چاتا ہے کہ ابن حمین کی گلی سوق مدید کے مغرب میں تھی اور عظر بیب عثمی اور عظر بیب عثمت کہاڑی کے مغرب میں آرہا ہے کہ یہ ایک پہاڑی طرف منسوب تھی جے سلیج کہتے ہے اس پر اسلم بن افضی کے گر موجود سے لہذا یہ وہی ثنیہ (پہاڑی) ہے جو چھوٹے سے اس پہاڑ پر ہے جس پر آج کل امیر مدید کا قلعہ موجود ہے اور اسلم کے گروں سے مراد انبی لوگوں کا گھر ہے۔واللہ اعلم۔

سب بنواسلم (یعنی آل برید بن حصیب اور آل سفیان) حضارمه کی گلی سے لے کر تعبلہ کی گلی تک کے جصے میں

## المالية المالي

میں کہتا ہوں کہ بید خطۂ بازار مدینہ کے آخر میں شال مشرقی جانب تھا۔ آج کل حضارمہ کی گلی کی طرف ایک باغ ے جو حضرمیہ کے نام سے بچانا جاتا ہے اور مدینہ کی حفاظتی ویوار کے شال میں تھا اور قدبلہ کی گلی کے زُخ پر تھا۔
حذیل بن مدرکہ افتح کی عدی اور بچی بن عبداللہ بن ابی مریم کے گھروں کے کونے کے درمیان تفہرے متے اور بید خطہ دار عرام بن مزیلہ بن اسد بن عبدالعز کی تک جاتا تھا اور بید پہاڑی کے یمانی کنارے پر تھے یہاں بیدلوگ اور اسلم سب استے ہوجاتے تھے۔

مزینهٔ اور ان میں تھبرے لوگ

مزینہ اور ان لوگوں کا محکانہ جو قیس میں سے عیلان بن مطر وہاں موجود تھے (بنو حد بہ بن لاهم بن عثان بن عمر وہاں موجود تھے (بنو حد بہ بن لاهم بن عثان بن عمر وہاں سے مگر ان میں سے بنو عامر بن نور بن لاهم بن عثان ہمراہ نہ تھے اور عثان خود انہیں مزینہ کہتے تھے ہی ان کی مال تھے مال تھے کہ اور عثان اسوی کے مشرقی گھر کے کنارے پر مال تھی کے بداس ابن ھبار اسوی کے مشرقی گھر کے کنارے پر سے جو بنوسمعان نے لے لیا تھا جو بنوزر بق کے خطے سے دار الطافی کے حلقے میں تھے جو بطحان مشرقی کا ایک پہلو تھا۔

ان کے ساتھ اس محلہ میں بنو شیطان بن بربوع (بنو نصر بن معاویہ بن بکر بن عوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس میں سے تھے) اور بنوسلیم بن منصور اور عدوان بن عمر و بن قیس آباد سے اور اس مزید کے مشرقی جصے میں سلیم بن منصور کے لوگ دار خلدہ بن مخلا زرقی تک پھر دار اُم عمر و بنت عثان بن عفان کے قریب نفیس بن مجر (بنوالمعلی کا غلام کید انسار میں سے بنو زریق سے تعاق رکھتے تھے) کے گھروں تک آباد تھے بہاں تم بنو بازن بن عدی بن نجار سے اللہ سکو گے تو یہ سب لوگ مزید کے ہمراہ تھے اور ان میں بعض دوسروں میں شامل تھے یہ سب اس لئے اسم میے رہتے تھے کہ جنگل میں ان کے گھراکھے تھے۔

میں کہنا ہوں اس سے پند چلا کہ مزینہ اور ان کے ہمراہیوں کے گھر آج کل مصلائے عید کی عربی جانب بطحان کی مشرقی او نجی جگہ پر تھے اور ان گھروں کی قبلہ کی جانب تھے جومصلی میں تھے پھر بنو زریق کے قبلہ کی جانب بنو مازن بن نجار تک تھے۔

بنوسلیم میں سے بنو ذکوان کیبودیوں میں سے اہل راتج کے ہمراہ تھے اور بیدوار قدامہ کے درمیان سے جہانہ میں دار حسن بن زید تک تھے۔

یں کہتا ہوں کہ بوجح کے گروں کے بارے میں ابن شبہ کے تول سے یہی دارِ قدامہ مراد ہے انہوں نے لکھا: "قدامہ بن مظعون نے وہ گر بنایا جس میں ذرع خانہ تھا جو بنوضم و کی گل کے اسطے حصہ پر تھا اور جب تم بنوضم و کی طرف جا رہے ہوتو تمہاری داہنی جانب وارآل ابی ذئب کے پیچے تھا۔واللہ اعلم۔

ہواوس بن عثان بن مزید سورین کی طرف آتھ ہرے تھے لیعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی أم کلثوم کے گھر کے درمیان جہال سورین سے عمارین تک کا کنارہ تھا' اور اس گلی میں تھے جس میں آل عثان کے غلام

یوسف کے بیوں کامحل تھا' میگل سبزی فروش تک جاتی تھی۔

میں کہنا ہوں کہ ریسب امور بقیج کے قریب میں واقع تھے۔

بنو عامر بن ثور بن تعلبہ بن حد بہ بن الطم أم كلاب كے كھر كے نزديك تھبرے بيكھر بنوزريق كے خطے ميں تھا جومصلّے كے ساسنے كھلنا تھا' مدرا قيس طبيب كے كھركى طرف اور دار عمر و بن عبد الرحمٰن بن عوف اور دار عبد الرحمٰن بن حارث بن بشام بن عاص مخروى كے سامنے تھا۔

میں کہتا ہون مدراقیس طبیب کے گھر کا ذکر ہو محارب بن فہر کے گھروں میں موجود ہے چنانچہ ابن شبہ کہتے ہیں معمر بن عبد اللہ بن عامر نے بنو ذریق میں گھر بنایا' بیدوار مدراقیس طبیب اور اُم حسان کے اس گھر کے درمیان میں تھا جو عمر بن عبد العزیز عمری نے لئے نظے بید مکان گذشتہ بتائے گئے ان گھروں کے قبلہ میں تھا جو بلاط کے قبلہ کی جانب وا بنی طرف اور اس کی ساتھ والی جگہ میں بنا تھا اور شاید اُم حسان کا بیگھر بن آج کل وار حسان کے نام سے مشہور ہے' بیدان گھروں کے قبلہ میں تھا جو بلاط کے ساتھ تھے۔واللہ اعلم۔

## جہینہ و بلی کے گھر

جبیند بن زید بن سود بن حارث بن قضاعه و بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعهٔ اسلم کے خطر کے درمیان تھبرے جو اسلم اور جبینہ کے درمیان تھا اور اس دار حرام بن عثان سلمی انصاری کے گھر تک جاتا تھا جو بنوسلمہ میں اس پہاڑ تک وسیح تھا جسے جبل جبینہ کہتے تتے اور بیاس عصف پہاڑی کی دائیں طرف تھا جس پر دار ابن ابی سکیم طبیب تھا۔

میں کہنا ہوں کہ دار حرام بن عثان کا بؤسلہ میں ذکر اس بات کی راہ پیدا کرتا ہے کہ جہلی جہید سے مراد ان دو پہلے پہاڑوں میں سے آیک تھا جو فتح نامی سجدوں کے مغرب میں تنے اور وہاں بنوسلمہ میں سے بنوحرام کے گھر شے اور پہلے عضعت پہاڑی کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ اس پہاڑی کی طرف منسوب ہے جس پر یہ آج کل امیر مدینہ کا قلعہ موجود ہے۔ واللہ اعلم۔

## قیس بن عیلان کے گھر

ا تیج بن ریث بن علم فان بن سعد بن قیس اس گھائی بیں اترے جے شعب اٹی کہا جاتا تھا اور بیا تیج کی ندی سے تید الوداع کو جاتی ہوئی شعب سلع کے درمیان پہنچی تھی۔حضورہ اللہ ان کی طرف مجوروں بجرے اونث لے کرتشریف لے سے تید الوداع کو جاتی شعبہ فرما دیئے۔ لیجھ قبیلہ نے بھی اپنے محلے میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔

میں کہتا ہوں' ابن شبہ نے جو کچھ لکھا ہے' یا تو وہ سلع پہاڑی اس گھاٹی پر صادق آتا ہے جو اس کے مشرق میں ہے' اس لحاظ سے الجمع کے اس خطے کے درمیان آتے ہیں جو عشعث پہاڑی کی شامی جانب اور سلع پہاڑ کے درمیان تھا اور پہنی ثعیبۃ الوداع تک جاتا تھا' یا پھر سلع کی اس گھاٹی پر صادق آتا ہے جو اس کی شامی جانب تھا۔

المالية المالي

عروہ بن زبیر کہتے ہیں: افتح والے سات سولوگ مسعود بن رخیلہ کی سر براہی میں آئے اور اپنی گھائی میں جا تظہرے ، حضور علیہ کی سر براہی میں آئے اور اپنی گھائی میں جا تظہرے ، حضور علیہ کھوروں سے لدے اونٹ لے کر ان کی طرف نکلے اور جا کر فرمایا: اے افتح کے گروہ! کیونکر یہاں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! اس لئے حاضر ہو گئے ہیں کہ ہمارے شہر آپ کے قریب ہیں اور ہم آپ سے جگہ کرنا مناسب نہیں سمجھے ، نہ ہی آپس میں لڑنا پند کرتے ہیں کہ پہلے ہی بہت سے آل ہو چکے ہیں۔اس پر اللہ تعالی فی بہت سے آل ہو چکے ہیں۔اس پر اللہ تعالیٰ فی بہت نہ آبادی:

اَوْجَاءً وُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَنُ يُقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُقْتِلُوا قَوْمَهُمْ تَا سَمِيلًا٥

" یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت ندری کہتم سے آئریں یا اپنی قوم سے ائریں اور نہ اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ ضرور تم سے ائرے ' پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ اور سے ائریں اور سے کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تہمیں ان پرکوئی راہ نہ رکھی۔''

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و بنی کا موں میں اپنی رعیت کو جو ادب سکھاتے سے اس سلط بیل ابن شہر نے ایک واقعہ لکھا کہ '' افتح میں سے ایک فض بقیلہ نامی غازی تھا (جنگہو) اس تک ہے بات پہنی کہ جعدہ بن عبد اللہ اسلمی عورتوں سے با تیں کرتا ہے اور پھواڑکیاں سلع کی طرف نکل جاتی ہیں تو ان سے بھی باتیں کرتا ہے پھر کسی الڑکی کو بائدھ کر اسے کہتا کہ اس حالت میں کھڑی ہو جاو' وہ اس وقت اُٹھی اور گر جاتی اور بسا اوقات ہے پردہ ہو جاتی چنا نچہ انجمی نے حضورت عررضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ہماری لڑکیاں سلع پہاڑ کی پھیلی طرف جاتی ہیں' ان میں سے پھو بنوسعد بن بر کر یا اسلم یا جہینہ یا غفار کی ہوتی ہیں جعدہ نامی فخض بائدھ دیتا ہے اور اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ وہ گر جا کیں۔ اس کا تحقید سے ہوتا ہے کہ وہ گر جا کیں۔ اس کا تحقید سے ہے آئیں ایک سفید اور لیے قد والا آدمی بائدھ تا ہے یوکی اچھا کا م نہیں۔''

حضرت عررضی اللہ تعالی عند نے جعدہ کو بلایا اور فرمایا: جیسے بتایا گیا ہے وہ سفید اور لیے قد کے سہی ہو پھراس سے پوچھا تو اس نے اقرار کرلیا چنانچہ آپ نے اسے بائدھ کرسوکوڑے لگائے اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ آپ سے اس سلسلے میں ورخواست کی گئی تو آپ نے اس شرط پر آنے کی اجازت دی کہ مدیدہ میں وافل نہ ہوا کرے پھر جعہ پڑھنے کی اجازت دی اور آخر کار ایک جعد میں دو بار آنے کی اجازت دیدی۔

ابن اسحاق کے مطابق میشاعر حوازن سے تعلق رکھتا تھا اور نام خیثمہ تھا۔

بنوجشم کے مکان

بوجشم بن معاویہ بن بکر بن عوازن بن منصور بن ظرمہ بن صفہ بن قیس اپنے اس محلے بیل مخیرے جے بنو جسم کا مخلہ کی میں تھا جے زقاق سفیان کہتے ہے ہو جسم کا مخلہ کی جاتا تھا جے اساس اساعیل بن الولید کہتے ہے بیر وروان بن علم کا غلام تھا۔ الولید کہتے ہے بیر وروان بن علم کا غلام تھا۔ الولید کہتے ہے بیرون بین مجم کا غلام تھا۔ میں کہتا ہوں جو بھی انہوں نے لکھا ہے میں اس میں سے کسی چیز کوئیس جانا البتہ بنو جم کے گھرول کے میں اس میں سے کسی چیز کوئیس جانا البتہ بنو جم کے گھرول کے

بیان میں انہوں نے لکھا ہے کہ محمد بن حاطب نے وہ گھر بنایا جسے دارِ قدامہ کہتے تھے یہ بنو زریق میں تھا' اس کے مشرق میں وہ گھر تھا جے اس کمشرق میں وہ گھر تھا جے دار الاعراب کہتے تھے تو شاید خوخة الاعراب اور جو پھھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس طرف تھا۔ وابتد اعلم۔

پھر بنو مالک بن حماد بنوزیم اور بنوسکین (جن کا تعلق خزارہ بن ظبیان بن بغیض بن ذبک ابن عطفان سے تھا) اس محلّد میں آباد ہوئے جسے بنوخزارہ کا محلّد کہتے ہے بیر حمام صعبہ سے جبانہ میں لکڑ ہاروں کے بازار سوق الحطامین تک پھیلا ہوا تھا اور بنو عدی بن خزارہ کا کوئی فرداس میں نہیں آیا تھا۔

میں کہتا ہوں میں اس کی جس جانب کاعلم ہوا ہے وہ جبانہ میں سوق الحطابین تھا جومجد الرابیہ اور ثلیة الوداع کے قریب تھا جیسے جبانہ کی وضاحت میں آرہا ہے۔واللہ اعلم۔

بنو کعب بن عمرو اور ان کے برادران بنو المصطلق

بنو کعب بن عمرو بن عدی بن عامر' بنولیث بن بکر کے کمانی جانب دارشری عدوی تک پھر بازار میں تھجوریں بیخوریں بیخ والوں کی جگہ تک پھر جلادوں کی گل تک جو دائیں بائیں جانب مصلے کے پاس نگلتی ہے پھر بطحان تک اور پھر کدام کی سیخ دالوں کی جگہ تک پھر جانب ایسلیم تک جاتی تھی جو گئی تک کے علاقے میں آتھ مرے (کدام' جہاں زائد چیزیں تھینکی جائیں) پھر بیگلی دار ابن ابی سلیم تک جاتی تھی جو مصلی کی شای جانب تک چلی جاتی تھی۔

بنو المصطلق بن سعد بن عمرو اور اس كا بھائى كىب بن عمرو (جوسيدہ جورييہ بنت حارث رضى اللہ تعالى عنها كا قبيلہ تھا' بير حضور علياني كى زوجہ تھيں) بنوعضدہ كى پھريلى زمين ميں تھہرے بيدوار عمر بن عبد العزيز كى طرف تھا اور وہ اس داركى طرف تھا جے دارالخرازين كہتے تھے۔

میں کہنا ہوں کہ وہ غربی پھر ملی جگہ میں تھا۔

## نی کریم اللہ کے دور میں مدیند منورہ کا بھیلاؤ

مہاجرین کے گھروں اور ان کے قبلوں کے ٹھکانوں کے بارے میں جو پچھ بتایا گیا، جو محض اس میں خور کرے گا
دہ مدینہ کی ممارتوں اور اس کی فراخی کو دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ وہ گھر ایک دوسرے سے کس طرح ملے ہوئے تھے تو
جیران رہ جائے گا، اب بھی ان ممارتوں کے نشانات باتی ہیں جو شہر کی عظمت بتا رہے ہیں اور مدینہ کا لفظ ان میں سے ہر
شے پر بولا جاتا تھا پھر قباء کے تعادف میں آگے آ رہا ہے کہ وہ ایک عظیم شہر تھا جو مدینہ کے ساتھ متصل تھا، درمیان میں
صرف تھجور کے درخت شے لہذا مجد نبوی کے علاوہ جمعہ کی اور جگہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا اور اگر قباء وغیرہ شہر جو آج الگ
تھلگ ہیں، حضور علی اس جعد قائم کرنا لازم ہو جاتا جہاں جالی سوتے تو وہاں جعد قائم کرنا لازم ہو جاتا جہاں جالیس ہوتے کو فیل میں شار ہوتے۔

#### 

## مدینه منوره کی شہر بناہ لیعنی اس کے گرد حفاظتی دیوار

جب راتوں کو مدید شریف سے اردگردخرابی ہونے گئی تو لوگوں نے اس سے گرد حفاظتی دیوار بنا دی۔ علامہ مجد فیروز آبادی کہتے ہیں کہ مدید شریف سے گرد حفاظتی دیوارسب سے پہلے عضد الدولہ بن بویہ نے ۱۳۹۰ھ کے بعد بنائی یا دور طائع للہ بن مطبع للدکا تھا کھر عرصہ کے بعد وہ گرگئ اور مدید بیں خرابی کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہوگئ تو اس کا نام ونشان ندرہا۔

علامہ مطری نے مجد جبید پر بات کرتے ہوئے کہا: جبید کی جانب مشہورتھی اور صاحب مدید وحفاظتی دیوار کی غربی جانب واقع تھی 'ید دیوار مدیند اور جبل سلع کے درمیان تھی اس کے پاس مدیند کے درواز و کے آثار ہیں جو جبید کی گلی میں دکھائی دیے ہیں 'ید ۲۷کھ کی بات ہے۔

یں کہتا ہوں' ہم نے جبید والی جانب کے بارے میں جو پھولکھا وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ اگرچہ ہم نے وہ دروازہ نہیں دیکھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے لیکن ہم نے اس قدیم دیوار کے آثار سلع پہاڑ کی طرف و کیے بیں اور اس قلعہ کے قریب و کھائی دیتے ہیں جن کا حال و کی کرمعلوم ہوتا ہے کہ جبید وغیرہ کے اکثر گھر جو قدیم ہیں' ای کے اندر موجود ہے اور میزب کی طرف سے اور مشرقی جانب بھان کے کونے پر سے کیونکہ علامہ اقشمری نے اپنے روضہ میں لکھا تھا کہ مدید کہ کہ کے نفف سے کم تھا' بی سخت اور کنگروں والی زمین پر تھا' کہاں گھور کے بہت سے درخت سے اور چان بھی جب تھا' اس کی کھیتیوں کو غلام پائی دیتے اور کنگروں والی زمین پر تھا' کہاں گھور کے بہت سے درخت سے اور پائی بھی بہت تھا' اس کی کھیتیوں کو غلام پائی دیتے ہے' اس کے گرد حفاظتی دیوارتھی اور میر تھر بہا درمیان میں تھی اور پھر میور کے علاوہ قبر انور کی پیچان کرائی پھر کہا: حضور مقالے کا وروازے کے اندر ہوتا ہماری بات کی شہادت دیتا ہے پھر الی بی میں دروازے کے اندر داخل تھا۔ انہ کھی تو مصلے کا دروازے کے اندر ہوتا ہماری بات کی شہادت دیتا ہے پھر الی بی وضاحت امام ابوعبد اللہ اسدی نے کی ہے کیونکہ انہوں نے ان میجدوں کا ذکر کیا ہے جو مدید کے باہر تھیں اور پھر ان مصلی میں دروان کے ذکر کیا ہے جو مدید کے باہر تھیں اور پھر ان معبدوں کا ذکر کیا ہے جو مدید کے باہر تھیں چنانچہ کھھا: مصلی رسول الشمالی کے مدید میں واض تھا۔

## آل زنگی کی طرف سے حفاظتی دیوار

علامہ مطری نے اس قدیم دیوار کے دروازے کا بیان کرے لکھا ہے: این خلکان نے نقل کیا کہ بی قدیم دیوار عضد الدولہ بن بویہ نے ۱۳۹۰ ہے بعد طائع للد ابن مطبع للد کے دور میں بنائی تھی پھر عرصہ گذر جانے کی وجہ سے گرگئ اور مدینہ کے حالات کی خرابی کی وجہ سے خراب ہوگئ صرف پھے آ ثلد باقی ہے تھے پھر جمال الدین تھہ بن منصور (لیمن جواد اصفہانی نے جو بنو زگل کے وزیر تھے ) نے مسجد کے گرد ۱۵۳۰ ہے کے آخر میں مضبوط دیوار بنوائی پھر دیوار کے باہر لوگوں کی بھیر ہونے گئ چنانچہ ایک خواب دیکھنے کی وجہ سے سلطان نور الدین محود زندگی بہاں پہنچے۔ پھر مطری نے وہ واقعہ بیان کیا جسے ہم فصل نمبر ۲۹ کے آخر میں بتا تھے ہیں۔

پر مطری نے کہا: جب وہ شام کی طرف رواند ہوئے تو دیوار کے پیچھے سے کوئی چلایا جس کی بناء پرلوگوں نے

ان سے درخواست کی کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لئے دیوار بنا دیں چنانچہ انہوں نے آج وکھائی دینے والی دیوار بنا نے کا عظم دیا چنانچہ ۵۵۸ھ میں دیوار بنا دی گئی اور انہوں نے اپنا نام باب بقیج پر تکھوا دیا جوراس کتاب کی تحریر کے وقت تک موجود ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کتاب لکھ رہے تھے تو یہ باب بقیج پر موجود ہے دروازے پر لوہے کی چاور کے اوپر یوں لکھا ہے:

"هذا ما امر بعمله العبد الفقير الى الله تعالى محمود زنكى بن اقسنقر غفر الله له سنة ثمان و خمس و خمس مائة."

"بوہ دیوار ہے جے بنانے کا حکم بارگاہ الی کے محتاج بندے محدود زنگی بن افسائر نے دیا اللہ اس کی بخشش قرمائے سال ۵۵۸ھ ہے۔"

علامه بدر بن فرحون في نور الدين شهيد رحمه الله تعالى كى تعريف ان الفاظ ميس كى ب:

''انہوں نے بعلبک کے گرد حفاظتی و بوار بنائی اور مدینہ کے گرد کھل حفاظتی دیوار بنا دی اور وہ وہی ہے جو آج کل موجود ہے ان کا نام بقیع کے دروازے پر اکھا ہوا ہے رہی وہ دیوار جو مدینہ کے اندر ہے تو اسے وزیر جمال الدین محمد بن ابومنصورہ نے بنوایا تھا' بیدانصاف پہند بادشاہ کے والد زنگی کا وزیر تھا پھر اس کی وفات کے بعد اس کے لڑکے غازی بن زنگی نے اسے مضبوط کیا یعنی موجود ملک عادل کے بھائی نے''

اس سے پہ چلنا ہے کہ انصاف پیند موجود بادشاہ نے موجود دیوار کو صرف کمل کیا تھا اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جواد نے بنائی تھی جیداز قیاس ہے کیونکہ آگر یہ دیوار موجود ہوتی تو حب ہی اسے وہ مضبوط کرتا اور اس کے علاوہ کوئی اور دیوار نہ بنائی ہوتی اور ان دونوں دیواروں کی تغییر کی مدت قریب قریب ہی تھی۔

#### جواد اصفہانی کے کارناہے

علامہ مجد کہتے ہیں: شخ شہاب الدین عبد الرحل بن ابوشامہ نے اپنی کتاب میں بوں لکھا: ''جواد نے سب سے فائدہ مند کام بید کیا کہ مدینۃ النبی سالتے کے گرد تفاظتی و بوار بنائی کیونکہ اس سے قبل اس کے گرد و بوار نہتی ، کرتے تھے جس کی وجہ سے اہل مدینہ نگلدل ہو چکے تھے اور کی نقصان کرا چکے تھے۔''

ابن الاجركت بن بن في مديد من ايك جعد براهتا انسان ويكها فارغ بواتو جمال الدين بررم كها كراس وعلم الدين بررم كها كراس وعلم الدين بررم كها كراس وعلم الله بن بير المرابل مديد برلازم به كداس كے لئے وعا كرے كوئكه بم بہت فقصان أثما يك متح اور تنكدل منظ غربي لوگوں نے جارا جينا وہ بحركر ركھا تھا ندية ن كے كبڑے رہنے ويتے تھے اور ند بى كچ كھانے كؤاس نے جمارے كرو حفاقتى ويوار بنا دى اور جميس ارادة بدر كھنے والوں سے بچاليا چنانچ بم بيفكر بو كے تو

اس کے لئے کیوں دعانہ کریں؟

عقبہ کہتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ یہ دیوار جے جمال الدین نے بتایا' یہ دوسری دیوار تھی اور وہ دیوار جے ملک عادل نور الدین نے بنایا' تیسری تھی لیعنی وقت کے لحاظ سے بہر صورت بنانے والے کا نام دروازوں پر لکھا ہوا ہے رہی پہلی دیوار جے عضد الدولہ نے بنوایا تھا تو اس کا کوئی ایبا نشائی باتی نہ رہا جس سے کی جگہ کا پید چل سکے اتنی ۔

علامہ مجد نے اس کے بعد کہا: کہتے ہیں کہ مدینہ کے خطیب نے اسپے خطبہ میں کہا: ''اے اللہ! جس مخف نے تیرے نواجہ میں کہا: ''اے اللہ! جس مخف نے تیرے نی ایو منصور' تو اس کی عزت کی حفاظت فرما: اور تیرے نی ایو منصور' تو اس کی عزت کی حفاظت فرما: اور آگر اے کوئی اور فضیلت حاصل ند بھی ہوتی تو بھی ایک کافی تھی چہ جائیکہ اس کی عطائیں تو شرق وغرب اور فشکی و تری تک جنٹنے والی ہیں۔''

بالخصوص الل مديند براس كى عنايت ومهر بانى نهايت وسيع تقى چنانچداين اثير لكهي ين

موسل کے بیٹی الثیون بیٹی عرشائی کے ایک صوفی مرید نے جھے بتایا کہ اس بیٹی اپنی بلا کر کہا:
موسل ہیں وزیر کی بنائی مجد کی طرف جاؤ اور وہاں بیٹی جاؤ کوئی شے تہیں بل جائے تو میرے آنے تک اے تفاظت ہے رکھنا۔ میں نے یونمی کیا و یکھا تو بہت سارے ادنٹ سوار کپڑے وغیرہ لادے آرہے بیٹی دیکھا تو جمال الدین بیٹی ان کے ساتھ آگئے بہت سا ساز وسامان ساتھ تھا۔ اٹھارہ بڑار ویٹار اور بہت سے اونٹ ہمراہ تھے اور بھے سے کہا: بیاو اور کھلے میدان کو چلے جاؤ اور یہ کھڑی اور یہ کھڑی اور بہت اور جب تمہارے پاس فلال عربی آئے تو اسے بید دوسری کھڑی ویکر یہ کتاب بھی دیدینا اور اس کے ساتھ چلے جانا اور جب وہ تمہیں فلال عربی کے پاس پہنچا دیں تو اسے کھڑی اور کہت اور کہا جس پہنچا دیں تو اسے کھڑی اور کہت کھڑی مدینہ اور مال دینا جس پر مدینہ اور کہت ہوں ہوں ہے کہ باتی مال لے لینا جس پر کہ کھا ہوا ہے اسے کہ لے بانا اور میرے وہ اسے میری اس تحریرے مطابق خرج کر لیں گے پھر باتی مال لے لینا جس پر کھرکھا ہوا ہے اسے کہ لے جانا اور میرے وہ کی اور دے گا۔

ہم اسے لے کر وادی القریٰ کی طرف گئے تو دیکھا کہ بہت سے اونٹ کھانے چینے کا سامان لادے مدینہ کی طرف جا رہے تھے لیکن راستے کا خوف طاری تھا۔ جب ہمیں دیکھا تو ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے چٹانچہ ہم مکہ پین گئے گئے وہاں گندم ایک دینار کی ووصاع مل رہی تھی اور صاع ان ونوں بغدادی پندرہ رطل کے برابر تھا۔ جب ان لوگوں نے مال اور کھانے کی جنس دیکھی تو ایک دینار کی سات صاع خریدی چنانچہ الی مدینہ نے ان کے لئے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔

میں کہتا ہوں' پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ آئیں موت کے بعد کدید شریف کیے لے جایا گیا اور کیسے وہاں آئیں اس تربت میں وفن کیا گیا جومجد کے قریب تھی۔

ان کے کارناموں میں سے ایک میر بھی تھا کہ انہوں نے مسجد خیف سے سرے سے بنائی عرفات کا چشمہ جاری کر دیا مجرہ مقدسہ کی دیوار بنائی اور مرمر لگایا کعبہ کا دروازہ نیا بنایا اور جس تابوت میں انہیں اٹھایا گیا 'وہ کعبہ کا پراتا دروازہ تھا۔

#### - CHIEFE - PETER

## حفاظتی د بوار کے دروازے

آج کل مدینہ پاک کی حفاظتی دیوار کے چار دروازے ہیں ان میں وہ دروازہ شامل نہیں جو امیر مدینہ کے قلعے کا ہے جے باب السر کہتے ہیں بیدا کی عظیم دروازہ ہے جولوہے سے بنا ہے۔وہ چار دروازے بیر ہیں:

ایک دروازہ وہ ہے جو مدینہ کے مغرب میں مصلی کی جانب الحاج المصری کے گھر کے قریب ہے اسے ''درب المصلے'' کہتے ہیں اور اس کا نام ''درب سویقہ'' ہے اس کا اور باب السلام کی چوکھٹ کا درمیانی فاصلہ چے سو پہنتالیس ہاتھ ہے اس پر مضبوط دروازہ تھا جسے ان کی معزولی کے سال امیر کے ایک بیٹے ضغیم نے جلا ویا تھا چنانچہ امیر مدینہ نے اس پر مظاورات کے دروازے کو لے لیا جسے امیر ضغیم نے بنایا تھا اور اس پر لگا ویا اور پھر پہلے کی طرح' دوسری آلشزدگی کے بعد' اسے نیا معنبوط دروازہ لگوا دیا۔

ووسرا وروازہ بھی مغرب ہی کی طرف ہے جو امیر مدینہ کے قلعہ کے صحن میں ہے اسے "ورب صغیر" کہتے ہیں۔

۳۔ تیسرے دروازے کو درب کمیر کہتے ہیں اور درب شامی بھی کہا جاتا ہے۔

چوتھے دروازے کو درب بھیج کہتے ہیں جو مدیند کی مشرقی جانب ہے اس کا نام درب جعد ہے اس پر بھی مطبوط دروازہ لگایا گیا ہے جو لوہ سے بنا ہے اور طاہر یہ ہے کہ بیٹور الدین شہید کے دور سے چلا آ رہا ہے اس کے اورمشہور دروازے باب جریل کی چوکھٹ کے درمیان چارسو تینتیس ہاتھ کا فاصلہ ہے۔

اس حفاظتی دیوار کے قبلہ میں ایک دروازے کی جگہ ہے جو آج کل بند ہے اسے درب السوار قبہ کہا جاتا تھا۔بادشاہ اس حفاظتی دیوار کی تقمیر کا خیال کرتے ہیلے آئے ہیں اور جو حصہ کمزور ہو جاتا' اسے درست کرتے چلے آئے ہیں۔علامہ زین مراغی کہتے ہیں کہ اسے ۵۵ سے میں گئے سرپ سے بنایا گیا' مید دور سلطان الناصر محمد بن قلاوون کی اولاد میں سے ایک مخص صلافح کا تھا۔

علامہ بدر بن فرحون کہتے ہیں کہ امیر سعد بن ثابت بن جاوے اے اے سے اس حفاظتی ویوار کے گرو خدق بنوانا شروع کی لیکن وہ کمل ند کرا سکے اور فوت ہو کہ اے ان کے بعد امیر فضل بن قاسم بن جاد نے اسپے وور خلافت میں کمل کرایا۔واللہ اعلم۔

بحمرہ تعالیٰ ''وفاء الوفاء ہاخبار دار المصطف علی ہے'' کی دوسری جلد کھمل ہوئی اور انشاء اللہ اس کی تیسری جلد شروع ہورہی ہے۔ اس کی ابتداء میں پانچواں باب ہے جو نبی کر یم اللہ کے مصلاً عظمید کے ہارے میں ہے۔اللہ تعالیٰ اسے کھمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔

الله کے فضل و کرم سے دوسری جلد کا ترجمہ ۲۷ جولائی عدد مروز جعرات بوفت وس ج کر جالیس منٹ پر دن کو کمل ہوا۔ وُعا ہے کہ اللہ تعالی اس ناقص کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین۔

#### Al. Masoom Ed. Fu













